

- اسلام کے مبنیادی عقائد
   اسلام اور معجزات
  - و المجل زالقرآن
  - الروح في القرآن
  - المعارج في القرآن
     العقل ولنقل
    - هدئين
    - معربير تحقيق كالبب
    - سرات سخود اسس
    - مبئد نقدیر
      - و اشاب





DATA ENTERED طباعت اول المعالم المعال

اداره اسلامیات . 19 اکارکی لابوما دارالاشاعت اردوبازار، کراچی مدا داداره المعارف - دارالعام کورکی کراچی مختبردارالعلوم - دارالعام کورکی کراچی مختبردارالعلوم - دارالعام کورکی کراچی

#### رسائل کے عنواناست

| ۵.           | <u> </u> | إسلام كے بنيا دى عقائد -                        |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|
| 40 _         |          | ر ا<br>إسلام اور معجز است –                     |
| 144-         |          | رُ مِنْ الشرار<br>اعجاز القرآن                  |
| 17T -        | •        | . الروح في القراك                               |
| rm -         |          | المعراج في القراك                               |
| - ۱۳۹۹       |          | العقل والنقل                                    |
| <b>770</b> – |          | هدریرسنیتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| P+4 -        | , a ·    | تعقیق الخطیه                                    |
| _ اسم        |          | . م. م.<br>سجوداشمس                             |
| ral _        |          | مسئلة قدرير                                     |
| ۵.4_         |          |                                                 |
|              |          |                                                 |





اداره اسلامیا سے :19- انارکل - لاہو

W1919

Marfat.co

# فهرست عنوانات

## البهلام محير بنبا وي عفائد

| عرض نا شر ۲۹ اسلام ۲۹ خدا کا وجود ۲۹ توصید ۲۹ بروسید و ۲۹ نوسید و ۲۹ بروسید و ۲۹ بروسید و ۲۹ بروسید و ۲۸ بروسید و | نمبرشار    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نبوت ۲۸ ملائکہ اور سٹیا طبین ۲۸ ملائکہ اور سٹیا طبین ۲۸ میں کا نبی کی علامات ۲۵ ملائکہ علامات ۲۵ محدر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت - ۲۵ محدر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت - ۲۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;          |
| نبوت ۲۸ ملائکہ اور سٹیا طبین ۲۸ ملائکہ اور سٹیا طبین ۲۸ میں کا نبی کی علامات ۲۵ ملائکہ علامات ۲۵ محدر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت - ۲۵ محدر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت - ۲۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *          |
| نبوت ۲۸ ملائکہ اور سٹیا طبین ۲۸ ملائکہ اور سٹیا طبین ۲۸ میں کا نبی کی علامات ۲۵ ملائکہ علامات ۲۵ محدر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت - ۲۵ محدر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت - ۲۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳.         |
| نبی کی علامات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8          |
| نبی کی علامات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵          |
| حضرت محمدرسول التدصى التدعليه والمكررسول التدعلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |
| السلام اورعلم وفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>A</b> . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |
| السلام أورمعجزات سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.         |

سنتنج الاسلام علامه شبيرا حمذعماني كالبرصفيريس وعلى ودني معا ب وه الى نظرسے بير شده نهل مولانا على على كمالات كا محموم زيرو تفری کی تصویر، اور منزافت و ذیانت، کا ما در نوید منظم منت المند موت مولانا محمودالسن محضوصي ثلانده بي سيستق - وارام و ويدندسي فارغ ببوست اور وبس ایک عرصه مک تفسیرو صدین کی درس و ندرسی می

قیام باکستان کی تخریک بین ایست همراهبول مولانا ظفرا مدخفانوی اورمولانامفتي محدثتفع صاحب مزظلهم وغيره كميهم اعظم اورنما بال ضرمات ايم دى ماورقهامر ماكتهان كے تعداسلامی دستوراوراسلامی قوانلی كے نفا ذکے ہے مقدور كيم كوشك كريت رسيدا فسرس كداب بندب مولاما كم على اوعلى ال لوگول کی تکا بروس سے وقعیل برو تھے جا رہے ہیں۔ اور نی نسیل مولانا کے بارے میں بن ك نبس مانتى كرياك ان كے قيام كے لئے انبول نے كتى قرمانياں دى بس اور بركه مولانا كاعلى ونها مل كيا مقام سعد واسى صرورت كا أحساس نے موسف دم اواره اسلامیات " کی عانب سے مولانا کے تخریر فرموده رسائل اور كتنيكي اشاعت كااينام كباجارياس

Marfat.com

الس سلسله مين مولاناسكة تخريه فرموده دو رسائل العجازا لغران " اور" العفل النفل" اس سعة قبل زبور طبع سعداً راسته موكر فيوليت عام على كريكي بن اور يوجموعر بحى أسى سلسله كي ايك كوي سے ۔ زبرنظر مجموع ببن شيخ الأسلام علامه شبيرا حمد عثاني صحه وورساليانال ين - بيلارساله الاسلام في السلام كم أبيا دى عقائد اكت ما مسيني مدين و ووبسرا خوارق عادات وسالهاي اور محزات اسكه نام صيفيش كياجار بإسيار ببلے رسالہ می حصارت میں الاسلام النے اسلام سے بنیا دی عقائد، خدا کا دروم توحير بوت الميامت المائم وشياطين كالمرا وشياطين كالمران والمرت والمائي ولنشين اوسلبس انداز سب بحيث كي سعد بيان اس قدر نتيكفته اورا نداز اس قدر ولا وبرسي كم مذبهب انسام كى مفانيت ول كى كرايرول من ائزنى على جاتى بهر دورس رمالهم مولاتات معجزات كے وجود بر بحث كى بے اور لينے مخصوص اندازست أمباب كمعجزات كالإجردس اورعين قوانين فدرت کے مطابی ہے ۔ اسی صنون میں علامہ سے ارباس کی تعرفیا اور کرامت، اور استدراج مصدرميان فرق كوهى خرب واضح كردياسيم المتذنبال حصزت مولاما كى ديجر نصا نبعث كى طرح ان رسالو ل كويمي فبوس عامه سے نوازسے آئین ۔ والسّل

.

# 

إلى الله الرحل الرجيم عمل لا ونصلى على رسول الكريم ولعد ببرمها سك عنوان حس كى بفدر مها سيستقصيل ملصنے براج ميرى توشقى اورسهادت نے تھ کو آمادہ کما ہے شارانے کفظ کی جینین سے تھوا۔ مخضراورمفرد وكهاني دبنا ساسي فدراني معنوي وسعت كاعتبارس تقصیل طلب اور و قت خیرسے ، اسلام کی ناریج اس کی صدافت، اس کے فوائداس کے سرکات اوراس کی نرقی و تنزل کی واسان ہے صد مرتنامج اور ولحبیب مرسنے کی وصریسے اگر جراس فلیل وفت میں بوری نہیں سرسکتی جراس مخربہ کے لکھتے ہیں مکس ایسنے ماکس سے صرف کرسکتا بول مبکن عن برنیت کر کے کہ ایسے مُفدّیں اجل سے سلسام مُضامین كااس طرح كماهم اور صروري عنوان سيے خالي رسائھي نامد بهنز علامت رزمور میں نے برکوسٹن کی سے کرانی ہے تصاعبی اور کم ماملی کا افرار كرديت ك بعديد كمال خضارا سلاي اصول كوص طرح بركه مسمحهاموا مول اینی قرم اورا حاله، کے رو نروینش کردوں ناکہ سمارا مرحمع اسلا کے با رکعت ندکرہ کے تواب سے محروم ندر سے اور مولانا عبدا للترصاحب

ہماری صوف ایک میں اور و ہے، اور اسی میں کا میاب ہولے کو ہم ابنی محنت کا اصلی صلہ سمجھتے ہیں وہ بہہ کہ جودلی خیالات ہم ہما بت صفائی کے ساتھ عام ببلک میں بیش کریں گے اگر سچائی اور راستی بر مبنی ہیں اور در خفیفت ان خیالات کا مانے والا حیات ا بدی کا ستی ہر سکتا ہے نوالی عقل ان خیالات کو سم نے ابنی علمی سے دل میں جما الباہے یا اور اگر نی الواقع ان خیالات کو سم نے ابنی علمی سے دل میں جما الباہے یا ان کے نسبیم کر سے میں او جام کی امیز کشوں گئی ہوئی ہے یا کسی کو را مذ

1.16

تقلید اور کے حاصن طن کی وجم سے انہول نے ہمارے ول میں را مالی سے نوراہ نوازسن سماری علطیوں بر سم کومنند فرماکر ایک کم گفت تراہ کی بدابت كالبروفداكي بهال سع بل مكناب اين وفر صنات بي ورج كراف كى كوستى تاكرى د سامعين كويه بس اطمينان ولاما مول كرميري تخرير كاعام ماخذ اكرجه اكارسلف كى تصنيفات سے باسرند موگا ليكن اس كابيراية بيان اور ترتب ولائل حداكا نظرفربر بوكى اور شايدا صول اسلام كصنى مديعن اسعامان محى تظريب سكي كالسفت درتفصيل دومرى كتابول بس نريل كالككى كبول كداسك كي فيض رساني سرخاص وعام اور سرعام وحامل سك و اسط سے اور اس کے اسرار اور فیوض عامر کسی انتخص برختم مونے والے بين وه اسلام س كے عشمہ سے قطرہ قطرہ اسب حیات بن كرنكا ہے جس كتے خزا نے بی سے علم و معونت كے دی و دوار تقسیم موتے رہے ملی كى عاملىرروسى سے دنیا كا ذرة ذرة حكماً الما سے دہ است اصراماند کے بیرووں کو اپنی فیاضی مسے محروم رکھے اور اسے ایک سے مناقب و كالانت بيان كرك والے كى مجوا مدا و نزكرے بير ما مكل فياس سے بابرہے۔ كبي بقبن كرما مول كرميرى تقرير كاروش عنوال اس مصمون م خودمیری رسری کرے گا اور اگراور جھرنیس نواس سے بھی کیا کم کہایک السيدا ولوالعزم مذسب كے نام لينے بى سے ميرى نفريرى كانى عذبك عزت کی ماسکے گی ا

Tarfat.con

7

"; "/

یہ باکل یقینی بات ہے کہ اسلام کے یا اورکسی ندمب کے غیرتائی فردع کا اصاطہ کرنا اور سرایک جزئی جزئی کو دلائل یا فیا سات سے تا بت کر دکھانا صرف دنشوار ہی نہیں بلکہ فضول اور پے کاریجی ہے کیوں کہ حب ایک مذمب کے تمام اصول بروٹ عقل وا نصاف نسلیم کر لئے گئے نوفروعات اور جزئیات کے مانے میں ایکاری کوئی گنجائش یائی نہیں رمسکتی ،اس لئے مہرند مہب وطبت کی جانے اس کے اصول اور کلیات بری کی صدافت سے کی جائے گی اور اس کی حفا نبیت کی بڑنال کابی بہتر اور اسان ذریعی فرار یائے گیا۔

اس قید کو ملحوظ رکھ کریم و مکھنا جا ہتے ہیں کہ اسلام کے اصول بلہ

زنگی وقت کا لحاظ کرے) اصل الاصول کہا تھے عقل صحیح اور فطرت

سلجہ کے زبر حمایت ہیں وُہ انسان کی فلاح وہدور گی کس حذ کا فات

کرسکتے ہیں ۔ و بیا کے دُومرے شانلار فدا ہب سے ان کو کہا فو بیت اور انبیاز ماص سے اُنہوں نے سندوں کے دلول ہیں خدا کی کیسی فدر منزلت فائم کرائی ہے اور بیغیرں کا کس نسم کا احترام منوالے کی کوشن منزلت فائم کرائی ہے اور بیغیرں کا کس نسم کا احترام منوالے کی کوشن فراء کی ہے ۔ اگر ہم اپنی اس تحقیق ہیں جس کا مدار محمولہ ہمنے اپنی زندگی کا ایک بڑا بھاری خواہ کا میاب ہوگئے تو بول سمجھو کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا بھاری فرص اوا کہ لیا، اور بہت سے دوستوں کو بو بھی جیسے ہول سخت میں وسند کی دوستوں کو بو بھی جیسے ہول سخت میں دوستوں کو بو بھی جیسے ہول سخت میں ایک طویل جانکا ہی سے بجا دیا۔ مندگان فکدا کو نفذ بیش ندام ہی ہیں ایک طویل جانکا ہی سے بجا دیا۔ مندگان فکدا کو نفذ بیش ندام ہی ہیں ایک طویل جانکا ہی سے بجا دیا۔ مندگان فکدا کو نفذ بیش ندام ہی ہیں ایک طویل جانکا ہی سے بجا دیا۔

یاں بربات باربار باو ولائے کے فالی ہے کر اسس عنصر تحریر بين حو تحجه مذكور موكا وه طول وعربين بيانات بنرمول كے ، مذكفيرالمغلاد علماء كى رابول كا استفضا اورموازنه كما حا وسه كا اور مزسه أننها كنابول كے حالے درج ہوں گے كبول كران مباحث سے لئے ہم تے خودایک البتی معموط اورسنفل تصنیفت کا ادادہ کررکھا سے حس کو سارى اكس تخريب وسي نسبت موكى حوكر حصرت مولانا هعتد فاسم صاحب رحمته الترعليكي نفري وليذبركوان كي حجر الاسلام سياس تخریس و تحقی ال سے وہ صرف انابی سے کہ اصول اسلام کی نشریج مبن معن كارآمد اورمفيدعا مرمضابين نهامن البحارك سأنه لكه ديئ جائتی من سے ایک طوٹ نو ہارہے مذہبی خالات کا اندازہ ہوجائیگا ا وردور مری طرف اس مفصل کناب کی رخس کا قصد تمیں نے انھی ظاہر کیا ، نوعیت مضاین سے وافقت سوئے اور طرز تربیے کے برکھنے کا محی مشاقول کے واسطے بہ خربرالک نونہ بن طائے گی ، بلا منت اس فدر وسيع عنوان زامت لام كوان جندا وراق ب کھیا دیا درماکوکوزہ میں بندکرنے سے برگزیم نہیں ہے منگراسلام کے تعجب الكنزاعازول بم سے بيكى الك سے طبى بر داكم كسادليان وغیرہ فقین بوری سے بھی حیرت طاہری سے کہ حس قدرطولی سے اسی فدر مختضر بھی ہے اور مبتنا وشوار سے انابی اسان تھی سے اور میساکیس سے ایک مکم اور ارسطوت و قت فائدہ اکھا سکتا ہے البسے ہی ایک

عامی اور افریقه کا ایک وحتی کھی اینا کام نکال بذاہے ، اسلم کے رکے بار اگرج بہت وور نک کھیلے موسے ہل مگران سب می طرصرت ایک كلمر لالمله كالله محتمتك تأسق الشوس منانى ودمكول بين تمام اسلامي معتفزات كاخلاصه اورلب بياب بمكل أمّا بيه اورببي كلمه مشركعبن السلام كالوسرا بمان كى روح ، راستى كا نشان ، بدابت كى زنده نضويرا ورعلوم حفائق كالسرجيتمرسيء ابعي كلمرسيدائي راحت صاصل موتی ہے اسی سے روحی مسرت اور حقیقی ارام بلنا ہے ، اسی کی بددلت مسلمان خيرالام محلقنب سے سرفراز بکے گئے ہیں اوراسی کے ججونيف سيسان ان كو فعر مذلت ميں كرا دما كيا يبكن جبكه بركاركل ال الهلام کے نز دیک ایسی تعمت عظلی اور رحمت کیری تصور کر ایا گیاز تو بهاميت ضروري سنسے كه العالم مرمضمون تكھنے والا ا قال السي كي حقيقات کے واضح کرسنے میں اپنا وقت صرف کرسے اور جیب یک اس کی کال تحقبن سنع فارغ نزموجا سئاسي كومطح نظرينا شرر كمصينا كجرمرا داده بھی اس وقت بہی ہے کہ جان مک غور کیا گیا اس کلہ کے دوجر نظر اً شے ان میں سے پہلا خروسیں کے معنی برہی کہ اللہ کے سواکوئی جیز معبود سننت كاصلاحينت واستحقاق نهس كفتى في الواقع نين مضمونول يرسنتمل بصرفراكا وحورتموما السركا فابل عبادات مهوما اوراس ي غدالي میں کسی کا شنر مکیب نر میونا ب

### ور ا

میمی وه مضمون سے سس کی نامید نمام ا دیان و مرسب نے مک زمان بوكرى سے اور جسير بلانكبر ابل مل كا اجماع منعقد موجكا سے بلاود سن كا دوررا نام منكرين نرسب كلى سب، زور سنور كيرسا غواسي مفتون کی تروید برسطے موسے بن اور ماو مینن ومرشر بیسٹ سے گروہ سے ماری مسب سے بڑی معرکہ اراقی اسی میدان میں موسکتی سے ۔ لدرسیاس ما ده برسنول کی جرمهاعست نیار موبی سے اس سے آج کل مذہبی ونیا میں ایک عام ملیل ڈال رکھی سے اور نہا بنت بیا کی کے ساتھ اس کا المہار کیا ہے کہ خدا کا وجود برکن کوئی واقعی وجودہیں سے ملکر وہ کھی ان وہمی استعمال سے ایک نتے سے جن کو انسان کھیل نے قرانین طبعہ سے مرعوب ہوکر اختراع کرلیا تھا رفتہ رفتہ اس فرضى خلاف بوكول كيه دماغول ميرابيها بجه فبصه اور افتدار عال كماكم أنهول سف ابيت منام اعمال وافعال اور تمام اراوول ملكر تما مكانات ی عنان حکومت اسی کے ان مل وے دی اور عض ابنی عرش عنفادی سے بہتھ اماکہ ورا میں حرکھ کرنا ہے خداسی کرنا ہے اورش فدر حوادت بین أسنه بس باوا فعات كاظهور مونا سے بهانك كراكدايك بينه بھي لمبا سے اورایک ننگر تھی اپنی میکرسے سرک ماناہے تو بغیراس محصم اورارادہ کے

نہیں موسکنا ۔ ماده برست کیتے ہیں ، کہ اہل نداست سے کوئی پوسے کم نم کواک ابسي ما فرق الفطرت مسنى كه ما ننے يركس جزنے مجبور كيا سے كيا علم میں عرحادت واقع موتے رستے میں مازمانہ جربلیٹاں کھانا ہے باوجود کی ایمدونند حراکتر بہرول میں منابدہ کی حاربی سے تمہارے اس فرضی فدا کے سوا اورکسی سیب سے ربط نہیں کھا سکتے یا ما دہ جرمع اپنی حركت كيراعرى وايدى بصران ضرورتول كوسرانجام نهس وسيسكنا بإنطابي شخواسي نم كوابك موسوم خارج ازعفل مستى كمي سامتے جبهرانی صرورى معلوم موتى اكر عمسه ويجهر نويدسب خيالان ارباب غلهب كي نا دا نسمنه ادر کوما ه نهمی برمینی بس کبزیمه زمانه حال کی تحقیقات بنے تمام سما وی اور ارضی است با دکی اصل دو جیزی بیس ، ما ده ا دراس کی فوت رحرکت اور ازل سے دونوں ملازم کے ساتھ موجود ہیں مامکن سے کہ ما دہ افراس کی حرکت میں حداقی اورانفصال ہوسکے آور ایک بغبرد وسرس محيريا بإجاوسه الموه سعدوي اجرا ومقرطسي مراويس اس خلاء میں تصریب بوشے بیں اور حواکہ جبر ومنی فسمت قبول کرسکتے ہیں ليكن خارجي نقسيم كاان بس امكان نهيس انهيس ورات كوانبرو النخرى سس تبهير كريني أورائفين كا دوائلي ووامي وكنت كي وصب سفاح إم سما وي تعني سينارس اور كائمان ارضى لبني حمادات ونبانات اور حوانات حج

بہلے سے موجود نہ کھے وجود میں آئے ہیں اور ان جبزول کا مادہ اوران کی حرکت سے بنا تھی ولیہا ہی سے جیسا کر کوئی معلول اپنی علمت سے مے اختیارین جاتا سے جنامجران است باری بیدائش میں مادہ اوراس ی حرکت کو ندکسی مسم کا ا دراک برناسی ا ورنه ان من قصد و اراده بایا جانا ہے اور جب ہم کتات عالم اور غام مخلوفات کے وجود کو ما دہ اور اس کی حرکت سے منسوب کرسکتے ہیں تونہ ہمکوکسی فرضی خواکی حکومت مانتی برانی سے اور نہ ایسے کو مذہبی طوق وسلاسل میں بھائستے کی ضرورت رستی سے غرص بھارسے نزدیک مادہ بھی قدم سے اور اس ی حرکت بھی قدم سے اور جوسلسلہ صور تول کا اوہ کے اندر قائم رسا سے وہ می فدم سے اگر موسورت سخصیہ علیدہ علیحدہ حادث سے اس سالت میں سم کو خدا کے وجود کی اصلا صرورت نہیں ملکہ ما وہ اور اس کے فوانبن فطربيهي عالم ي سنى اور بقا كى ضانت بيس م سم کہتے ہیں کہ ہے ننگ ما قربین نے بڑعم خود کا شان کے وجود كالبك خاص سبب ببداكيا مكن الحنى مك حسي منتظم اور مرتب كالمنات كے سبب کی ہم کو تلاکمتنس تھی اس میں کامیاتی بہیں مجوتی ابھول نے ہم کو ایک نها سن علیم و کیم اور سم صفت موصوف خداست علیمده کرسکے ایک السے خدایہ فناعن کرنے کی رائے دی جہ بانکل اندها ، ہرہ ، کونکا ، اورسيص ويصنعورسهص كاكونى كامرته فصد واختيار سع موسكيا ہے، ندمسنوعات میں کسی قسم کی زنیب اور نناسب بیداکرسنے ہم

فأدر مصے ننرانس میں مجھ کا ما وہ سے نزوہ کسی فاعدہ و قانون سے افت ہے نہاس کوا مور انتظامیری اطلاع سے اعلائکہ جس عالم کے فاعل کا سم كو كلوج لكانا تها وه عالم كانات كالبك ابسامجموعر سيحس كم سرم حرو من مبش قبیت حکمتان و د نعبت رکھی موتی بین حس کے عبیب و عزیب ارمار كامتنامه كرنے كرفتے عقل انسانی تھك جاتی ہے اور س كے بہت تقورت سيرحقه كانتبع كرنے سيے حكماء كوخصوصاً ان ما دہ ميدن كويباعترات كرما بيراس كه مظاهر فيطات كيمس قدر بارمكيال سم علوم كرسك ہیں وُہ اس سے بہت ہی کم ہیں جواب نک معلوم نہیں ہوسکیں ،علم تشریح علم الا فلاك علم الحيوانات اعلم نيانات اوعلم طبقات الارض كے ماہرين سے دریا نت کروحو رازیا ہے قدرت تم نے موتر دات عالم ہیں آج تک دریافت کیتے ہیں وہ کس فدرسے، اور ان کی حفاظت کے واسطے کننے دفنز اور كنف كتنب خانه تم كو ودكار بوست بي -

بھرعالم کے احوال میں جونفاوت اور ماجت مندی کے آنا رہائے عالم کے احوال میں جونفاوت اور ماجت مندی کے آنا رہائے عاب مائس بربھی ایک نظر ڈالو اور ہر ہر شے کی لیتنی و ذلت کورش سے فیدا نعالی کی بربھی ایک نظر فوالو اور ہر ہر شے کی لیتنی و خروت کا سبق حاصل مونا ہے ) برنظر تعمق ملاحظ کرو ناکہ تم کو معلوم ہوکہ بیرکار خانہ ٹوں ہی ہے مہرا اور بخت وانفاق سے بیدا ہونے کے فائل نہیں سے ۔

سے ببیا ہوئے کے ایل نہیں ہے ۔ ریاسان ، جاند، سورج اورسناروں کو دیکھتے کہ ایک حال برقرار

مهاب هی عروج سے مکھی نزول مجھی طلوع سے کمھی غروب مجھی نور ، مجھی

كن ، أك كو ديجية كريد قارس تفاحي بين مما كايرمال س کر کھی حرکت کھی سکون اور حرکبت تھی سے تو کھی شال کھی جزب کھی لورب اور کھنی تھے کو ماری ماری کھرنی سے ادھریانی کاکرہ مواکے وحکوں سے کہیں کا کمیں نکالماما سے ، اور زمن کو کھی کستی کے سوالاماری اس رص كى بى كداس بيكوتى دور ماسى ، كونى كهاكناسى ، كولى كلودماس كولى . مجرنا سے ، اسی طرح نمانات کھی جبوٹے ہوتے ہوئے کی طب کھی تر سوحات بن تميمي خننك سوحات من اوراس بدايك زمين ايك باني اور اكب افعاب موسك سك ماوحود اعل فدر مختلفت يجول اوركلي لاست بهل كدايك ووررس سي كحطهي مناسست فهلل ركفته على ندا القاكس حبوانات خصوصاً بني نوع انسان بإوج د بكيرسب كيسب اربع عناصر سي سے مرکب ہیں شکل ونٹماکی خور اور اور خاصیت ومزاج میں انتے مختلف معلوم مدست بن كد صرا دراك سے با سرمعے اس كے علا وہ محوك باس صحت ، مرض ،گرمی ،سردی اور حرص و موا وغیرہ کے مست سے موکل ان کے بیجھے ابسے لگا دیئے ہی کہ حس سے نزندن حانت بھی خاک میں مل كبارا ورحدت انسان كي تيه نواننا ككالشكه خواسنات اور طاطات کامتعین مواکس سے اس کی فہم ودالت کو فاجا رکہ کے أنمام تزافت وعزنت كومليامبيط كردياء وورسي ببوانات نوصرت کھا نے بیٹے ہی کے مخابع ہی ، لیانسس ، مکانات اسواری اعزات معصب اجاگیرا میص

۲.

کھتے ہمکین کی کچھ برواہ نہیں رکھتے ہیں انسان کو بغیران چیزوں کے بھی زندگی بسرکرنامحال با د شوار ہے بلکہ غور کر نے سے بہمعگوم ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خوبی اور کمال زیا وہ نرکھا اسی کو اور وں کی نسبت زیاوہ قیودات میں بند کر کے رکھا ہے اور برابسامی ہے جیسا کہ با دنناہ اگر غریبوں کو ایک محافظ سباہی کھالت غریبوں کو ایک محافظ سباہی کھالت کرناہے ،اور اگر کوئی با دنناہ یا امیران کی قید میں آ جانا ہے تو گو اسے نظیم سے رکھیں لیکن اس بربہت میں ہر ہے اور براے اور براے بہا درحفا کمت کے لئے مقرر کیا کرتے ہیں۔

بہرحال جبہ ایسے ایسے اسرف اجذائے عالم اس ذکت وجواری
یں گرفتار ہیں جس کا ذکر اور ہوا، ایسے مجبور ہیں کہ دم محرکو بھی ان فیودا
کے شکنجوں سے وہ علیارہ نہیں ہوسکتے نو بلاشت ہم ان کے سربیکولی
ایسائنتظم طائم ہے جوان سے ہرو نت فیدلوں کی ما نند برسب برگاری
لیٹا ہے اور جین سے نہیں رہنے دتیا تاکہ بہمغرور نہ ہوجائیں اوراوروں
کوان برہے نیازی کا گمان نہ پیدا ہوں

بلکہ ان کو البسا ذہبی وخوار دہ کھے کہ بہ خودھی اور و دہرے لوگ بھی فلا کو بہجا نیں اور مجھ لیس کے انتظام کی نوبی ہے کہ ان سے طرح طرح سے کام لیبا ہے اور ان برفسم سے احوال بھیجیا ہوا ور بہ اب ایسا قصتہ ہے جا میں کہ ایک بیار مغز اور مدیر حاکم اینے مانحتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتا ، اور اس برہمی کہیں تنبدیل کرنا رہنا ہے۔

پرب کا ایک محفق راسین بھی انہیں مناظر فدرت کو دیکھا کہنا ہے کہ اسے اسمانوں المجھ کو خروو، اسے درماؤ مجھ کو ناوہ کے زبين محفركو جواب دسے أسے بانتها سنارو تم بولو كركون سا الانتصاب في تمهل افي مي تفام ركها سے الے سند مارده کس نے تیری ناریکی کو خوب صورت ابنا وبا ہے ، توکس فدرشان والی سے را ورکس فدرعظمت ماب سے ، توخود تا رسی سے کہ نسرا کوئی صالع ہے جس نے مجھے کو بعثر کسی زھینت کیے مناما ہے ، اس نے تیری جیت کو قبہ ہائے نورسے مرصع کیا ہے تربس طرح کہ اسس سنے زمین بیفاک کا فرش کھیا یا سے ،اور کرد کو ا کھار ب ما و! مروه رسال سحر! اونسر شاكرف ا او بمبنند روشن سن واليسنارك! اوا فناب ورضنال! ملى نا نوكس كي اداست طاعبت کے لئے محیط کے بروسے سے ماسرا ناسے، اور نہارت فیافنی کے ساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالنامے۔ اسے برارعس مهمندر، اسے وہ کہ غضب ناک بیوکہ زمن کورکل مانا جائیا ہے كس نے تھ كو محبوس كردكا سے اللبي طرح منسر كھرہ ملى فيدكر دما جانات تواس فیدخانہ سے بے فائدہ کل جانے کی کوئٹش کرناہے سے تبری موجل کا زور ایک صدیمین سے آگے سرگز تہاں مرصانا۔ ملهن وورد كهناسي كردر انسان اس وفت سخت جيرت زوه موطا فأسي حبب بيرو مكفنات كهران مكرتر اورناطق مشاعرات كي

اے جوصوی رات

بروشتے بڑوسے ابیسے بھی موجود ہیں کہ جربہ کہتے ہیں کہ برنمام عجاتیات صرف مخبت وانفاق نما مج کے بی یا دوسری عبارت بس کول کہنا جا ہیئے کہ مادہ کی عام علم علم عاصیت کے تیا کجے کیے ہیں بیہ فرضی حمالات ا وعقلی گرا ہمال جن کو توگول نے علم المحسوسات کا "لفنب دیا ہے علم حقیقی سف ان کو بالکل باطل کر دیا ہے، فربیل سائنسدان کیجی اس كبراعنفا دنهي لاسكنا بسر ربط اسبنستر كنباب كدر ببرا مهارج روز روز زبادہ دقبق موستے جانے ہیں حب ان بر زبادہ محت کہتے بهن نوبه ضرور ماننا يرناسيك كه انسان كا وبرايك ازلى وابدي قوت معص سے نمام استباء وجود میں آتی ہیں " برو فیسرلینا کہنا سے وه غذات اكبرجوازلي ہے، جرنمام چیزوں كا جانبنے والا ہے، جرہر جنريه فأدرب إبني عجيد في عرب كارى كربول سيمير سياسمني اس طرح حباده كرميوناسي كمرئيس ميهونت اور مدمبوستس مبوطانا مبول م اب ان سب کے حواب میں ما دہ برست کہتے ہی کہ بہ نما م عمده انتظام اورمضبوظ فاعدسے حد دنیا ہیں جاری ہیں بیرسب بھی " ما دّه اور حرکت کی" ہی کارسازیاں ہیں اور ما دّہ اگر جبہ خو و نہیں جانیا محربن وتخودا سن سعيا بي سوي ايسه اليه حيرت انگيز فوانين اور اعبول بن جائے ہیں جن کی اس عالم کو صرورت رہتی ہے اورس بیدی نظام عالم كاوار ومدارسي تنكن ان حصرات سير اكد كوفي بيسكي كد مندوسنان کے کسی گاؤں میں بجہ پیدا موا اور بخہ بیداموسفے

/arfat.com

اس نے نہایت قصبے وبلیغ تقریبہ منزوع کی اور قوہ علوم ومعارف اس کی زبان سے ظاہر ہوئے ہیں جن کی نجرنہ ارسطوکو ہوتی تا تا افلاطون كو، نه بيكن كا ذبن ويال نكس بهنجا تحا اور نه نيوتن كا-نه رازی کو وه مصامن نواب می نظرات کے ندامام غزالی کو تو یہ توک ہرگرز اس کے بیان کی نصد بن نرکرسکیں سے ، بلکہ جو منتخص السس عجوبه فصسترى تصديق كرسك كااس كويمي ان يوكول كيم بهال سے عبول، دوانہ، اور خسطی دیاگل کا خطاب ملے گا، توكيا استعقلمند! ما ده كي وه سي كاريال اس وا فعرى ندر مت سے مجھے کم حیرت افرایس وہ بجیر حوایک نامکی انسان ہے ان امور کی کی قدرت نزر منطقے جن کو سفد تعلیم با فندمرد انجام دسے سکتے ہیں ، اور ایک "مها و لا بعقل " سی کو دره مرام کلی ادراک و شعور تهیں ، تمام مخلوفات كي حفاظت اور زينت كم السي محكم دستورالعمل تماركيب جن كو دمكھ كر ونما كے عقلاء صران بين اور ص كے امهرار حكمت كى كهرانى كوسب مل كرهى أج نك معلوم نهلل كريسك، اگرانس برهي آب بهی کیے حاوی کرنہیں تھے ہی موان نمام فرانین کی واقع وہی مادہ کی سے اختیاری حکت سے تو بقول علامہ صدن آفندی " ہماری اورابیا کی منتلل تھیک ان ووستحضول کی سی موکی حوکسی نہابیت رفیع انتقال و مضوط کو کھی میں واخل موسے میں میں متعدد کرنے اور نشستی کی ای جاتی موں وہ مثاندار وروازوں اور مضبوط مبلکوں سے اراست میں

اس کے برا مدے اور ڈیوٹر جیال بہت استحکام کے ساتھ بنائی گئی۔
سول ، اور کروں میں اعلیٰ درجہ کے فرنس بجھے ہوئے ہوں ، بڑے
بڑے بلند شخت گے ہول ، نہا بن ببین فنمین برنن اس کے جاؤں
طرف فرینے سے رکھے ہول ،

طرف فرسیے سے ترصے ہوں۔
مختلفت گھرلیوں ، منتعدو سمنیاس الحوارۃ اورمقباس الہواء
کے ذریعہ اسس کی دیواروں کی زیبائشش کی ٹی ہو۔
عرض اس میں ہو و دبائشس کرنے کے لئے جننے سامان صروری
ہول سب ہی کچھ موجود مول ، اس کے جاروں طرف نہایت فرب
صورت سیرگا ہیں نظر آتی موں۔ گروا گرو ایسی حین بندی کی گئی ہون

میں درختوں کا صف باندھ کہ کھڑا ہونا جہاہوں کو بھلامعام ہونا ہوتا ہوت کے معروبا ہوت کا مقدم کے میں اس کی تہروں فقسم کے بھولوں کی کیاریاں موقع موقع سے بنائی گئی ہول اس کی نہروں

اور عبد ولول میں بالی بھرا ہوا ہو، اس محصنی میں ہوئے۔ حوض لیالب

کھرے موں ا

فلاصر بر کرعیش وارام کے سب سامان مہیا ہوں ، اور جر بھی انہیں دیکھے بہی کہے کہ فلال شئے فلال حکمت بر بینی ہے ، اس کی بر صرورت ہے ، اس کا بنانے والا کمیسا ذی اختیار اور شوش ند بر منا ند بر تفاجیں نے کہ جرچیز نبالی ایک قریبے سے نبالی ، اور جس شفے کے لئے جومقا م جونے کیا وہی مناسب تھا۔

اب ایسے مقام بر بہنے کر آن ووٹول شخصوں میں سے ایک توبہ

کیتے لگاکہ صاحب اس میں ذراشک نہیں کہ اس کا بنانے والا ان ساری عجیت عزيب صناعيول برغوب بى قادر تها، اوران كى تاليف وترتيب كے طاقوں سے بھی بڑی وا قفیت رکھا تھا جب ہی تواس نے امتہا درم کی حکمت کے اس کواس فدر مصبوط اور استوار ساماء اور خوتی بیر کم اس کے تمام دازمات كاللطوريد فهياكر وينت كاكريهال رمينا اوركما خفه علين وأرام سيدان ممکن مواورکوئی امرا ساقش وماحنت مین علی زیونے بائے، اس کے شانے والے کو اگر جرسم نے اپنی اٹکھول سے دیکھا نہیں مگریہ بانکل فینی امر سے کداس مل علم و قدرت ، تدبیر و حکمت و عیرہ اوصاف جن کی کداسس كوهى كمي الماني من صرورت بيرتي سي سي سوجود عص باقی اس کوهی کے ساز وسامان میں اگر جیعن جیزی اسی کھی بالی جاتی بمن من كى عكست مسرى مجيد من بهين أتى ويكن الن من كونى مذكونى عكمت عنرور موگی - اگرجیر می اس کو دریافت نبس کریسکا کیونکرین است با دی حکمت میری سمحدين أكنى مين نے اس سے اطمدنان كرئيا ہے كہ اس كا بنانے والابرا حكمت والاسم نواس نے ان کو کھی خارج از حکمت وصلحت نزایا اب ودسرامنحض لینے ساتھی سے کہنے لگاکداس کوتھی کے وجود كاسبب حرتم نے بناما بہ ورست بس ملكراك بہاؤى كاطرف لاج اکسی کو کھی کے باس استادہ کئی اور حس کی طریس ایک بانی کا حینتمہ جاری تھا) اشارہ کرکے کہا کہ اس پیاٹی کی جوٹی سے اس قطعترین کی

جانب حین بیر کوهی واقع سے سمبیشہ زمانہ قدیم سے سروا بیلاکرتی سے بهی بنوا لاکھوں برس مک مٹی اور تیھوں کو بہاڑی سیستی کی زیری اور وه سب جیزی اس کی دصر سیسے ختاف شکار کی بیر اس قبطعیر زمین برحمیع بهوتی ربس اور بارش کا بانی سمیت اکسس می محطه تصرف کرما را کیهی اس كى شكل تجيد موكى تهي تحيدا سى طرح تهي و قد چيز س تحتمع موكتس اورتهي نواكند ا دران کی اوضاع شکلول میں موا اور ہارشش کی وجہ سے تھے مذکمجھ تید تی واقع بوتی رسی بهانک که که ورول برسس کا زمانه گزرنے کے بعداب اس کوکھی کی ما فاعدہ صورت بن گئی حس میں کمرسے ، نٹ سیکا من وانے مشكله، برأ مدے، راست ، حضين اور تهرس سملی تحيدياتی جاتی مين . - ريا منهرون كاحارى موما اس كي بيصفيريت موتي كهراس حيثمه سع حوكه اس يهاظهي كي تلي مين واقع بين سهيمشه ياني به بهركداس فصر كي صحور من مختلفت طرلفیول سین جاری موان است است با فی سیداس کی منی گلتی رہی مہوا اوربارش كا الراس كراست بين موما ربا ، تنده مشده لا كلول برس كا زمانه كنزرك كيف ليندبا قاعده نهري اورخضين عباري مؤكمتين اوراسهي ياني اس موجرده انتظام كيسا ي فين لكار

بای تا توجوده مطاع سے ساتھ جہے تھا۔ اب اس کے برنن ، گھرلوں ، فرنش اور مختلف قسم کے مقابسول کو لیجئے ، ان کی بیر صورت مہر کی کہ مسافروں کا قافلہ جو بھی اس بہاڑ بر اسس زمین میں اتراقی فاروالول کی بہ جبزیں انقاق سے جموع گئیں ، اور میرا ان کو مختلف طرح برا وھرا دھرمنتقل کرنی رہی حتی کہ سالہا سال

کے بعد بر نوبن بہنی کہ فرکش بافاعدہ بھی کیے ، برتن قطار و قمیل آراست تحصر بال اور منتاسس دبوارول میرا و نرال موکسس بهی عالمت ای رفتول ا در کھولوں کی مولی سے بہال کی سیرگاموں بن با قاعدہ ملکے موستے ہیں ،ان کے بیج موایں او کر بیال بھی کیتے اور اس زمین برحم کراگ اے اور برای وجرسے ادھراو صرفتفل موستے موسنے باقا عدہ طور برا راستہ ہوگئے اورموج دہ مالت برنمطرانے لگے۔ اب وہ منتخص میں کیے دیاع میں تجھ تھے عقل اور سر میں تحقی کھی انصاف سے دیا لاک موکران دولوں بیانات کا فیصلے کردے اور بے صبی کی راه سے بنلادے کہ اس کو کھی کے تیار موسے کا وہ سبب جو پہلے آ دمی نے تلایا سے عقل کے نزدیک مانے کے قائل سے بادوسے عقل ک ببهوده مكواكس اوراسي طرح عالم كى برامه ارتستى كي والسطي أبك فادران اور علام الغيوب مداكا اعتفاد ركهنا زباده قرين فياس سعابالك عابل اور ایا سے ما دہ کا اور السبی صورت میں اربول کھربول انسانول کی رائے وجدا وم علیالسلم کے عہدسے اس وقت مک گزرے ہا اور جن کے میسے میں علماء اور اولوالعنرم انبیار کھی مثنال ہیں)صحبت اور وافعين سيرياوه قربب معلوم موتى سيريا منرار دومنزار غافل ادر بلامن بهر سمارے زمانے سے تعنی عفال سے تعنی موتی کرانوں في اليس السياعلى ورجرك فوانن فدرت كوجن سے خدا نعالى كا ممتول

11

اورصناعبوں کی بوقلمونی ظاہر ہوتی ہے، فکدائے برتدکی ا ما دکا مخلی نہیں ہے۔ فکدائے برتدکی ا ما دکا مخلی نہیں ہے۔ فکدائے سے بیدا موئی ہیں ہے توکنت ما قدہ سے بیدا موئی ہیں ہی قدائی تناسب ریط وانحا و بیدا کرنے کے لئے فکدا کے وجرو کھنروں مافق دھی حالانکہ اس تناسب وانحاد کا باقی رکھنا بھی اسی ماقدہ اور حکت کو کھیے زیا دہ نشکل نہیں تھا جس نے ایسے ایسے غامض اور عبر متغیر متغیر فوا بین عالم میں جاری کہ ویئے ہیں۔

ما شدی بات بہدے کہ حیسا کہ مسلمانوں ہیں بعض علما دیے مادہ بہرستی کہ حیسا کہ مسلمانوں ہیں بعض علما دیے مادہ بہرستی کہ حیسا کہ مسلمانوں ہیں بعض علما دیے مادہ وغیرہ کو قدیم مان لبا اسی طرح لیمن ورست کے ملحدوں سے ڈرکہ قدا مت کے مسئلہ کوجر و فرمیب بنا لبا ہے اور اسی بہرستی ہا تاسخ کی بھی نیوجانا مشروع کروی حالانکہ وہا کی دہ جرائی گذاب جسیر یہ لوگ نہایت زور مناور کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جس کو اہل مہندی عزشت افرائی نے الہا کی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جس کو اہل مہندی عزشت افرائی نے الہا کی سوا کوئی قدیم نہیں ہے جانجہ رگوید منتزا اشلوک ۱۸ وہبائے ورک کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے جانجہ رگوید منتزا اشلوک ۱۸ وہبائے ورک کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے جانجہ رگوید منتزا اشلوک ۱۸ وہبائے ورک کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے جانجہ رگوید منتزا اشلوک ۱۸ وہبائے ورک کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے جانجہ رگوید منتزا اشلوک ۱۸ وہبائے ورک کا حرتر جمہ لے وسوا می دیا نہ دی وہاراج نے بھائے یہ مکاری جانے ہو مکاصفے ۵

بن کیااس کی حرف بحرف نفل بر ہے ۔۔
میں وقت فرس سے مل کر بنی ہوئی دنیا بیدا نہیں ہوئی تھی اس وفت بینی بیدائش کا منات سے بہلے است رغیر محسوس حالت ) تھی دینی منٹو نیبراکا من بھی نہیں تھا۔ کیونکر اٹس کا اس وفت کیجھ کاروبانیوں

نها اس وقت دست برکرتی بنی کامنات کی غریسوس علیت حس کو سن كهند بين وه كلى ناكفي اور نه بر مانو د فرست كفي وارط د كانات میں جواکا مش دوسرے ورصر ملا انا ہے وہ کھی ندتھا بلکراک ف فت مون يربريم كى سامرتهر ( فكريت جنهايت لطيف اوراكس تمام كاننات سے بزربيم ( ب علت) اركان م موجود تقى النخ كبار كوبدى اسس صريح عارت بس كوني ما ويل على سعاليا كسى ما وبل كرنے والے كے نفظى اكت كير تحفي كام دسے سكتے ہيں ،كيا اس کے بعد تھی ان حصرات کے دواہم اصول قدامست عالم اور ناسج كى بى ونياد فاعرر ملى سيم كوافسوك سيد كداس وم كالمراد کی کوشس جانہوں کے وید کی صدمت طرازی میں کی تھی بالک راٹھال كى اور ابهدل نے ضراكو لومار، مرصى ، كمهار كيم ساتھ تستيد ده يہ م فضول ابنا وقت صابع كيا ان كاخيال ہے كيس طرح مليق لوبار، طروف ساز، وغیرہ ابیت سرجیز کے منافعہ کی احتیاج ر کھنے ہیں اسی طرح صاوند کارساز سے نشے تھی بیمکن مدموکا کہ قوہ ونا كے كارخانوں كو بيسركسى ما وہ كے بنا وسے سكن ان صاحبول كويبر حيال نبس رياكم ريم عني الويار وغيره كوبنير ما تخديا وأن، اعضار صباني وغيره سامان اور اوزارول كي كلى عيز كا شاما مال سے، مالانکہ ضاکی نسست عرو کھومکا صفحہ و برنسلم کرلیا کیا سے کہ اس کو ان آلات کی صرورت بہیں۔

برسی، لو باروغیو کوجیسا کرکسی جزکے بنانے میں ماوہ کی صرورت ہے السيم مى ويجعف بي انكوى اورستن بي كان كى اور بولنديس زبان كى مزر مع حالا كارس تبار ته ركاك ف ك نصر بح كم موافق خدام عروع لا تاكهو کے دیکھنا ہے بغیر کانوں کے سنتا ہے اور بغیرزبان کے کلام کرتا ہے۔ نوابسي خالت بي مدمعكوم ان مصارت كو وبدك تعليم كے رخلاف ماده كوفديم كينے اوراس برنتاسخ كاخيال باندسفنے كى كيا صرورت بيش آل كبول عياف طور مروسي نه كهديا حوسلمان وعبره كنت تحفي كه فكرا نعساليلي ذات وصفات كيسواسب استباء فاني اورحا دمت بيس اورسب جيزول كا وحدد فدائے تعالی كے اعتبار سے ایسا ہی عرضی وستعار ہے مبساك رمن اسمان اور در ودبوار کانورا فناب کے نورسے باکرم یائی کی گرمی آگ کی حرارت سے ، اس خرائے واحد نے اپنی فدریت کا ملہ اور ارا دہ نا فذه سے سرچبرکونبست سے مست کیا اور دہی ابیتے اختیار سے حب جاہے گا نبیست کردے گا نداس کو ما دہ کا احتیاج سے نداس بر روس کی حکومت سے شاس کے اختیارات محدود ہیں ،اور شاس کا كوتى نعل حكمت سيے خالى ہے وہ نمام كمالات كے ساتھ موصوت، اور جمار نفصانات اورعبوب سيماك بها كبونكه تمام كمالات وجود ك نایع میں اور و مجروبی ان کا سرمینیمہ ہے اور نمام نقصانات عدمی ہیں اور عدم بى الن كا باعس مواسع توجيب فداكا وجود عبر محد وواورخازاد ہے کسی فروسری حکمہ سے کیا ہوا نہیں اور نہیں عدم کا قطعا اس کے

سائف اختلاط مواسے توجیلہ کمالات بھی اس کے بے حدویے بابال ور اورغیرمستفار مول کے اور مخلوفات میں سیکسی مخلوق کے اندر حوکوئی محى خوبى اورسن موكا وه سب اس كے عاسن اور صفات كا برتو موكا برس حب السي ذات سترده صفات في ابيني اختبار و قدرت سے وبناكوبنا ديا سه تولفنا اس كى ايجاد اورا لفاء بين بے انتها حكمتين صرف ہوتی موں کی اور ہے شعبہ زیانے سے پہلے می خداشے تعالیٰ کے علم یں اس كالمرس نقشه اورا تداسع انتهائك سرسر جنركا اندازه اور بيمانه موجود موكا يميس كوغاليا إلى اسلام عفظ تفدير سعة تعبر كريف بلى اور ببر تعبيراس اعنيارسے بالكل موضوع ب كد لغت بين اكس لفظ كے معنے اندازه ہی کہ تے کے ہیں۔ بهرطال اب نك حركتيهم في الكلطا الس مين اكد جيراتبات صافع عالم معتقلق وه زمردست استدلالات نهس تکھے بین کی تقصیل علی متكلمين في الني مسوط تصانبوت من كل سے ماحن كوسم انشاء المداسي كناب مين مم درج كري كي حس كا وعده بهلے موجيكا بسے بهال تو ايك سحے دلنشان اورعام فهمطر لفنه سے حس قدر اس مختصر محرب میں تنجالس عی عالمرك واسط ابك حالمع الكما لات فاعل كالبوناف ورى فوار بإكبا اور یمی وه معانها سی کویم ناین کرما جاست تھے۔اب حرکی گفتگویافی سے و اس میں ہے کہ اننی طری کا مات کے لیئے کیا نہا ایک ہی خدا کا وجردكاني موسكنا بسيدا وراسي سيد بهاري سبب طاجنين لورى موكتاني

یایم کوخنگفت طرور بات سیم واسطے در در کھنگا براے گا اور بہت سے خود مخار با دشا مول سیم رسامنے کردن جھکانا ہوگی۔

یبی وہ محت ہے جس کے ختی ہیں اسلام کے جبکتے ہوئے اندیارا فلا ہر ہوتے بہت ہوئے اندیارا فلا ہر ہوتے بہت ہی وہ مقام ہے جس میں ہم کہ تمام ندا ہم ہے قدم افغرست کھا گئے ہم اور بہی وہ موقعہ ہے جال پہنچ کہ دبن برحی کے قدم کا رنا موں کی ہز الرئیس ہوتی ہے گرفیل اس کے کرہم اس بارے میں مذہب اسلام کی خصر ضبات کو نہایت جلی حرفوں کے اندر ظاہر کریں یہ مذہب اسلام کی خصر ضبات کو نہایت جلی حرفوں کے اندر ظاہر کریں یہ سے اکس مسللہ کو جملہ ندا مہب سے علیادہ ہو کہ مف عقلی حیث بیت کہ جملہ ندا مہب سے علیادہ ہو کہ مف عقلی حیث بیت سے اس مسللہ کو تجابی اور فدائے کا بل کے دریا فت کر نیوالی عقلوں سے دریا فت کر نیوالی عقلوں سے دریا فت کر نیوالی عقلوں سے دریا فت کر نیوالی عقلوں اسے دریا فت کر نیوالی عقلوں اسے دریا فت کر نیوالی عقلوں انسلام کی تھی صرفورت ہے ، بیا اس کو اپنی حکومت سے برقرار رکھنے میں بار مدکل رکھنے کی تھی صرفورت ہے ۔

جہال کک مکری کئی اسس سوال کا جواب کیم الا منہ حصرت مولانا محتب ملا منہ حصرت مولانا محتب ملے معتب زباوہ برمغزاور جامع کسی نے نہیں دیا اور جامع کسی نے نہیں دیا اور جامع کسی نے نہیں دیا اور جانبی کی است خالباً اس قسم کی فلسفیا نہیں کواکس ت ریا ہوں کہ ان میں ملی نہیں ملی اسکا جنائج مولینا کے ان محت بین کا

ماحصل محر تقریر ولیزیریس سے ورج ذبل ہے۔ نتیجی سے مطرب از گفتنہ ما فظر خوال نغر بخوال مطرب از گفتنہ ما فظر غرال نغر بخوال من میں کہ زعہد طسلب رم یادی مد

حناب من ونياك بداكرف والمع الدوويا دوس والدف التو توسركز كونى تجيزيمى وحجومي سراسك كى إورببسارا فذرقى كارخانه بالكل ورم وبرتم موجات كاكبوكمه ببربات نولينني لمور برتسليمى عاحكى سيركه من جيز كوفلاكها جائے اس ميں سركسي طرح كى كمي اور نقصان نه موناجاہتے اكدابسا مونوعام بندول مين اوراس مين فرق نهس ره سكنا اس كنے كه بندے فدا بن کے سے اس کتے محروم بیں كدان میں تھے م تقصانات باینے جانے ہیں اور وجودی باگ ان کے قبصتہ میں بہتر ہے كدحرف اورح كمال جابس اسنة واسط موحد وكملس اب اكرضرا بحى ابساسي عبيدر نافص مونواس كوكبا استخفاق مسركمه وه مهارا خدابن بتعصيب يدبات فارياكني تواب ببتدكهي بهبن بوسكناكرا ومحالاق ایک خدایی اور آ وحی ایک کی ورنه سرخدا میں نصفا نصف خداتی کی کمی و كسر ہوگی ، اکس نیایر بہی کہنا بڑے گا کہ سرایک خدا بوری بوری کوری خواتی

كا اورجاندسه جاند كى طرح كا نوركصلة بهد ، اور زمين وأسمان وروونوار كوه وانتجار وغيره مين مس سرايب سنے كوحسب فابليت منور كردييا سے ور بجيرس تؤفقط نظران لكتى بس تعكن أشين كاست بى نورسي تجداورحال مو جاناہے، وہ خود بھی منور مونا ہے اور وہ مری جنزوں کو کھی روشن کر دینا بها الغرض مبتنا جانداور سوريج من فرق سداننا بى ان كى شعاعول مل اور ا ورجیزوں کے منور ہونے میں فرق ہے نوجیب فداکا وجود سڑا ہی کا ماہم ا ورمنلوفات کے موجود کرنے ہی اس کی نا نیر بھی کال ہوئی۔ اب اگرا بیسے الیسے دو باکئی خدا ہول کے اور مخلوقات مشترک ہوگی نوہرطوت سے کامل بى كالل وحدُو بمرفعلوق كيه بياندا ورحصله كمه مواق استهكا، كذبي كزيهر اور بالشنت بي بالشنت كهراورهم ومكفنه بين كه أبك سانجيرين ووجزي اورابك سيركهرك برتن بن دوسيراناج اورايك جوتي مي ويسے وقيعے دو قدم ۱ اورایک احکین میں اس تصموافق دومد ن اور ایک نیام میں اسی مقدار کی دو تلواری، اور ایک ممکان بی اسی کی تنیافتش سے موافق دو جندانساب نهيس سماسكنا اور وصينكا وصنكي سيرايك مين دوكو والفي تكتير ہیں تو وہ سانچے اور مزنن دینے ہو توٹ بھیوسے کر برابر مہوجائے ہیں اسی طرح اكه دونزل فتراؤل كي طرف سے بورا بورا وجود ايب مخلوق ميں سمانے لگے نوب تنكس ۋە مغلوق معمرهم اورنىسىت ونا بۇد موجائے كى ـ

مان اگرخیدا سیم وجُودگاکامل بونا نابت نه بونا یکه اس بی نفضان اور کمی کا احمال مونا نونول می کهرسکتے کر تبییب دوج اعزل کا نور مکرکامل نور مو

جانا ہے دو فداکے وجود کا بر تو مل کر کمال کو بینے جانا ہوگا ، مرکزاس کولیا كيجة كرفداني كرواسط كالل الوجود اورنام الصفات موما لازم سع ا ورتمام ایل مذاهب کواس اعتراف کرما براسے۔ اکس کے علاوہ مم کہتے ہیں کہ وہ دو وحرد جو فداوں کی جانب سے مخلوق کوعطا ہوئے اگرایک ہی خداکے خزانہ مونے اور جزور قرت اور شرکت وسمنت دوسرے کو عال مے وہسب تھی اس ایک غدا کے یاس مولے تو ہامٹ بربیرسب مل کر اس ایک ننہا خدا کی انفرادی قرة میں بہت مجھ اضا فرموجاتا اس سے تابت مواکہ سرایک خدا کے وجود میں فی الجملہ کونا ہی اور نفضان سے صبی کی مکافات ووسرے کے وجود سے کی جاسکتی سے باوج دیکہ اس کا اقرار کیا جا جکا ہے کہ خدائے ماك كى ذات برقسم كم قصور وفنور سيم تراسي و يد انفضان سيسب جیزی اس کے بھروسہ برفائم ہیں وہ کسی کے سہارے کا محاج نہیں وہ سب کی اصل سے اورسب اس کی فرع ہیں۔ اوركبول نرموس سلساركو ومجصة أبك سي اصل برقرار مكرا ماسي تورا فنأب اكدج بترارول مكانول اور بتزار باروتشندا نول مي جداعلوه كر سيسكن الاسب منفرق انواركو اسى أبك أفناب كي ساكفرالطرب اعداد كاسلسار كوامك سع الي غرالتهامة كيسلامواس كهبل ووكهس ننن كهيں جاركهيں يانے كهيں بيس كهيں بيوكيس بزار اوراس يركهيں جذر كهمى مخدور كهيل حال صرب كهيم صروب فيد كهيل حال مست

کہیں تقسوم کہیں تقسیم علیوغیر کیکن ان سب کی اصل وہی ایک کاعد دہے اگر کیک نامدوج ں اگر کیک نامدوج ں اگر کیک نام موج ں اگر کیک نام موج ں اور حاب بول کو دیکھتے نوسب کی اصل وہی ایک خطر ہے کہ اور حابوں کے کارخانوں کو دیکھتے نوسب کی اصل وہی ایک خطر ہے کہ اور می وغیرہ کہتے ہیں مشترک اور می دیکھتے توسیب اصل میں جسے انسانبت وغیرہ کہتے ہیں مشترک ہیں ۔

اسى طرح جها ف نظر برقی ہے کوئی ایساسلسلہ نظر نہیں آنا حیس کا كونى تسرمنتنا "نتر مواور كيران مرمنتا ول كو ديكھتے نوان كاكونی اورسرمنتنا ہے اور گدھوں کی اور اصل اور کنوں کی اور اصل ہے ، ان سے اجو کول کی اصل جاندار مہزما ہے اوھر نیانات کی اصل علیحدہ ہے اوران کا کی اصل جسمیت کی زیر حکومت سے اسی طرح اور بک جلے جلواخری جاكرساريد عالم كالمنتزاك وجودين كلناب كين وكارشة مشتركين موجودات نهبن رجيساكه ابنے موقع می ولائل سے تابت ہو تھکا ہے ، بلکہ بایں تھا ظرکرایک شاہے کمھی موجود بموسكتي سيصيحي معدوم ببركها حبائك كمه وجودعالم أيك فبارجي اورعارضي جبيب اصی اور ذالی بیس جبیها که یانی اینی ذات سے کرم نہیں ہے اور آگ کی طارت سے توکراس ی اصلی اور ذانی سے ، اسس میں عارصی کرمی بیدا کرسیکتے ہیں ، ، تختیک اسی طسسرے عالم کے دجود مارمنی کے ملے تھے مزورت سے

سے کروہ کسی الیسے موجود الی سے مستعار موسی کا وجود عرضی وستعار نه مو يهر جيسة أفناب سي كونزارط حكم وهوب يسليديدسب كي سب أيك سى أفنات كاقبيض سي تول تقبن كرمًا جياست كرنمام عالم كا وحودهي امك موجود صنعتى واصلى كابرتوس اسى كويم غداسيهن بس اوراسى كى نسبت بهادا برخیال سے که اس میں نعد دی گفانش نہیں -اب بہاں بہنچ کر آپ شاہد بول اُٹھیں کہم نے مانا کرموج دات کے وجود میں ماہم اس طرح کا فرق نہیں جنسے وصوب اور جاندنی میں حس کا وجود ایسا ہی کیسال نظران سے جیسے اس میدان کی دھوسی اورآس مبدان کی صل طرح مرحکه کی وصوب کوخداه وه میدان و معان سنگل میں ہویا صحن مکان میں وھوی ہی کہا جانا ہے ، اسی طرح ہرجیز کے وعرد كانام محى تواه وه زبين وأسمان كابيوبا جاندسورج كاباانسان و عبوان كا وي وجو رسما معلى اكر شرص كرى كدا سمان ببرايس ايس كتى آفنا ب سول نوحس طور بربهت سيدستارون كانورى كرست كو كيسا و نظراً ناسب باليفنن ان آنانول كانوركلي للرنميسان نظرانيكا يس اكرعا لم كے واسطے كئے صافع موں اورسب كے وجود كا بر تول كر اسي طرح كيسال وكهاني ومناسوتوكيا بعيرس اس من برکا حواب اول توویی سے جواس نفتر برسکے مشرورع مہملوم موحكاكرس كارخان كودبك وكلي الك جيز منقطع موناسي اورسلسله كو و يجھے كسى ايك برمنتى موجانا سے جينا نجبہ و موبول كا آفنا ب برسلسا

اعداد کا ایک برموجوں کے قصر کا بانی برنمام مہزما اور حینہ متالیں ان کے سوا بہلے بیان موجی ہیں رسی سے طاہر موتا ہے کہ جہاں میں جننے کھیلاڈ ہیں وہ کسی ایک سے کہ جہاں میں جننے کھیلاڈ ہیں وہ کسی ایک شنے کی طرف سمٹے جاتے ہیں ۔

اب مم درما فت كرين مرباني اورا فاب وغيره است باء مذكوره کی دورث زلینی ایک ہونے کی صفیت ، بھی منجملہ موجود ات کے سنے موجود سے اوران اسٹیار ہیں وحدیث کا وجود تھی عارضی طور برسے کیونکہ ا فناب اوریانی وغیر کے بہت سے مکرانے موسکتے ہں اگران کی دورت اصلی اور ذاتی موتی تووه ان میسے کسی طرح زامل نه موسکتی یعنی نه ان می تقت بم عادی موتی اورکنزت کی تنجالت کسی نهج بمکانسکتی، اس سیسے ظاہر مواکہ عبسا عالم کا وجدد عارضی ہے وحدت تھی اس کی عارضی ہوگی ، اور یہ وحدت تھی السي موجد واصلي كا فيض موكا مص كاقبض خود وجود عالم سبط ادراس كي وحد یمی اسی طرح اصلی مہونی جاہیئے حس *طرح اس کا وج*رد امنی ہے۔ اس موقع يريدكها حاسكة سے كه حبيباكم وصت اقسام وجود ميں سے ہے اليي ہي كنترت تفيى سبے اور عالم كامبرم كا دحرد عارضي تصراور خدا ہے وجود كا برتز موا تولازم أشكاكه وه صفعت كثربت بحى غدا كيه أندريا ما جاوب اواس كروالسط وصف اصلى ا ور ذاتي مولكن ببرمنا بطر تمكد اس وصرس لكاكر وصدت کے مانندکھ است کوجی تم نے افسام وجو میں مثار کردیا مالا کا کائٹ كالمنتى عدم برسير-

ع ملیوم با است بن که نورا ناب ایک شنے طاعد سے میکن اگر کسی بدار

س ایک مکان سکے وو روستندان برابر سرامر مول تودر میان میں اندھیرامونے كى وصب سعيد سرروتندان كا نورعليجده عليجده معلوم موكا عرض بيركترت المدهير كيسيب سعمعلوم موتى سيداكدا وصراوه راور بيح من المههران مود منتلا وبواركومكان مس سعدا كالخاف البي توسب حكم لورسي نورسوها يُعلى اور به فرق وانتیاز اور تعدوس کانام کشرت سهد ذرایاتی مزرس گااب ج بكر اندهدا نورك مرسي مرس كوكيت بن اورند موما مي عدم سي تومعلوم مواكدكترت عدم كے باعث بدا مولى سے ديو وسكے افسام بن سيان -بهركيف السن تقرسيسط ببرتاب موكيا كمرجوا وصاف وجودي بل اورعالم من ما مصابت من في صرور من كم خدات تعالى مين كمي مول وله جداوصافت عدمی بس وه لازم سے که ضرامیں نرمول اوربیا تا بت سواکه جرموح واصلى موكا اس موسى سي سي كالفيم كي كنيالتش بيركي اوريز وحديث جراوصات وجرد مس سے سے مساکر اللی مذکور موالس میں اصلی نررہے گی عالاتكريبعال سي كروع وتواس كالصلى بواورسي قسم كالاع وعود فان كواس سے پہنچے اور سرطرے سكے وجود كا منبع اور معدن ہوا ور كھراس ك معض انواع ويود كما اصلى نهمول اوربيهى نامنت مواكه وجود اس كاعين ذات ہے اور ذات اس کی عین اوصات ہے اور اوصاف اس کے عبن وحود بي ورنه وحدمت اصلى اور موجودست ذاتى ما فى نبيل رهسكى -اس وقت كوس يقين كرمام ل كريم شيرة م كوندوصا نع كمنعلق ميش ایا نقا اس کاعل کافی مذبک موکیا ہے بلکراس کے ضمن بی اور بہت

سے گراں قذر فوا مدّ بھی اختصار کے ساتھ عامل ہو گئے لیکن میری پر رائے ہے كرابهي اس ضمون كي تجيمه اورهي تنشريح كروں اور توجيد كے بارسے بيں ہو كھي بھی سنبہات ہوں اُن کو بہتے ہین سے اکھاڑ ڈالوں مگواٹش وہوش سنتے۔ یک کمین کہ اگر کم ازنم دوصائع ایجاد عالم میں تشریک مہوں گے نو وُہ دونوں جبیبا کہ صانع موسے اور موجود اصلی موسے میں تشریک میری کے ا پیسے ہی کسی نزکسی امرمی علیمہ الھی ہوں گے کیوں کہ جہاں انتراک سکے ساتھ تعدد بایا حاسے تو وہاں لازی بات سے کدکسی حیثیت سے ایک کو دوسرے سے علیمہ اور مماز کھی تمھ عامیات مثلاً دوا وی باوج و مکم اوسین للى منزمكب بم مكر تعين اوصات من مختلف يحى من حبيها كرنشكل وصورت قدو فامست، ممکان و زمان ، رنگ و روپ ، خاصبت مزاج وغره میل اگریه ملیحدگی اور فرق نرموتو تعدد میرکندندمو ، وبی ایک اوبی رسیدامن میر سيه صروري قرار بإيا كه جود وبصرين كمسى امرمن مشترك مول توان مي سعے سرایک کے اندر الیسے خصوصیات موتی جا بشیں جو دور ری میں مزیا ہی ط ثبن ان بی خصوصیات کے عجم و کوم اپنی اصطلاح می وات سنے مبرکہ نے ہیں۔ ملكر ذان سلے وجود كى معدوم عن سے كيوں كر دنيا كى سرايك جيز وحِود کے وربعبر سے موجود کہلاتی سے الینز خود وجود کو اپنے موجود مونے میرکسی وورس وجودی طاحت نبس اور بیانکل اسی طرح سے صبیا کہ بهرسف كوابين روكشن بهرنے بن نوركى طاجت سيد كرخود توركو اپنى الخوانيت بي وومس نوري عاجت نهن اب أكدوو يا كني صافع مول اور

وه دولول ومير دين اشتراك ركفت مول توان دونول كي ذات ربعني وه خصوصیات خاصری سے ایک دوسرے سے انتیاز علل سے وجود کے ماسواکوئی اور چزموگی اورج مکم وجود کے سواسب بیتری اصل سے معدوم ہیں ،اس کتے سرایک خدافی صد ذانہ و جود سے بانکل خالی موكا ا وران بيروجود اسى طرح عارض موكاتيس طرح زبين أسان وغيره سب جنرس عوفی نفسه ناریک اور مظلی کتاب مگر آفناب کے نور سانے ان سے کوروشن کردیا اس صورت میں ہم دونوں غداوی کوکسی طرح موجود اصلی نہیں کہرسکتے بھر یہ وولول کھی کسی ایسے موجود اصلی کے عماج مول محسس كا وجرو خود اس كى ذات كے اندر واحل مواور سارا مقصدهي توحد سے صرف انابي تھاكہ موجودات كاسلسلرايك موجود اصلى ريتم موما سه جياني ريومات اس تفتر ريسه تحويي على موكني كبومكه حب موجودات دوخراول سے مثلاً ببدا موت اور وہ دونول ایک موجر د اصلی بس منزیک اور اصلی سے معدوم کھرے نوبیمعنی ہوئے کہ موجود اصلی کا فیص ان دونوں کے واسطے سے اورول کو بینجا سے جیسے يرناله كوسيل سع جيت كاباني يجيه أناس اورانسني سنبننه كع طفيل سع آفتاب کی سوزش وورسری جیزول کولیجی سے اور قلبی دار آئینہ کے صدفهس أفاب كانوران درو دلوار كومينجا سيوا فناب كيمفابل نهبس بونيه ان تمام صور تول مي سب كومعلوم سے كر صيت كا يا في يرناله كى راه سے أناب يرناله سے بدا نہيں بونا۔ أفناب كى سورتن التى مضيشركي راه سعه اني ہے اقتی شیشه میں کیھے حرارت نہیں ا فیا ب کانور ا مینه کی راهسها وراستیام کو پنجیا ہے آ مینر میں ذرہ برابیدنورنہیں نوہی طرح أكربهبت سيموجود اصلى اور كميزنت صانع موجود بيول نو توحيد ميس مجھ رنصنہ نہیں بڑے سکتا ملکہ اور بہزیا دہ صنبوط اور سنحکم ہوجاتی ہے۔ میونکه فلک اور زما ، جرباعنیار بشرت کے وقاع عالم کا فاعل گِتاجا آ مبح يأانسان وحيوان وغيره جزظا برمينول كوافعال اختيار ببركيمة التاميم موستها با دوا اور دعا وغیرہ جربینسبت اپنی تا نبروں کے مؤثر حقیقی سمجے ط تعمین بیرسب چیزی اس و قست بجینیت ایسے فیوض سے دسیار فیف اور واسطَرُ ایجا و مجھی طابئی گی اوران کے خالق ہونے کا تثبیہ جو معین ظاہر برسنول كوبريا بكواسي في عنت على بموجا مشكا اورا من وفت بم بأوازمل ببرندا وسيسكين كي كدما سوا خالى بزرگ كے حربیس ظاہر میں معدر ا فعال بإمصدر تا تثبرات نظر برقی بین وه سب خدائے اکبر کے سامنے ایک کا دیگرسکے آلات کی طرح میں باوی النظر ہیں ان پیپروں سے کامہزا سے اور حقیقت بیں خلاکرنا سے اعلی طبقنہ کے حصرات جیسے نبی ہوں! ولی اوراونی ورم کے مثلاً دیو ہول یا بری اونا رمول یا فلک ووار،دوا مهوبا دعا الخضرموبا كوئى جاندار سيز زمانه مهوبا مكان اجياند مهويا مسورج سأرس مبدل بإاور تحد اسب كيسب فكراك سامنه البيه بس جيس رمینی کے مسامنے نسبولر نہانی برما وغدم فرمانبردار موستے ہیں کہ ہے بلاتے اس کے نہیں بلتے اور بغیراس کی مرحنی کے کوئی کا م نہیں کرسکتے۔

اوراس سارے سلسلم عالم ی مثال ایسی سے جیسے کمشیوی اور كارخانول اور كھولوں وغیر میں مہنت سي كليں اور برزسے آسے بیجے بوتے بى كىراكدكونى كام لىنا منظور موتاب اقتل كل كو ملانتے بى اورسب کلیں برترتیب ملتی ہی اور آخر میں جو کا مقصود مونا ہے وہ اخیر کی کل سے مزماس اب ظاہرے کر یہ کلیں خود بخود نہیں ملبق مولکر وہ بخس سرکت جمادات ميس سيم ان كهوا يسطي جنتك كوني و بعفل اورصاحب اراده كام لين والانه موكا بركزكام نه جلي كاسى طرن مسلسله عالم كواسط علمت العلل اور فاعل حقيقي ايك فلما سے تعالى سے كوئى اوئى سے إونى فعل اور مقتر سے حقیہ جیز بھی اس کے ارا دہ اور مشیت کے بھر وجود بن بهن اسكى اوركسى شنه كواس كى سطوت اور حكومت كے آكے وم مارنے کی محال نہیں و کھے وہ جاسے اس کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا اورمقرب سے مقرب بندے کی اس کے دربارس بعنراس کی اعارت کے لب نہیں بلاسکتے ہی وہ عفیدہ سے سی کی طرف اسلام نے نہایت زور شور کبسانط دعوت دی سے بہخال ال مصرت صلی الترعلیہ و کم کی تعلیم کا سنگ بنیا و سے اور اسی ضمون کی انتباعیت تمام انبیاء کی بعثت كامقصداولين سے

اس بن ندک بہت کہ مام فریائے نداسب میں تو عدی فی الجمار کھا ا یا تی جاتی سے اور جن نداسب میں شرک صریحی تعلیم موجود سے وہ بھی توصد کے یا تکلیم ترک مرنے برراضی بہیں مونے بلکہ توجید کے جھوڑنے

46

سے پرہتر سمجے بین کہ رشرک کو نوحید کے ساتھ جمع کہ بیاجاد سے اگرچراجاع اجماع نقیضین ہی کبول نہ مو، لیکن بیعز تنت خاص نرسیاسلام کو ماس ہے کہ اکسس نے بالکل خالص اور ہے لوٹ نوحید کی طرف لوگوں کو رجوع کیا اور سرک جلی باختی کا تشمہ باتی لگا نہیں رکھا اکس جمالت اور ناریکی نے زبانہ بیں جبکہ جبیا بیں خالص تو حید سے بطرہ کہ کوئی گنا ہ نہ تھا، ہزاروں بنگا بیل جبکہ جبیا بیں خالص تو حید سے بطرہ کہ کروڑ یا کروڑ انسانوں کے دلول فلاکوتو صید سے مانوس بنا دیا اور آج بھی کہ دوڑ یا کروڑ انسانوں کے دلول میں سنرک نی العاد ہ کی طلمتوں اور شرک نی العاد ہ کی طلمتوں اور کروڑ تا کہ ورتوں کو دھو ڈوالا۔

كبا اسلام كى اس بيفى وغن نوسيه كامقابله اس قوم كى نوسيد كر سكتى سيمس في فدا كرسوا برابنك بتصريك سامني كرون والدي ور آگ بانی دغیره کوکھی قابل سیستن سمجھا اور ابینے باخصوں سے باتی سوتی مورتبول كوحاجيت روا اورمشكل كشا نضور كمياءاس قوم كي جن سكه خدا كي بنكيل قاوه اورروح سيريني سيران كالمزور ضداان ووانول كعنشأ مجه خلاف نرتهی کونی کارروانی کرسکتا ہے اور نہ ان سے بھار کرایک دم ا بنی خدالی کو قاعم رکھ سکتا ہے یا اس قوم کی جنگا مثلث خدا اپنی کرسی ظلت سسے اترکہ تمام انسانی حوایج اور مبتنری خصوصیات کا محکوم بنا اور نبی آم كي خطالين معاف كريك والسطے اس كوسخت نكاليون اورمشقة بي سنة كرنا بيرس بإاس فزم ك جن كا فداخلفنت كے سالے سوسے سمجھے بداكہ نے يرسحنت نادم مطاور دنيا بي طوفان آجا نييسے اسے بيد ملول مونا بردايها

نک کرونے رونے اس کی انہویں سوجے گئیں اور ملائکہ کواکس کی عیا وت کرنی بڑی اور صرت العقوب علیہ السلم سے حیب اس کی کشنی سولی تو انہوں فی نے اس کی کشنی سولی تو انہوں فی نے اس کو زبین بربیک دیا۔

کبول منصفو! کیا ایمان سے کہہ سکتے ہو کہ آج صبح اور کمی توجید این میں سے کسی نظر ایربی ہے۔
ان میں سے کسی مذہب کی بروکت ونیا میں نظر ایربی ہے۔

## La Contraction of the contractio

پرعقالاً کن حالنوں میں اورکن وجو بات سے صروری بھی جاتی ہے اس بارے بين جهان نك مّا مل سعه كام ليا كياكل نين سبب اس كم منعين بهو متحليب منفعت، وفع مصرت اورمشق وعبست ، جنانجر نوكمه ابینے ا فاكی اطاعت ملازمت كى أميد بر اورغبت اينے ماكركے اندنشتہ كاليف سے اور عانتن اپنے محبوب کی تنفاصا و همیت کرزاہے اور اطاعت کی کوئی ایک فروتهي البيبي تنظرنبيس أني توال تبينول وحوات سص قالي بواب أكربير بنبنول سبب فرص كروكسي أيك من شخص من جمع موحائي توفطرت انساني يفنياً اس كى خدمت واطاعت كو فرض عين قرار دسے كى رئيس حكة تحصلے اور ان بس حق نفائے مثنا ترکی نسبت مرال طرفقبرسے ببر کے ہوجیکا ہے کرونیا کے نما مرمی اسى كے ارا وہ اور اختیار سے انجام باتے ہیں اور مقسم کی داو وسب تہزیم سلب وعطا، اور نقع اور صرراسي سلمه لا تقدين سهدا وربيسم كالحال اور حسن وخونی اسی کی ذات افدکسس میں موجود ہے اور اس کے سواکوئی عالم کا مرقی اور محسن کھی نہیں سے تو ہے شبہ عفل کے زدیک ایسی خدا کی عیادت مسيسهم الخاف جائزة موكا اوربيرلازم بهوكا كهانسي كي خدمت كزاري میں آ دمی مصروت رہے اسی کا مردم وطیان رکھے اور اسی کی محبّت ہیں ابینے کو دیوانز بنائے، ہے تو اسی کے نام پیہے، اور مرے تو اسی کاکلہ برخضا مرسے ینرض کسی حالت بن اس سے دیانہ مروسے اور طاہر و بالمن میں اسی کا نابع فرمان رہے۔ باطن کی فرانبرداری تو بہی سے کہ دل میں خدائے تعالیٰ کے متعلق

یربقین موکر بهاری بهتی اس کی بهتی سے سامنے باکل حقبر اوراس کا وجود برطرح بیخطمت! ورکال اور محتل ہے ، بهارے بقرم کے نفع و نقصان کا اختیار اُسی کو ب اوروہ بهارا حاکم ہم محکوم بیں اس بی اعلی ورح کی نفالی محبوری بی اس بی اور کا اور فاہری فرما نبرواری وہ افعال وحرکات بیں منالی محبوری بیت موجود ہے اور فاہری فرما نبرواری وہ افعال وحرکات بیں جن سے بہارے اُنہیں اندرونی حذبات اور باطنی اعتفا وات کا سراع ملنا ہم اور فلا کی مجبوری مونا ہو۔

مثلاً خدائے تعالی کے سامنے اس کی خاص بختی کاہ کیطاف اجھوا ہے کم کر کھڑا ہونا اس سے اپنے حال کے سات اس کے آستانہ پرلینے کو ڈائیل وحقیہ اُ جانے پر رہاز جھکا وہا ، اور اس کے آستانہ پرلینے کو ڈائیل وحقیہ سمجھ کرزاک اور بیشنانی رگڑنا بر سب آ نار محکومیت اور اکواب نشامی کے نامقام بیں ، علی خوالفیاکس اینے مال و دولت کو فکلا کے تبلائے ہوئے مصارف بین خرجے کرزا اور سر آ مد وصرف بین اس کے کھم کا منتظر رہنا یہ محصارف بین خرجے کے لواز فات من سے ہے ، کھی سرایا ا طاعت ہونے کے لواز فات من سے ہے ،

مال سع فدا مونے کے لئے تنار رہا يبسب محيت فلي عامات اورعشق حقیقی میمید ظاہری نشانات مول کے الغرض برا مرتواب عقلاً با بر شوت کو من الما الميم كرول سے دبان سے باتھ یاون سے حس طرح کھی بن براسے اً دفی ایست خان کی اطاعت کی طرف متوح رسے اور سرگز اینا روئے نیاز دورسري جانبه وهر يجصيرت بمكن سخت متشكل بيريني كركسي كي اطاعت بغيراس تحصیرتهی که تم کواکس کی کیسندیده اور نالبسندیده با نول کاعلم بو او خلاتے تعالیٰ می نسبین، بدور بافت کرنا کروہ کن امور سے حش اور کن امور سے ناخرسس میزاید بہرخص کی قدرت سے باہر تھا، کیور کم محص اپنی عفل سے اكرسم فيصحيد احكام معلوم كرين تواق ل نونما م احكام كي تفصيل اس سي معلوم نهس موسكتي ، وورسه المربير كمه خدائ نعالي لتنابير سماري عقل كابرمات میں پارند بھی مہیں موسکنا اس تباریہ خدا مے تعالیٰ کی اطاعت وعیادت بغيراس كيفهكن ببس كمنح وفدائت مرتزايني رضاء وعدم رضاسه ميدول

اور بہ خرب معلوم ہے کہ جب سلاطین دنیا اس تھوٹ کی تخت تھ کہر اور فراسے تھوٹے است نفائیہ ہرود کان ودکان اور مکان اپنے احکام سنانے نہیں کھرنے ، اور نہ ان کو بہ گوارا ہے کہ ہرکس و ناکس کو اپنے ماقی اضمیر کی اطلاع سے واسطے ممکلامی نبشیں توکیا وہ احکم الحاکمین وراء البی الفیر کی اطلاع سے واسطے ممکلامی نبشیں توکیا وہ احکم الحاکمین وراء الوراء تن کو مام عالم سے بالکل است نفنا دا ورسب جیزول کو اس کی احتیاج ہے مراکب عام وخاص اور مہرائی رند بازاری کو منہ لگانا او

اینی حضوری و ممکلامی سے باریاب فرمانا کیسند فرمائے گا حید ایسانها توبیشک مداکے بہال می کچھ لوگ ایسے فاص مول کے جیسے باوشاہوں کے یہاں وزیریانامٹ السلطنت با والسرائے اور صساکر نام رکاری احكام رعایا کے یا س انہیں صاحول کے نوسط سے مہنجنے ہی السے مى فداكے بينا م اورا مرو نوابى ان معتمدين كے وربعه سے من كا رفتول مول کے سم انہاں معتمدین کو انبیا مرسول اور بیفیر کیتے ہی اور سمال ال سے کہ حس زمانز میں فلائے تعالی سمجھا ہے ، ایسے رسولوں کواس زمانہ کے مناسب مدایات وسے کم معوث فرا و مناسع بهال برغم كوشامد مرتشبه كزرس كم مختلف فرون بس جب انبياعليه السلام تشرلف لاوى كے اور ظاہر سے كدان ميں سے موخرى مشرفيت مفدم کی منترفعیت کے واسط نامنے ہوگی نووسم برمیناسیے کر . . . بہلے ہی کے كصيحة مين ثنا بدخرائ تعالى سے مجھ سہو سوكيا بھا يا مھول جوك سے اس كومناسب احكام ويتقسق وودسرس نى كدوريع سعاس على ك اصلاح کرانی کئی ، مگر بیست به آب کا برابر کم فهمی اور ما دانی برمینی سے ، نسخ کے معنی صرف تبدیلی احکام کے ہیں براکھے آب کا فیاس سے کروہ تدی پہلی علطی کی اصلاح کی وجیروا قع موٹی میوگی۔ ر فدائے برنرکی نسبت ابسا خیال باندصاسخت کستانی ہے، أب نے باریا دیکھا ہوگا کہ طبیب اگریسی مربض کوسیل دنیا جا میا ب تواس كه يمن بهلے منصبح كانسىخەرنى زارنا سے ، جندروزىعد وەسخە

بدل كرسهل كانسخه بلاما ہے توكيا آب في اس طبيب كى تسبب يہي . رائے فاعم کی سے کہ اس سے منتفیج کا نسخہ دستے می غلطی موکنی تھی جس کی مكافات وه وورس تسخ سے كرراس وجب بهال أب نے ابسا مهبن سمحها تو فدائے نعالی کے معاملہ من آب کوکمس جزمے بورکیا ہے كربلا وجرايك ايسامهن حيال بيداكريس كيول برنهس مان بينظ كداس في بهي سرزمانه كي طبيعت اورمزاج كاانلازه كركيه اس كيموافق مختلف إحكام جارى كر ديني بآن اوراس مي مجه مصالفة بنيس - بافي يرخليان كركيا فدائ برتراس برقادر تہیں کا کہ ابندائے عالم میں نہی کوئی السیم ممل کتاب باریت کے کیتے نازل فرما دیتا حیں میں ہرزمانہ کے نغیرات کی رعابت کرلی جاتی اوراس کی حاصت نزرمنی که باربار وه ایسے سیتے الهام میں دست اندازی كرسه الس بابت بم عرض كرنا مول كربيتك خدا الأاس برفادر كفا توكيا اس برفا در مزنه كفاكه بغير نطفه اورخون بنينيه، رحم ما دريس ببرورك یا نے اور تندر بح نستوونما کرنے کے ایک کا مل دیمتی انسان د فغناً بیدا کر د تنا رحبسا كه اربیرهاج ابیضه جار رنشون كینسیت کینیزی با بغیرتخم رزی ' آب باینی وغیرہ سامان *زراعیت کھے*خود نخود تمام نیانات کوزمین سے ا کا دینا اگراس لیے با وجرد فدرت کے ان صما نبیت میں رنعوز یالی<sup>ا</sup> یہ در درسری اُ تھاتی نوروحا نبیت این تھی ایس کواپنی اسی عادت سے معندور سمحصا جابيت اوراكر وبإب بس تدريجي نزفي مير كيحير خاص كمنيل ورصلحني ملق مبوسکتی ہیں تو بہال اسی تسم کی مصلح نول کا لھا ظرکہ نے سے کوہی چیز

بہرکیف اس میں کھیے حرج نہیں بگر عین حکمت اور رحمت ہے کہ حق قبالا میں کھیا ہوں بنی آوم کی زمبنوں میں ڈالدیئے گئے ہیں) تربیت اور نشوو نیا کے واسطے اپنی رحمت کے طول میں ڈالدیئے گئے ہیں) تربیت اور نشوو نیا کے واسطے اپنی رحمت کے طول میں جسے اور بادلوں کے برستے سے جس زمین میں جیسیا کھی اچھا با میرا بہج اورا گیا ہے اس کو نماتی اور نشاوو نما والی میں ہو وہ ابرائے کے کھینوں کو مسر سیزونشا واب کریں ایسے ہی اوجی ویفیو کے دلوں میں جو کھرونشا وت کا بہج بھی گیا ہے اس میں تھی جان تا زہ ڈال دلوں میں جو کھرونشا وت کا بہے بھی گیا ہے اس میں تھی جان تا زہ ڈال دلی میں اور ہی سیا ہائے معارف کو انبیا رکہا جاتا ہے ۔ان کے اثر کو تفویت دیں اور ان کی تدا بیری رہزی کرنے والوں کو سنیا طین کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تدا بیری رہزی کرنے والوں کو سنیا طین کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تدا بیری رہزی کرنے والوں کو سنیا طین کا نقل ہو جاتا ہے ۔

## ملائكم اور شياطين

ملائدا ورث اطبن کا نقط مستکر بعض منکدین کو تناید بمیرغصر ا جائے اور وہ اس قصور بید کرم نے ان کے نزدیک جند فرضی جبزول کا نام ہے دباہے کہیں ہمارے تمام سابق بیانات کو واقعیت سے وور بنر سمجھ بیٹھیں اس وصر سے مناسب معلوم ہمزاہے کہ ان دونوں لفظوں کی مجھ مختصر تشریح کو دی جائے۔

ببخوب بإدرسه كرباجماع المعفل حبم انسان كى نركبيب حيثر اليس مختلفت عنصروں سے دی گئی ہے جن میں سے ایک عفری کا تنرو وسے کے مخالف اورمنضا دہے مثلاً مدن انسان میں گیری کھے آتار با شے جانے سے بیمعلوم ہونا ہے کہ اس کے افرام میں کوئی جصر آگ کا موجود ہے اور سردی کی کیفیات محسوس مرتبے سے جزوموائی کا تیقن ہوتا ہے، اور خشكى مصرج دوخاكى كاثبوت اورترى مسرجزواني كابتر علماس كوباكمظى بانی، ہوا، اور آگ بی سے سرایک کا بفدر مناسب حصته لیے کر صبی کاخمبر نایاگیا سے اس کے بعد حیب علمانے دیکھاکہ وا دمی بیدا ہونا ہے اس بیں بیرجاروں اجزاد فنرکور ملے ہوئے ہوتے ہیں توانیوں نے ایسے حیار خزا نول کا کھوچے لگاہا جن میں بہ جارول جیزی الگ الگ با فراط موجُ دہو<sup>ں</sup> اورجن میں سے تفور انفور الے کر فرائے کہ فرائے تعالیٰ نے اوم کے حبم کو ترکیب دیا بہو، اس صم کے جارخزا نول کے نام انہوں نے کرہُ ارض مُکنہ ہُ مُوا ، كرة ناريا اوركرة آب اوران من مصابك ايك كوح ارت ، برودت ، ر طوتمن ، بهوست کا منبع اورمعدن قرار دبار

عقبک اسی طرح رقوح انسان کی نرکیب اوراس کا امتر اجالیسے
دو منعناد اور معارض اجزا سے واقع مجراہے ب کی بنا پر انسان کھی تکی
کی طرف مانی مجرقا ہے اور کہی بدی کی طرف اس کی رغبت مونی ہے ، کیؤنکہ
جس طرح کسی نے فعدا ہے تعالیٰ کو ا دم کا خمیر بنا نے نہیں دمکھا، بلکر ہم ف
یہ میں کے خدا ہے تعالیٰ کو ا دم کا خمیر بنا نے نہیں دمکھا، بلکر ہم ف
یہ میں کے خدا ہے تعالیٰ کو ا دم کا خمیر بنا نے نہیں دمکھا، بلکر ہم ف
یہ میں کے درکہ رطوبیت ، اور بیوسیت مثنا گی دو متعنا دا نر ایک ہی جیز سے بیدا

نهاں برتے، برفیصلہ کر ایاسے کہ یقینا جسم کی ترکیب آب وخاک وغیرہ سے ہوتی سے ، اسی طرح طاعت ومصیت کی طرف مبلال حرایک ہی أدى سے متفرق اوفات ميں مشاہده كياجاما مے اس كے بغير حور نہيں کھانا کہ روح کی ترکیب بھی دو مختلف قسم کی است مانی جاوے ، اورجب برسے تو جبسا کہ عناصر سم کے لئے علیدہ علیدہ جا رخزن تسكيم كر للت كف تق ايسابى ان دونول رُوعانى خبرول كے واسطى ا مخلوفات مي دومخزن مان كفترجا وس نوكيا استبعاد سے يس مداي وه مخلوق حبس سمينشدامور خيراج رميكى سي كاطرت توسيريا في جافسة اوران كالمعى أفنضا وطاعت بى مواوران كى صرف يبى نتان موكر لا يعصون الله ما مركه هرو كفعلون ما يو مسرون اسى علوق كرم ملائكم اورفرسو سے تبیرکرتے میں اور ان کے مفاہریں وہ کردہ س کی طبیعت میں صبت مى عصيت ركھي مواورا طاعت وعيادت سے اس كا بيمانه بالكل خالى مو اوراس كى عالت محص وكان الشبطان ليرسه كفوا أبي سداداكي جاسكنى بوابسے گروه كويم سشياطين كالفنب وبيتے ہى اس بریمی اگریم سے کوئی مہریان ارب دریافت کریں کہ کوفتی لاک سے السی جزول کا وجو تابت موسکنا سے مگریم نے اورکسی نے آئ تك أن كونهس ومكها اوررجاً بالغيب ايمان لات كوسمارا ول كوارا نہیں توسم ان معترات کی خدمت باوب گزارش کریں گے کرا ہے فوہ تین جصتے بذات مود روشن دنیا کے جہاری دنیاسے باکل علی میں ا اور جن کا ذکر بیجر دید کے تیسرے منز ہیں موجود ہے کب اور سوقت
اور کس جگر مشاہدہ کئے ہیں۔ اور اگر کئے ہیں تو کیا آب دور سے لوگول
کو ان کا مشاہدہ کرانے کے گئے نیار ہیں دیکھٹے اب آب خود اس منز کا
ترجمہ بھاست یہ بھومکا صفہ کا ہیں ملاحظہ فرما بینے کر گذشتہ و آئندہ و
موجودہ جس فدر کا نمان ہے اس سب کو براسی بربش کے مہا بینی عظمت
کا نشان سمجھٹا جا ہے ۔

بهال بدسوال بيدا بيوسكة سه كم عدود كالممات كواس كاعظمة كانشان نبانے سے اس كى عظمت محدود موجاتی ہے اس كاجواليسى منتربس اکے دیتے ہی کماس کی عظمت اس بر محدود نہیں عکم اس سے بھی زبادہ اور غیر محدود سے برکرنی سے لئے کر زمین بک تا مراسبے كتيب كاننات اس غيرمناسي قدرت والحه الينتورك ايك ببلوس فام ہے۔ اس کی ذات میر تور میں امرت ر عالم عرفانی باموکش کاہمکھ) موجود سے بینی نین حصے کا کما ت عالم لطیف و روکشن می موجود سے کوما غر رومشن دنیا ایک حصته بینے اور مزات نور روشن دنیا اس سے تگنی ہے ا در اور وه الیشور عین راحت موکش سور دبیه ما کم کل معبرو کل مین مشت اورسب كوروشن ومنور كرني والاسهاء اس عمارين كوستن كحد معدي كبا مندوستان كى برجوش سوساشي كاكوفى ممرين وعك بابهشن ووزيغ کے وجو دسے انکار کرسکے گائ

## in the U.

منکر بن کے منبہات کا علی کرنے ہیں جوں کہ اب ہم ابنے اصلی مقصد سے دور کل گئے ہیں اس لئے ہم کو اسی طرف بھر خود کرما جاہیے اور بر بنلانا جا ہیے کہ کسی علی کو رسول برحی ما نتاکن شال نظا برمو تو ف ہے اُباح کوئی بھی وعوہ نبوت زبان سے کرنے لگے با جوکوئی بھی ونیا کو چند اُباح میں دغریب نما شے دکھلا دے با جوکوئی بھی وہار ہزار مربد جھے کرلے اسی کوئم نبی اور بیغیر مان لیں یا نبوت کیواسطے کوئی معیار ابسانجو بذکیا اسی کوئم نبی اور بیغیر مان لیں یا نبوت کیواسطے کوئی معیار ابسانجو بذکیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے ماہر طبیوں کو است ہاری حکیموں سے حدا کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے ماہر طبیوں کو است ہاری حکیموں سے حدا کیا جاسکے رہر اور درہزان کے بہنجا ضف بی وھوکہ مذکھ اور محافظوں کی جاعت پر لیٹول کا است نباہ مذہر ۔

بلات عور کرنے سے بیمعلوم مجاہے کہ جبکہ انبیا علیہ استام فعا کے معتمد ، اس کے وکیل اس کے راز واراور اس کے نامی بین توان کی وات بیں ایسے باکیزہ اوصاف اور حقیقی عربیاں مجتمع ہوتی چاہئیں ج ایک ایسے باخر شہنشاہ اعظم کا قرب حال کندھے کے درکار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین ونیا بھی جن کو بھی عقل ہو با وجود اس مجانی حکومت کے اپنی مسند قرب پران لوگول کو نہیں بھلاتے جو بے عقل کی خلق بیست حصلہ با حکومت کے موضمن مجول ، جرجا تبہ خدائے برتز اپنے منصب

وزارت كحديث ايس لوكول كا أشخاب كرس جن كي ا فلاقي حالت نهايت بست عملی حیثیت نهایت ذبیل اور عقلی فرنس نهایت کمزور میری اور بجائے ہایت بھیا تھے کے گراہ کرنے میں زیا دہ منتان موں اور بوگوں سے مقامله فدای عبا دت کدانے کے ابنی برستن کے زیادہ منمنی موں۔ اگر نعوذيا فتد فدائت عروبل البساكرے توبوں كهوكه وه فدا بالكل بے خير اورجابل بندول مص علاوت رکھنے والا سے حس کو اننی کھی خردہیں ہے كم بمن سين عص سيقة حوكام لينا عابنا مول وه اس كي الليت نبيل ركها ـ تواكسس صورت بم بيواحيب مواكرانيها عليهالسام كم ولول م اولا توخدا كي محبيت اورا خلاص اس درصبه وكه ارا وه لمعصبت كي كنجائين بى نرنىكى رودىسرى بېركدا خلاق كېيىندىدە جوا عمال سندى جوبى، ان کے اندر فطرنی طور برراستے ہول ناکہ حرکام بھی وہ کریں قابل اقترا ماور جوتعل کھی اُکن سے مرزو ہو باعث بالبت سمجھاجا ہے۔ تیسہ سے بیرکہ نہ خداوندي كير مطلع ببوما اور و فتى على يرمطلع ببوما اور

یهی بین افتول بی حوایک مذعی نبوت کی صدا قت کا سم کو ایک ایسیه زما مذمیں بیتر دیسے سیکتے ہیں جس نیس کسی نبی کی بعثث کا اختال موسکتا ہو ما فی معجزات وه اگر حراصل نبوت کے اعتبار سے صروری نہیں میکن مرعی موت سے ان کا صاور ہوتا بیشک اس کی راست بازی کی دلیل سے کیونکہ اکہاک متخص مثلاً سلطان رؤم سمے رؤرو لوگول سے پر کہے کہ مسلطان کامعتمداور محیوب موں اور اس کی دلمل بیر بیان کرسے کہ دیکھوش طرح میں ان سے کہوگا برابروه اسی کے مواق کریں گئے اور حرفرمائٹس کرول گا اس کو بورا کرسے دکھالا۔ سكے بير كمبركرسلطان كو كھڑا مونے كى طوت انتارہ كرسے اور كھڑے موجائيں مجران سع منتف كرك اوروه معالبيط عائن اوراس طرح لكاناريب سے کا مول کی خواہش کرنا رہے اوروہ کھی ایک ذرہ اس کے خلاف نہر ال اور فرص كروكه وه سسيكام ملطال كى عادت ستمره اورمزاج كے خلاف كى مول توکیاکسی مامل اورمعا ند کویمی اسی حالت بس استخص کے دعوسے کی تصديق مين محد ترود رسي كاراور كاكوني بيوقوت كلى يرجنت كرے كاك وعرئ تواس کا محبوب اور مقتمد موسف کا تھا اور اس کے مقتمد مونے اور سلطان کے کھوٹے ہوئے میں کوئی مناسیست نہیں اس لیٹے اس سے اس ہے كوتى استدلال نهين سوسكما نا و فتنكم سلطان ابني زيان سے اس كمعتمه بد مونے کا اقرار ہذکرے۔

ایسے ہی اعتب سے کہنا جائے کہ تصدیق دعویٰی دوطرح بر ہونی بے ایک عالی اور ایک مقالی نوگو اس حکم زمانی اور قربی نصدیق سلطان ک جانب سے نہیں بائی گئی مگر حالی نصدیق حراس سے بھی بڑھ کہ ہے حاصل ہوگئی بہی حال بعینہ انبیا دعیہ السلام کے معجز ات کا ہوتاہے کہ وہ اپنی نسبت خدا

01

کا وزیر اورمعتمد مبونے کا وعویٰ کرتے ہی اور خدا ہروفت اور برگیران کے وعوى كوسنتاسيم كيروه عادت المتركيضلات ببست سي كامول كي فرماي كريت بين ما كمران كي وغوى كي سجائي دنيا بيظا برميرها وسف اورخدامة تعالى برابران سكے حسب مدعا فرما نیشوں کو بورا فرمانا رہما ہے توكیامنجا نبالنڈ بيران كودعوى كى طابى تصديق نهيس موكى أو ر ظاهرسيم كم جورت وي كى تصديق کرما خود چھوس کی ایک قسم سے تو اس سے داس تری کے کاؤب موٹے کی صورش بن فداست برترکا کذب ثابت موا رنعوذ باید منه حالانکه صالت تعالیٰ کا خالق کنرب مونا تھ صروری مکن قولاً وعلاً کا وسب مونا محال ہے ؟ اب اکدکسی کو بدوم گزایسے کدمیر سب نقر براس وقت قابل تسلیم سے جبكه منحزه بإنحدارق عاون كاوتودمكن موحالا نكهاس كالمكان الجعي فل نرويس ہے توہیں کہنا ہول کریم معروہ اسی کو کہتے ہیں کہ جوعقلاً محال نہ ہولیکن صلات عادت ہواورخلاف عادت کے کھی بیمعتی میں کہ علمہ عادت کے خلاف موکونوکک معجزه هی مهارسے نزدیک فرای فاص عادت سے سے خاص فاص او فات میں جامی خاص صلحنوں سے ظاہر ہوتی سے اور جیسا کہ زید مثنالاً ہمیت شہرسے قمیض بیننے کاعادی ہو، مگرعید سمے روز ہمینشہ احکن بیٹا کرسے، تو گو احکی بینے کوید کہدسکتے ہیں کہ وہ زیدی عام عاوت کے فلاف سے مرکز ایک جیٹنت سے ببر کھی اُس کی عادت ہیں والل نہے اسی طرح آگ سے کسی جیز کا جلادینا آگرہے . فداوند نعالیٰ ی علم عادت بیکن بیش مواقع میں حبیبرکسی نبی می تصدیق ما اور كونى مصلحت المحوظ موتو اگرسے وصف احراق سلب كربينا بھي آمسن كي عادت بد كيونكم نابت موجيكاكه مام أسباب ومسبيات من حركه ناشر سے وہ فداکھاراوہ سے سے وہ حیب جاسے سیب کے وجود کومسلب سے اور سیب کے وحود کو سیسے سے علی دیرسکا سے توجیب مشاہدہ سے با نہا بہت تفر راولوں سے وربیسے بہماوم مرویائے کرایک تحق نے وعوى نبوت كبا اوربهت سيفحرات وكهاشه اورتمام عمرين كسي ايك بات بس بھی اس سے کہنے کے فلات نہ موا مو توسیلے شک وسٹ بہر ایسے تھی کو نبى تمجها جابست كيونكم نبي كاوب كى تصديق تعدات الماست قدلاً ياعملاً سركة نهس كرسكنا ، اوروه اكرابسلي كرس تو دن مجمله رحمت مد موكا -مجدكوا فسوكس سے كرمهارسے زمانے كي بعق عقالم كو محزات كيمكن الوقوع موني سي انكارس اورطرفه ماست بركدو قوع كي صور یں وہ ان کے نر دیک وسل نیون کھی نہیں موسکنا کیونکہ ان کوات تک ببعلوم نهبن مواكه موسى سمه نبي موسفه اور لائلي سمه سانب بن جافحه بن كيا تعلق بإباجاناب حراكم س ووسر برامسدلال بوسك رفاعنوا ما ا ولى الايصار

میرا نصدی کا کراس کین کونها بن تفصیل کے ساتھ لکھا اوران عقلام کے خیالات کی لوری عالج کرنا سطح نگئ وقت سے مجبور مہوکراس سنکہ کوھی درسرے مسائل کی طرح اس کتاب موعود کے حوالے کرنا مجوا خاص سرور کا منان ہے قاضے نا موارمحد رسول لیڈھلی احد علیہ سلم کی رسالت اورخم رسالت کا منان کی خفور اسا لکھنا جا بہنا مہول ۔ معرف مرسول للمرسول للمالين

اکس بدیبی معیار رسالت کے مان لینے کے بعد جو میں عرض کرتیکا ہوں مصنور تدرید ورعا ما میں الدیمایہ و کم کی رسالت کا نبوت با ایک آسان موجا آہے کہ زئر آب کے بیٹھا رعلی وکی کارنامے اس قت بھی وزیا کی آ مکھوں سے وجھی نہیں اور مذانام اولوالعزم انبیا ملیما مسلام کے معیزات می کرا ہے کے معیزات کی بیمسری کرسٹنے ہیں آ ب کے فہم و افلاق کا موافق و مخالف کو اعتراف کرتا بھرا ہے اور وزیا ہے می میں آب کا آفار فیض لموافق ہے ،

حب ایک غیر منعصب اور عقامند آدمی آب کے احوال کا انہیا دسابقیں
کے احوال سے اور آب کی تعلیم کا ان کی تعلیم سے ادر آب کی قرت و مرت کا اکل
قرت و مہت سے مقابلہ کرنے گا تو ہی اس کے لئے صروری موکا کہ آپ کی خض
صدافت کا نہیں ملکہ رسالت کا اور رسالت کا نہیں ملکہ حتم رسالت کا زبان و
دل سے افرار کرے ۔ عرب کی جالت ورشت مراجی گرون سنی کی نہیں جانت
حس قوم میں السی جالت مو کہ کوئی کتا ب اس کے پاکس اسمانی مون خرینی
اور اکس کے افلان کا بیمال کر قتل و غارت وغیرہ ایک معمولی حرکت مو بخفل و
اور اکس کے افلان کا بیمال کر قتل و غارت وغیرہ ایک معمولی حرکت مو بخفل و
قدم کی یہ بیمیت کہ بیمقرول کو گھا لائے اور کو بیمینے گئے اور گرون کتی کی بھورت
کہ میں میں با دشاہ کی اطاعت فیرل مذکر سے حبفائشی کی بیمورت کر ایسے ملک

من نناه وخرم عمر گزارید. ایسه جابلول اورخود سرول کوراه برلانامی دننوار تحقا حرجا شكيم الهيأت بملم معاملات بملم عيادات بملم اخلاق اورملم سياست میں رسٹ کے علانامار میا دیا ہا اس کم ونیا کے اور ان سمے تناگردول کی نشاگردی کی - واکو بیهان کتاب در اس پینمبارسالی اکس نی افی کی تھی ایک حیرت انگیز سرگز مشت سے حیں کی اواز سے ایک قوم نا منجار کو حواس وقت برکسی ملک کبیرسے زیر تکومسٹ نہیں ای کھی رام کیا اوراس درصر بربیجایا کراس نے عالمی میری میری ملفنول کورید ر سركدوبا اوراس وفت سي وبي نبي امي ابني ابني ابني قبرسك الدرسيس لا كلهول بذركان ضراكو كلمه اسلم بيرفائم ركص بلوعت بس اكرات و كروتواب كيصن اخلاق كا اندازه كرف سے ليے بي كافي ب كراب مذكبين كاونناه في منها ونناه كالمسكاه المسكاه المسكام ببدا موسف كله من مجهزياده مال ووولت آب ملت كركها تقارشاب واذا في الدوهة مرات من محيورا تفانداب كي أس تخواه وارفرج تفي شرال وطن أب كي سمراه کھے نہ قبلے والول کو آب سے مرب سے مدروی تھی رائی مکنور بے سی کی خالت میں آب نے ان تندخی گنداروں کو ایک صدائے نامانوس سعد مناطب كباكر مس سع را مكراس وفت كد سارى ونباس كوفى نابسند ا واز شامی اور نه الیسی صدا وینے واسے سے زیارہ ان کے مرد دیک کوئی تحق ان كا وشمن اور مدنه المعجها جاسكة نهار بيروي لا إلكة الأالله كي أوار مقى كەجىسىنے وفقاً ما مرعب بى تهلكىر دالدياجىسى باطلىمىدولىك

کو مت میں بونچال اُنا متردع ہوگیا اور جس کی جیک سے اس کفراور جہالت کی تاریکیوں میں بجلی سی کوندگئی کویا کوہ ایک زور شور کی بہواتھی جس کے جلتے ہی کہ کو بیٹ رستی کے بادل چیٹ گئے اور آفناب قوجیدا برکے بردہ سے با ہز کل اُبا یا ابنی رحمت تھی جس کی بوچھا ڈیٹے مخلوق برستی کے سیاہ ما تھول کے بریجھے اور آفنا دیسے بھالیا،

عرمتبكم أيكسا بيسے بے بارو مدوكا رسنے السي يحتت قوم كو وبسي ظلمت محدز مانه بن ایسے احتی مضمون کی طرف انجاد ا اور کھورہے کسے عرصہ میں ان سب کوالینامسخراور گرویده عالیا کرجهای آب کا بیسینه گرے ویاں فران كمان كمان كالمان المرائع المرائع المراد الموترك كروما زن وفرزندس الكاللي مال و دولت كوسنگ ريزول سيستازيا ده حقير سمحها اينته بريكانول سيسه ا ما ده جنگ ویے کا رہوئے کسی کو آب سے ماداکسی کے با تقسیم آب مادینے گئے۔ بجردوجاردوزكا ولوله نرتضا نكرآب كمص لعركفى اسى حالست بباستقال كمے سا تقدیمع رہے بہان تک کہ قبصروکسری کے تخت الٹکرسینے ۔ فارس وروم کونترو ما لاکرویا اوراس برمعاملات بی وه شانستگی رسی کهسی شیری نے سواتے مقابلہ جادکسی کی ایزارسانی با سیک ناموس کو گوارا نرکیا یہ نسخبر افلاق بلابینے ۔ اس سے پہلے زمانتر میں کھی کسی سے ظاہر مولی سے اس کھی اگر کوئی میں کھے کہ نہیں اسلام بزور مشت رکھیلا سے نوفی الواقع اس سے زیادہ كورحينتم ننك ول متعصب كوفئ نهس موسكمة بركامش كررسول العدُّ على المدِّيمِيم كے افلاق كويد لوگ حضرت عمريقى الملاعند سفيد يو شيخت اور وہ ابيتے اسلام كا 4.

واقعران كم سامن بان فرات بإنسان فاسع سير الدي سير ماكران كي واستان سيسة يا عدالله بن سلم فعرست بن اينا اعتراض عيش كرف اوروه ان كو المسل كاحراب مجهات ـ مكربر نواب كيداخلاق كي حالت كفي باقى أب كيملم و فهم كانشان ب سے طاری ہے کہ آب بندان خدوا می محص میں ملک میں بیتا موسے بھال برشش سنبها لا مكرسارى عركذارى علوم سير بك تحست فالئ يروط ل علوم وبنى كايذنه ملوم ونياوى كانشان كصابس بدايسا دين السيسرانين السي كتاب لاجراب، اورابسي برايات بينات لائت كدام مك بير سي ملايات كاحاب نه لاسك مكر سطس مرسا مدعيان عقل وتهذبت سف اس كى واودى فرآن جبيبا رنده اورعلى معجزه كس بيغيركو وبأكياحس كامقا ملركيا باعتسنار فصاحت وبلاغت كعاوركيا باغتيار علوم ومتعادف كعاوركيا باعتبار تحرب و تنديل سي محفوظ ربيني سي وناكي كوري كناب بهل كرسكى اور بن انشاء المدنالي كرسك كى مقرأن كيد حق من مماس سے زياوہ اوركيا كبر سكت بى كىرج خود قرآن تىرە سورس سے كاركار كركهررا سے معنى يوك جس بن منت بدوومبرواب مكصد مركر این مکسی كاحوملرنز بوا اور نه مو گا اوراس کی ایک جیوتی سی معورت کی مثنال بھی میش کرسکے۔ اب میں اس کے سوا کیا کہول کھ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کراہتی عادا و اخلاق میں تمام انبیا علیہ السام سے فائق تھے۔ بیسے ہی علوم کے بھی سارے مراتب أب بينام كروية كف كف تصديكر انبيا مسابقين بين ندا السا

اعیاز علی کسی کو دیا گیا فرائن کے انباعیں کسی نے اُن علوم کے دیبا بہائے ہو اہل اسلم کے بہائے ہیں اور جبہ صفت علم مام ان صفات کی نفاقم ہے حرمرتی عالم ہیں قوجی کا اعیا زعلمی بوگا گو با اس برنام کمالات علی کا خاتمہ کردیا جائے گا اور اسی کو ہمارے نزدیک خاتم الانبیار کہنا مناسب موگا اور چرنکہ اس کا وین فیامت مک رہے گا اس کئے اس کتاب کا جبی فاقیا مت باقی رہنا ضروری کھرے گا، باقی قرآن کے سوا ایب کے حواور علمی اور تم می موات بی اس فت سوا ایب کے حواور علمی اور تم می موات کی دور سے تو رہنا وائی وغیرہ کے بنتا رات آب کی نہرت کے متعلق نقل کی دھر سے تو رہنا وائی وغیرہ کے بنتا رات آب کی نہرت کے متعلق نقل کی دھر سے تو رہنا وائی وغیرہ کے بنتا رات آب کی نہرت کے متعلق نقل کی دھر سے تو رہنا وائی وغیرہ کے بنتا رات آب کی نہرت کے متعلق نقل کی دھر سے تو رہنا وائی می مورد اقال مضمون کے واسطے حصرت مولانا ہے تا کہ اسکا معاللہ کے دھر اسلے حصرت مولانا ہے تا کہ اسلام اور دو مرم ہے کیلئے علامہ ابن لقیم کی ہوایۃ الجیاری کا مطالح کے دھر اسلام کی دور اور کی کا مطالح کے دعم اسلام کی دور اور کی کیا میا کہ کے دور اسلام کی دور اور کی کیا میا کہ کا مطالح کے دیا دور کی مطالح کے دور اور کی کو میں کیا تھا کہ ابن لقیم کی ہوایۃ الاسلام اور دور مرم ہے کیلئے علامہ ابن لقیم کی ہوایۃ الامیار کی کا مطالح کے دور کی کی مورد کی کا مطالح کے دور کیا کی کی کا میا کہ کے دور کی کا مطالح کی کا میا کی کا مطالح کی کا میا کی کا میا کی کی کا میا کی کا میا کی کا مطالح کے دور کی کا میا کی کی کا میا کی کا کی کا میا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کا کا کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی ک

اسلام اور علم وقن

البنته اس اخیر موقع براس فدرعرض کردنیا صروری ہے کہ آپ کے بعد
جوعلوم وفنون ونیا بین مسلمانوں کے ذریعہ سے بھیلے اور نمدن کے شعبول کو
ترقی مجرتی اس کا بھی فدر اندازہ غیرول کی زبان سے ہم سامعین کو کرادین ناکہ
ہولوگ مسلمانوں کوعلم اور تعدن کا وہنمن نبانے بیں اور بھراس وہمنی کو ال ک
نرمی نعلیم کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی کم فہمی اور کونا ہے خطری سے بچھ سنرائیں
ندتی علوم مؤن کے منعلق انسا ممبلو بیٹریا میں مکھا ہے جس کا فعاصہ تقل کرا اموں
مہرا اور المنصور مسلامی عام کے ایام حکم ان محمل فی سے بارون رسندیں سلامی مرانی سے بارون رسندیں سلامی سلامی مرانی سے بارون رسندیں سلامی سلامی مرانی سے بارون رسندیں سلامی سلامی سلامی سلامیں سلامی سلامیں سلامی س

بری فیاصی سے اس کی ترتبت ہوئی مہتت سے ملکوں سے اہل علم طلب کیے کیے اور بادشاغا دینی وٹ سے ان کی بہت کھے واد و دسش کی گئی۔ اہل بونان وشام وابران قدم کی عمده عمده کنابی عربی می مرحمه موکرشالع اور مشنهر موش مليفه ما موان سنصلطان روم كوساط عصر ماره موسول وبها اورسمین سی مسلط می منظوری کربیوفیلسوت کوار سن وى ما فيد كر كھوع صد كے لئے وہ بہاں أكر مامون كو فلسفہ وحكمت مكھا جاوے فلسفہ حال کرنے کے کئے ایسی زرخطرہ دن کرنے کی ہمدیکم مثال ملے کی اس مامون کے زمانہ میں بغیاد ، تصرہ ، تخارا ، اور کو فیر یں برسے بڑے مدرسول کی بنا بڑی اور اسکندربداور بغناد اورفاصری عظيمالتنان كننب فاني نمائي كذا سين مربسه عظم فاع قرطبه کا بضاد کی علمی متہرت کی ہمسری کرنا کا اور دسوں صدی مل جہالی دکھو وبال مسلمان بي علوم كے حافظ اور سكھا نيوالے ترظرا سے كتے فرانس وو ممالك فرنگستان كي جوق جوق طالب علم اندلس كو آفيه لك ، اور ریاضی اورطب عربی سے سیکھنے لگے اندلس میں جردہ مدر سے اور برسے برے کننے فانے جن کس سے حاکم کے کننے فائد میں تھو لاکھ کتاب جمع موس ببركيفيت ترقى علم كى حكيراس زمانه سي ملافى جا وسے وقبل ما محدصلی المترعلی کے گزرا تو تا بت سے کرجسا کہ عرب فاقرحات مرسفت كيت كف ايسي بي زني علم من كلي برلوگ نيز رفيار تصحيفرافيه، مايخ قلسفر، طب ، طبعان اور رباضی می سلاندل نے بڑا ہی کام کیا ہے اور

Marfat.com

عربی الفاظ جراج مک علوم حکمیدس لوسلے جائے ہیں اور بہت سے مارو كا ما م وغيره اس مات كى دليل بي كريورب كے اكنتها ب علوم ميد فديم سے مسلمانول کو بہتن وحل وتصوت مواسب می معدر کے زمانہ میں اس سے زياده حغرافيه كاعلم ببيت تجيم يورب كيه حال بيوا اليشياء اور افريقين حغزافيهي لهبت اشاعت موتي اورعلي نها جنافيه مين مياني عربي اورسفرو سياحت كے رسالے تصنيفات ابوالفلاا ورلسي ليوا فرنفانوس إن تبطوط ابن فصلان بن خبرالبروني المجمآ وران كى تخريمين الب تك مفيد اور گرامی قدرین ،علم ماریخ بھی محنت سے حال کیاگیا اور قدم عربی مورخ سس کا حال مم کورملنا سے محدالکلی سے جو مواجہ میں گزرا مگراسی نرمانہ میں اور کئی ایک مورثے گزرسے اور وسویں صدی کے مشروع سے توعرب نے علم ماریخ بر بہت توج کی اورجی اوکول نے فام جال کی تا رہے ، ایکھنے كالاده كياان بن اوّل مسعودتي ، طبرتي بهمزّه ، اصفِها في اور نبطون اسكنهُ ہیں رمسفودی کی ناریخ کا نام مروج الندسب اورمعدن الحواسر سے ) اس کے بعد الوالفرح اور جارتے الماقين رسرد دعيسائي اور الوالفدا دغيره بن الدور ميرى في ميرارة مستقليه في الريخ الامسلطنت عرب لكي رببت سے ا بواب عربی ماریخوں سے جن میں مبسائیوں کی جنگر مقدش کا بیان سے ۔ فرانسيسي زبان من تريم برموت بي اوراندس مي مسلا نول كاسكفنت کے صالات ابوالفاسم قبرطبی تمینی وعندہ کے منعد دکتابوں میں مکھے کسی کوان كيرة حالات وربافت كرسف كازما وه متوق موتو قطر مميركي تصنيفات خصماً

وان بمیری کنابوں پر رجئ کرسے رعرب کے فلسفہ کوج بینانی الاصل کھا فران سے دہی نسبت ہے جا وسط زمانہ کی معقولات کو عبسا بُروں کی کت بھٹس سے کھی ۔ بینی فلسفہ کو دبنیات کا فا وم بھیا جا تا تھا۔ عراب نے ارسطالیس کی تصنیفات کو بہت ، بیڑھا اور اس بیران کی بہت شہرت ہوئی اور یا لاخر تنام فرنگتنان میں عربی زبان سے لا طبنی زبان میں ترجہ کے دربیم سے اس کی اشاعت مُوثی گوعرب کوخود می عہد عباسیہ بین ترجہ کے دسبیہ سے ماس کی ا نشاعت مُوثی گوعرب کوخود می عہد عباسیہ بین ترجہ کے دسبیہ سے ماس کی ا نشاعت مُوثی گوعرب کوخود می عہد عباسیہ بین ترجہ کے دسبیہ سے ماس کی ا بید لوگ ہوئے۔ بدلوگ ہوئے۔ الکندی آلب میں جونوبی صدی عیسری بین تھا۔ الفارابی حین نے کا ہے ہوئی الم میں ایس نے کا ہے ہوئی المیری جونوبی صدی عیسری بین تھا۔ الفارابی حین نے کا ہے ہوئی المیری جونوبی صدی عیسری بین تھا۔ الفارابی حین نے کا ہے ہوئی المیری جونوبی صدی عیسری بین تھا۔ الفارابی حین نے کا ہے ہوئی المیری جونوبی صدی عیسری بین تھا۔ الفارابی حین نے کا ہے۔

الكندى آلبصرى مجونوبى عيسرى بين تفارا لفادا بي حسن في 190 م برااصول بي كناب يكهى، ابن سبنا جس في منطق اورعلم البعد الطبية اور طب كوجح كيا اورعلم كيميا اورشخيص المرهق وشنا خت اووبات بنافي بن رشى نزنى كى، ابن يجني حس كي تحقق كى رشى بنهرت موكى الغزالي حسس في تهافنذا لفلاسفه "تصنيف كى ابزيكر بن طفيل جس في جى بن يقطان بن انسا فون كا حيوانول سے فهور بين آنے كامستد بيان كيا اوراس كا شاگر و ابن درخ رورسطا قالبس كي مفسر بيوف ميں مزا مشهور اورگرا مي فدر تھا، ان درگوں كا وران كي مسلك كابيان شمول سورس اور شركى كنابول بين فصل طبيكا ان درگوں كا وران كي مسلك كابيان شمول سورس اور شركى كنابول بين فصل طبيكا مهادت كال عالى كورن كورني سي طبيب عبى نفي ان كي علم خواص او و به بيب مهادت كال عالى كورن كورنيوست سي معبوب بي كار بيا ہيں۔ علم طب اس حينيت سي كورة ايک علم سي عرب بى كى دياو ہے جن كو نها بيت

Marfat.com

فديم اوروسين مانعذ بعنى منهدى طبيب منروع بي سيم ل گفته تنظيم معجون بناني کی کیمیا تی ترکیب عراول می سے ایجادی اور دواؤں کے مرکب کرنے اور نسخہ ولكھنے كى ايجا دىھى انہيں سے موتى اور مدرسر سائر نو كے ذريعہ سے بہ علم فرنكستان جوبي بمركفيل كبإ دواسازى اورقدابا دين كي رصر يسيعلم نبانات اور كبمياكي حاجبت بإي اورنبن سوريس نك كتزت سے ان علوم كانخصيل مونی ربی اور جندسار ، بغدا و ، اصفهان ، فیروز آباد ، بلخ ، کوفر، بصره ، اسکندریه فرطبروغبوبين فلسفداور لمب سے مدرسے ماری بیوسکتے اور طبابست کے تہر صیعتر میں بجزعم نشریح کے رط ی نرتی موئی اس کے استنا می وجربر ہے کہ فرآن میں احسام کی نشریح منے کی گئی ہے، علم طب میں برلوگ رہنے نامی مشہور مرستے۔ اوون کندی این سینا حس کے فانون مکھا اور عرصہ کک اس فن میں بھی ایک تماب درس میں رہی ۔ على بن عباسس اسحاق بن سليمان الوالفاهم اور روس صلي فيطب و کی تمبل کی اور علی ابن عبسی وغیریم رباصی میں اہل عرب نے مٹری نرقی کی اور الجبل والمفالم كورس نزفى دى أبغدا و اور قرطبر كے مرسول اور سكريو ببن علم ببنبت كمال متنوق سي مراحا طاناتها والحسن ندعلم مناظره برنصنيف كى اورنصبرالدين توسى سنے اصول الليبس كا ترجم كيا برجبرين عفلامنے بطليموس محصمكم متلت برمترح مكهي اورنظام بطلبموسي كاكناب كاسبوميس نے عربی میں زم کیا اور وسویں صدی عبسوی میں البائن نے زبن کے وائدہ عظيمه كمارنفاع ببنظرى اورمحدين البحبرالتاني نيه رفقار منمس كي دربا فست

کی، البیرجوش نے تواہن کے بیان میں تمایہ تھی اور ابولمن علی نے المات علم مبنیت میں تصنیف کی را نتہی کلامیر۔ ببرحالت جوانسا مبكلوبيد باسك ذربعه مسحورج كأنى مساما نول محطم و فضل كيمنعتن تقي اسان كمرجتد تندني خصوصيات كومش بنيا عاجية فرانس كامشهور دمعوت محفق والعربيان عربول كالمك كبرى كمخصوصيات من لكها ہے۔" بیرضلفا سے اشدین حس خوش نربیری کوکام میں لاستے وہ ما فوق ان کی سیاہ کری اور نن حرب کیے تھی تصف انہوں نے آسانی سے سی لیا تھا ! منزوع بى سيمانين التي اقرام سيكام براجن برسالها سال سي مختلف صورتول من مختلفت حكومتول نے اظارر کھا تھا اوراس مظلوم رعابانے نهابت خونتي كميسا غصين ملك كبيرول كوقعول كرلياجن كي حكوميت من انهيل بهتت زباده صاف وصريح ظوريه مفرركروما كانفا اور فلفا ماسلم في سركز برور شمشرون كو بجبالا في كوشن بيس كي ملكر وص اس كے استے وال كى انساعت كرست جساكر باركها جاناسے وه صاف طور مركب وست تحف كرا فوام مفتوص كم نداس العريسوم واوضاع كى تورى طرئ سيرمت اوراس ازادی کے معاوم میں وہ ان سے ایک بہتن خسیت ساخلی بيت تحضره الاسطلاب كيم مفامليس حدان افدام كي ببلاحكام ان سي وصول کما کرتے تھے نہائے گھا تھا کھی مک بب نوج کرنے سے بہلے عریب بمنشران كے باس سفرول كے ذريعيا كا كے مترالط كھيجا كرنے كھے

اوربر تنار کط جن کا ذکر المکین نے کیا ہے علی اسم م ائ م کے سہرا کرتے تھے جیسا کہ عمر خانے میں باسٹ ندگا ن غزوہ کے سامنے جواس فت محصور تفا بیشن کئے نظیم اور بیر تشرا کھ مصر لویں اور ابرا نبول وولوں سے کی گئی خس وہ منترا کی طاق ہیں ۔

بیت المقدس کی نیچ کے دنت حصرت عرب کا اخلاق ہم بی نابت کرنا ہے کہ ملک گبران اسلام مفتوح ا قوام کے ساتھ کبائرم سلوک کرنے نے افقہ اور بیسلوک اس مدارات کے مقابل جوصلیبیوں نے اس ننہر کے با نشندوں سے کئی صدی بعد کیا نهایت جبرت انگیز معلوم میونا ہے۔ حضرت عمر منو اس ننہر مفترش ہیں بہبت تفور سے انشخاص کے ساتھ داخل موسلے ، اور آہیں نے سفرانینس بطرانی سے ورخواست کی کہ مقامات مقد تسنہ کی زبارت ہیں آپ کے ہمراہ بیلے اسی وقت عرب نے مناوی کرادی کرمیں ذمہ دار مہرل کہ باشندگا انتہ ر کے مال اور ان کی عبادت گا ہوں کی حرمت کی جائے گی ا ورسلمان عیسائی کرچیا ہم مان مان میسائی کرچیا میں مناز مرسلمان عیسائی کرچیا میں مناز مرسلمان عیسائی کرچیا

سبب سے بہلاسلوک عررضی استعنہ نے مصرفوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم ندھا۔ اینوں نے باشندگان مصرسے وعدہ کیا کہ انہاں ہوری ندیب کی آزادی بورا انصاف با رو و رعامت اورجامیددسی مکیت میکیورے حفوق وينتي جائم سكاوران ظالمانه اورغير محدودمطاله وسيتحوض س حرشنا منشاد توباني ان سے وصول كرتے تھے صرف أبك سالانہ جزیہ لگا باجائگا حس کی مفدار فی کس نفریاً وس رو به تھی ۔ رعایا مصفحه مات سف ان مزانط كواس قندرعنبمت سمجها كبروه عهد وبهمان مين نشرمك بموسك اورجزيبركي رشه انبول نے بیشکی اداکردی عمال اسلام است عهد میدانس فدر مشمکم رسید اور انبول فان رما با محسانه عرروز شامننا وشطنطندسك عالمول كيسائة سے انواع وافسام کے مطالم سہاکرتی تھی اس طرح کاعمدہ مرقا و کیاکسانے ملک میں مکیشنا وہ بیشانی وبن اسلام اور زیان عربی کوفیول کرلیا ، کمیں باربار كبول كاكربروه نتنحه سي كدم ركة بزور شمشرط ليهن موسكة اورعربول س بهدين افوام نے مصر برحکومت کی وه مرکز برکامیالی حال و کرسکیں۔ عروب کی ملکیری می ایک خاص مانت سیے جوال سکے بعد سکے ملک گیرول سي بركرة نهس بالى حاتى وبكرافوام نے بھى متل ئرئريوں (جنبول نے روم كے ملك کو فتح کیا ہے کا تذکول وعثرہ نے ملک گیری کی سیسے میکن انہول نے کھی کوئی تدن

نہیں فائم کیا اوران کی ساری مہتن اسی طرف مصروت رہی سے کہ جا ان تک ممكن بيو فوام مفنوصه كمه مال سيم فابده أكفائين برخلات اس كمه عراي ل سنت قلبل زمانه بلی ایک حدید نمدن کی عمارت کھڑی کردی اور آنہوں سے ایک تحمدوه أفدام كواس مبرببر نندن كصرسائط ابين مندمهب ادرابني زمان اختنباركريف برآ ماده کبا مه عرب کی صحبت کے ساتھ ہی مصراور مبندوستان کے سے فدیم اور نے ان کادین اُن کا میاسس اُ اُن کا طرنه میشنت بیکراُن کا طریقیہ نعمیریک اختبار كرباء عربوبي كي تعديبت سي افوام ني انبس خطوط برحكومت كي سيمين بيغمبراسلام كي تعليم كا انتداس وقت بك ان مكول مي ما في سي كل ممالك البنشيادة را فرلقبرين مراكش سيد يحكه مندوسه مان نك جهال كهبير يهجيج بن إبسامعلوم ميزاب كدان كالاثران ملول ميميشه كمه كنف فالم موكيا سے بہنٹ سیسے ملک گیروں شہران ممالک کوعربول کے میدنی کیا ہے۔ مة ال سے عرب کا ندم سے عرب عرب کا ندم سے عرب کا ندم سے عرب کی زبان کوم کرز ندم ماسکے <sup>ش</sup> أنهى كلامئر ببهن نستنه نندن حس كالمومحقي موصوف فيحكيا جندبي روز میں دربائے سندھ سے اندلس کہ پہنچ گیا اور رفتہ رفتہ مندوستان ہی جو منزار بإ معبود ل كا كفر تها مسلما نول كي بامركت قدم آسته اور أنبول فياس ظلم*ت کده میں توصید کا جراغ روشن کیا اور گویا بن خانہ سکے اندیس*ے دینا دی ، سبنكا مرص اعر سے زلزلہ سے جال اور تومی عما رات گرنا ننروع ہوئیں بہسجد بھی انہام سے قریب آبہی ، اس برایک طرف نورسمنان اسلام نے اس نبيادين كال والنفي اراده كربيا اور ووسرى طرف خروسلمانول فياسي

ابنوں سے ابنے رہنے کے مکانات تعمیر کرنا جاہے، اسی برخطرونت میں کیہ مردکو خدائے نعلل نے بھیجدیا جس نے اس مسید کی عمادت کو زمانے کی دسنیر سے بجالیا اور بیلے سے بھی زبادہ رفیع الشنان اور باعظمیت بنانے کی کوشش سے بجالیا اور بیلے سے بھی زبادہ رفیع الشنان اور باعظمیت بنانے کی کوشش س کامیاب موا۔

برربع المنزلت عارت مدرسه عربی وبوبند سے حس کامفضل تذکرہ اب مبرط ورکھ برداساتی قدسی مصاحب فدس سے اور وہ مرداساتی قدسی صفات حصرت موابن محمد قاسم صاحب فذس سرہ بی جنہدل نے اس سرس کی بنیا و ڈالی اور جن کے اسم کرامی بربی مم ابنی اس تخریر کوفتم کردینا جا جنتی بی بنیا و ڈالی اور جن کے اسم کرامی بربی مم ابنی اس تخریر کوفتم کردینا جا جنتی بی بنیا و ڈالی اور جن کے اسم کرامی بربی می بار ضارا کس کا نام آبا ؟

واحرر عواناان الحمل بلورب العالمين م

، وكرامات اور فانون فدرت كمه بالمى تعنى بيرى بنبخ الاملام علامتها ليحاعثماني اواره اسلامیاب به ۱۹۰۱ اناری لارد

Marfat.com

## فهرست مضابان اسلام اور محرالث

|      |                              | <u> </u>    |                                    |
|------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| صفحر | عنوانات                      | صفحه        | عنوانات                            |
| 90   | معجزات اورويم بريستي         | 4           | تفريظ مولاما انورنشاه كالشميري     |
| 94   | سجانی سے گھرانا نہیں جاہیتے  | 24          | وارق ماطات اورفانون فدرت كاباني    |
| 94   | تناشس اور محزات              | 24          | تعمزه فانون فدرت كيمطابق ي         |
| 1-1  | قدرت اور عا دنت              |             |                                    |
| 1-0  | معجزه خدا می خاص عادت سه     | ۸٠          | وماريخي مناليس                     |
| -^   | معجزه كوفى فن نهيب           | ٨١          | ما ارواح                           |
| 11.  | معجزه بركشبه كي كنا تشهي     | <b>il</b> - |                                    |
| 117  | معجزه نبوت، کی تعلی تصدین ہے | H           |                                    |
|      | وورطاضر سے اس کی منال        | 11          |                                    |
| 1114 | معرو کرامت اور ار داصی مرف   | 9.          | منتنا للذكي غيرمتنبرل موتي كالمطلب |
| 14   | رامت وراسسدن کا قرق          | 94          | معميزات اورفوانين طبعبه            |
| 9    |                              |             |                                    |

نفر لطرح صرف العلام سير حمد الورثها ه صاحب فماله شميري شخ الحديث جامع اسلاميه د الجبل سماك ضلع مورث

الحيل لله وكفى وسلاع على عبادى الذين اصطفير أيك مرنت كزرتي بيسكرا مقرنے محضرت علامتزالعصر مولانا مولوى مثببتراحمدصا حصب عثخانى كى خدمست عالى بين عرض كى بخی که بعسبرفیران اس زمانه کی صرورت کو لیا طرکسے سے بھاردین محدی کا واحد بدار اور دنیا کو اس کا انتظار ہے اس کا ایک مفد تمہ میسوط علیٰ صدہ تکھا جا با جاہیتے ہ ببن جندمسائل ورعقامد عقلاً ونقلاً سلف صالح اورابل سنست والجاعب كمعطر لفية برط كتي حاوي منه لامستكه تفدير بخلق ا فعال عباد اومسئد معجزات رحس مي اكتربوب كحصيران كيمقلدن تحرلف سيكام بينتاس الحديثة والمنتذكه جناب نيطاب موصوف الصدّر تے مسئلہ معجزات کو اکھ لیا سے اور انشاء البدّ المستعان ابسا واقع ، مُواجهے که احفر کے وائرہ تمناسیے بہتن اعلیٰ وارنع ۱۰ ورحا وی اورمضبط کہ ہرا بک حق لیب ندست دیرمتیبر فائم موکنی که و مکھنے ہی انشارالعدّ بدون کسی نرود سیم طامن مہو جايس كم أورابك مرسع منفارة نفسير كافيصله موجائه كالمخ تعالے موتف على كوحبلهابل حن كى طرف سي جزا خبر فيد والعدول التوفيق .

استقر محمد الورعفا التدعنه؛ هارر بيع الاقل ۲۲ م ربسم الماء التخلن الوسيد حَامِداً وسمَصَلِيًا وَمُسَلِمًا وَ

## وارق عاوات ادر فالون فدرت

## 6

مندوستنان كام فضا اكرجه فتدا كي نفل سے الحلى نك اسى موم نهس مرقى كه خوارق عادات كالفط سين سيد لوكول كو وحشت موسل الكالي أنكلش تعلم ونرست كيرنبارك موست نوجانول كاجاعت السي موجود حدان جنرول كانداق اراق معان مواه ملحدين لورب كي كوران لفلبيس المنافية کے فاص انزات اور ماحل سے باعض" بنگ بن "كملانے سكے ليے خوارق سے مسیح کرنا ان کا قبشن کھیرگیا ہے۔

اردوزبان كا زرق سرق تصنيفات بس جنكر بيشتر جصراني عاجول كا سے اس کنے ان کے خیالات کے جانبی بیک ہی گئی تیزی سے سارت کرنے جات بن رصى كد جند بران راست الاعنفا وقلما مكومنته كرك بماست على مدارس كه مهن سيسنة نعليم بافتريسي "خارق اسكه ذكر سي مجهاكترات تكية بس كرميادا بم كومفدم الذكر جماعيت كي طرف سية احمق "اور" وممية

كا خطاب وبام سے

برکنے کی صورت نبین کہ کائٹ سطورایک ایسی جاعت سے تعاق رکھاہے۔
حجوز صرف قدامت بہندہ کہ کائٹ سطورایک ایسی جاعت سے تعاق رکھاہے

ہر نفرض قدامت بہندہ کے محصقہ قت اس کا کوئی علم نبین کرمیے لوگا بنی عقل کے
البذا اس ضمون کے محصقہ قت اس کا کوئی علم نبین کرمیے لوگا بنی عقل کے
افتہ بیں مجھے مساوہ لوج" اور مع ویم برست" با در پرانی کلیرکے فقی البیل کے
افتہ بیں مجھے میں ایکن میری درخواست صرف بہنے کہ مقوم
مرحمین مرکز میں میں کہ بابائے انہیں اختیا رہے رہ کردیں مرکز بنور سننے کے بعد
مرحمین مرکز میں مرکز میں میں مرکز میں مرکز بنور سننے کے بعد

اسم صنمون میں حرکھے میں کہنا جائیا ہول یہ دعوی نہیں کہ کوئی نوعی سے ، کال طرزا دا اور ترنیب بیان صرور نئی سے ۔ کال طرزا دا اور ترنیب بیان صرور نئی سے ۔

نین نے اسی موضوع پر بیلے بھی کچھ کھا ہے جو بھی رسائل کے ہمی مہاحث ہیں ان نے موجو کا ہے بیلے معنا مین میں ان نوعیت ہوگی جو بیلے معنا مین میں اس فذر اسمام سے مرعی ندھی ، اور وہ نوعیت بہت کہ خواری عادات اور بہت وغیری اور قانون فاوات ان مرتبز اسمام سے مرعی ندھی ، اور وہ نوعیت بہت کہ خواری عادات اور نیز روشنی ڈالی جائے وغیری اور قانون فطرت اسکے الم تعلق برایک صاف اور نیز روشنی ڈالی جائے جو ہمارے اور منکرین خواری کے اختلافات کے اصلی نفظہ مجمث کو لوری طرح واضح اور اشکاراک دے۔

مورق كا دير وانبن فطرت كا في نبيل موج ده سائيس كى سارى عارت كى منبيا ويد به كوفور فات عالم البسه طور منبيا ويد به كوفطرت بكيسال اور ما قاعده كام كرتى بهد، اگروا فقات عالم البسه طور سه و قدع بن آئي جيسه مرين "كابوس" با خوابها نه بريشال ميں واقع مونے بين تو فطرت كا مطالعه كرنا فضول موكا ، اگر خوارق ومعجزات كے يا شهر جانے

سے فطرت کی بکسانی اور باقاعد گی میں فرق آسے اور قوانین قدرت میں ہے تربینی ا ورگری پیدا ہو، فوجولوگ فوارق کے امکان بیغور کرنے سے انکار کرتے ہیں ان كونتا بدمع ورركها مائے مكن واقع اس طرح نہيں ہے يم متحزات وخوارق كوفوانين فدرت كےخلاف نهيں كبهرسكت ملكر سمارے نزديك وہ ايك السي دي ہے جہاں سے فررت کا جرو زیادہ صفائی اور زیادہ قربیب سے نظر آنا ہے خوارق كا د حباماً و فوع بى ود جبر سے مس سے بم اسمنظم فوانبن قدرت كے منعلق براقيان على كرتے بس كروه فوابين فدرت بن كسى غيرفا دريا غيرفغار مسنى سے فول بى الاضطاريس بن كنتي -معيره فوانبن فطرت كي جايت كرناه الكركوني المن كالمات كي بياله الركي میں نہایت محم اور مزنب قوانین فطرت کی موجروگی سے انکار کرے تومعجزہ بجائے اس کی تا مید کرنے کے اس کورڈ کرنے کی کوشن کرسے گا، کمبونکم متعجزہ اسی قت معوره كهلايا جاسكنا به صحير ومنا من نكون كاكونى صابطراورفا نون موجود ،مو مجروة ومعرف اینے کو اس ضابطرا ورفانون سے اعلیٰ اور ارفع نابت کرے۔ معجرات وعبره كن ما تنصب اسى للت معرات وخارق كى حمابت كرك والع مونيا كانظام محتل نهيس مونا كصى ونياكومنظم اور مرنب مانت مين ابينے محالفين كم منوا من اور أن كما عمال ، تجاوية ، توقعات اورسار من انتظامات عي البيع بى ستقل ، ممواد اوركيسال بين جيب ان كے المح يوات وغيره كونهيں

معجزه قانون قدرت سيم طابق سے المعزات وغيرا اگر كاه بكاه وقوع بن

اً بین تووه اسی خلائی عالم کاکام برل کے جو بین روزاند فطرت کے عمل کے معرفی تروزاند فطرت کے عمل کے معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات و معمولات و معمولات معمولات مول و المتبروه فانون اس فانون سے مطابق مول و المتبروه فانون اس فانون سے مشامل میں مشاہدے۔

مُعجِرَه فطرت کے فرانین اصلیہ اصلات اور کانشنس دونوں کا بہ تفاقا ہے کہ اختا کا محا فظ ہے ۔ ایم خدا کی نسبت بہ خیال کریں کہ دہ ابتری و اختال کونہیں بکہ امن دنظم اور نزیب کو باندات بہ ندکرنا ہے تکہ جب نسان فدا کے نخشے مہوئے افقیا رائٹ کے ملط اور ہے موقع استعمال سے ونبا کے اس و فدا کے نخشے مہوئے افتیا رائٹ کے ملط اور ہے مواری خامور پذیر مولے بی جہماری استان کو نوٹ ایسے خواری خامور پذیر مولے بی جہماری برائی ہوئی ابتری کا علاج اور فطری امن وانتظام کے بھال کرنے کا مسبب ہوں ۔ برائی ہوئی ابتری کا علاج اور فطری امن وانتظام کے بھال کرنے کا مسبب ہوں۔ اس صورت بی علم قوانین فطرت کی صفا طحت کے لئے خواری کا ظاہر کرنا

بجائے نو دابک فا نون فطرت ہے۔
ہم ہے جانتے ہیں کہ انسانی ادادہ کے وربعہ سے نوانین فطرت کو نور ہے
بغیر ہم نطرت سے بعن کا مول ہیں نبد ہی کرسکتے ہیں۔ مثلاً حب کوئی سول سرن کا مبابی سے مربض کے جب کی جبر بھا او کرنا ہے با کوئی طبیب ا دوبات کے درام سے سے کسی ہیاری کی رفار کور دکتا ہے ، اگرچہ بظا ہر وہ مربع کے طبی فر انبین کے سیاسی ہیاری کی رفار کور دکتا ہے ، اگرچہ بظا ہر وہ مربع کے طبی فر انبین کے سیاسی ہی موج دگی میں ابنا گوراعمل سیاسیلہ بین خلل فوالنا ہے ہواس کی مدافلت کی عدم موج دگی میں ابنا گوراعمل کرنے تیکن اس برجع فی ڈاکھ اور طبیب کی بیر مدافلت فوائی فطرت کے مخالفت نوا نہی فطرت کے مخالفت نوانین فطرت کے مخالفت کی امانت اور فدریت جمعی جاتی ہے۔

معجزه ايك على فانون فررنت سے فارجی فطرت بی مبین جارمختلف علا منظرات بين من مسيم برابك اعلى اوفى برميني اورأس سيسم بنرسيد ١- الال بطاهر بي نتيب علامس بن كيما في عناصراور أن كيمركمان باشے ما سنے میں یا مسے مردہ مادہ کننے ہی رہ علم استے فوالمن حر تقبل اور مذب وانصال وغيره كما تخت سع م. أس ك اورمرنب اورمنظمالم (نبانات دغبر) سيمسي كالما أس يهل يل الما ما مس ما المساح المراس محاطست بيرقوابين ما ولا كم ما تخت ہے لیکن اس کے سوا اس من فطرت کی الیسی پوسٹ بیرہ قوش اور شرائطها في جاتى بين حوسك ترتيب عالم كومعلوم بي بين ، بنابرس بر اور فسم کے فرانس کے نابع ہے جن کا اونی طبقہ سے مجھے تعلق ہیں بعنی منظم زندگی کے قوانین -س- ال سيداويرجواني زندگي سيدس كي خاص صفانت ومنزانط نسنود برورش ورحکت اراوبر وعنبر کے قوانین ہی -امد اوراس سے بالا نرانسان ی ذی عقل، مدرک، اخلافی اور نرفی کن زندگی میصر کے قوانین تجھلے تینوں عالموں سے عدا گانہ ہیں۔ عالمول سير اس بساركا مراعلى طبقدادني طبقد كعاظست فوق العاو اوراعیاری ہے، فررت کے حفوانین عالم جادیا نیات میں وائر سائٹ ہیں وہ عيوانات مي نهي اور حوانات بي بي السسي كبير برط كرعالم انسان یں بائے جاتے ہیں۔

اگرفری کرونیات با جوانات بین بهاری بابی سیجف کی فرت بواور بم
ان کی و زبایی جاکدایش انسان کارنام اوربنی اوم سکے عجب وغرب احال اور
و فرابین خطرت بیان کرب جوعالم انسان بین کار فرابین تو یقینا گوه اسساری
داستان کوخلاف فا فرق فعات قرار دسے کر بہارا اس طرح خرافی ارائی سکے
جبیبا کر معجزات ند ماننے والے معجزات کا الرائے بین کی کر جزابین ای نبانت
جمادات کے دائرہ وجود میں کل کررہ وی انسان کے تعقق قوانین فیطرت ان
سے بہتن ریا وہ ملند اور رفیع واقع موسے بین جن کے احاطری اونی طبقای محلوط
سے بہتن ریا وہ ملند اور رفیع واقع موسے بین جن کے احاطری اونی طبقای محلوط

مُعَجِرَهِ إِنسان كوعالم بالا أَ أَكُ مُرْمِب كَنْهُم بِرِبِ كَهِ انْهَان، لِي ترتيب، و مُعَجِرَهِ إِنسان كوعالم بالا أَ أَكُ مُرْمِب كُنْهُم بِرِبِ كَهِ انْهَان، لِي ترتيب، في الله المارون عالمول كالمول كالمول

اورا ن سے تطبیعت نر ایک اور عالم کا وغروتسلیم کرے بینی خالص روحانی اور نورانی عالم جس کے بیکائے وقع فوقعا مم کود کھائی دینتے رہتے ہیں۔

انسان جو کرچرتھے مالم رذی عننی اوراس بانچوس مالم ردوحانی اسان جو کرچرتھے مالم رذی عننی اوراس بانچوس مالم دروحانی کی سرحد برآباد ہے اس لئے اس کا تعلق آیک طرف سے دونوں کے ساتھ ہے املی املی اس کا ورثہ ہے جس طرح ا دنی ، نین اعلی کے ابھی صرف جیکا ہے می اس کو جاتا ہیں یہ

می اس کوچال بین سر معدد در در طاور در میساد در میساد و در اساس این میساد در اساس این در اساس این در اساس

متعبران کا مطام مفضد برسط که اس مزائے اور روی سکے فلات ہم کوآگاہ کریں حرال حمیکا رول کوسلے اعتبالہ محملتی اوران کا انکار کرتی ،اورادنی طبقہ ہی میں زندگی سیرکرنالیٹند کرتی ہے۔

تمام نواميس فطرت بربهادا احاظه ان بيست خيال كوماه نظرول كارى نهیں ، اور نہ ہوسکا سے ، فروگذاشن بیسے کو آہول نے سارے نظام عالم كو جذنواميس طبعبه من متحصر مجوليا بصحرما وه اوراس كي قوت كمنتفلق أنهس وريافت موسق بن -ہا دجو کہ سارس سے میسے میسے اسا تذہ براعلان مرب بل مرم کواعی نك كل فوانبن قدرت بر توكها ل، أس كي كسي معند مرجعة بريحي احاطر عاصل ببي بواتيكن إس برهي حيب كيفي كوتي جزأن بحيد محدود ومعدود مرركات سيمابر موتی سے نہایت بیبای اور وصافی سے اس کی تلذیب برنبار موجائے ہیں۔ فلما ت طبيعيد الالكريم الرسم نواس طبيعيد كداسي نظام برغوركري عرماويا مع منعن معد الله المائي المين المائيك منفل باب معصى كا برارول جزايا كاعام سنن طبيعيه ورمضره قوانين قطرت سيطليحده موما ال قوانين كى مكسانيت اورانتظام كوسخت صدمه ببنجان والاسه وونا ريخي منالين السس موقعه بيرفله ت طبيعيني ايك دونابي منالين وكمه كرنا مول حراس خشك فلسفيانه مصمون كيدوران مي نشاط اور وليسي بيدا كرشف كا موجيب مول كى -متاری مین دونوسیال ببدا سوئیس و دنول کے تمام اعصا مستفل اور الگ الگ تنفی نیکن دونوں سے مہرین ریجھاڑی) اس طرح می موقی کئی مخدج داز بالمكل ايك كفاراسي ايك راستندسي مرايك ففارحاجت كوفي تقى، بيشاب كاه دوسرے اعضاى طوٹ مداملاتھى ، اسى كئے حب ابك

کو بیشاب کی ضرورت لاحق مدنی ، نو دوسری منفیض مدتی ، دوسری طاعات ملی طلبیعیه مین می می کشیستان مونی جرایمی نفافر کاسب بن عانی کفی ، عرکے چھٹے اللہ دوبیں سے ایک کے عفاکسی مرض کی وجر سے شل مو گئے اوراسی ھالت میں عربی میں میں میں کی وجر سے شل موگئے اوراسی ھالات وزوں میں رہیں دوسری کے عضا میں اس کا کوئی انتریز تھا ، بلوغ کی علامات وزوں میں رہیں وقت نظام رہوئیں یعیب بائیس سال کی عربیونی تو ایک کوسخت میں رہی وقت نظام رہوئیں یعیب بائیس سال کی عربیونی تو ایک کوسخت میں رہی اور دونوں کو اکتفاد فن کیا گئے ۔

ایک چینی لڑکا جس کی عمراا مرس کی تقی وہ اسپے سیندر پر وُوسرا بچہ انتظامے ہوئے تھا۔اس بجہ کا سراس کے سیندکے اندرجیا ہو تھا۔اقی ڈھر اس کے سیندکے اندرجیا ہو تھا۔اقی ڈھر اس کے سیندسکے اندرجیا ہو تھا۔اقی ڈھر اس کے سیندسکے تھنٹوں کی لئکا رہنا تھا۔اس بچہ بین کانی حس وشعورتھا، ذوا سس بچہ بین کانی حس وشعورتھا، ذوا سسا جھونے سے بھی منا شرم و قا تھا۔اور یہ اُنھانے والا لوکا بھی اس بجہ کے وکھ سے وکھ اُنھانا تھا۔

استقیم کے سیکھوں مشاہات انسائیلو پیڈیا "میں جو کئے گئے ہیں جن کو کھاکی اصطلاح ہیں فلقات طبیعیہ" کہنے ہیں ، ان کو وکھ کر ایک عاقل مبعثراس نتیجہ بر بہنچبا ہے کہ نوانین فطرن کا واڑہ اس قدر نگاہیں ہے حقیقا کہ سائے سے حقیقا کہ سائے سے خام تدی اُسے تنگ کرنا چاہتے ہیں ۔

عالم ارواح ایر تو ما قرات اور حیمانیات کا حال نفا لیکن اگر واڈہ کی مرحد سے فراقدم ہا ہرنکا لاجائے تو بھراکی ابسا عالم سامنے آجاتا ہے جہاں ہماری وہ وراقدم ہا ہرنکا لاجائے تو بھراکی ابسا عالم سامنے آجاتا ہے جہاں ہماری وہ اور صوری تو جہیا سنائی گھری کے کھرکام نہیں دہنیں جن سے ہم از فالقات طبیعیہ "اور اوصوری تو جہیا سنائی کھرکام نہیں دہنیں جن سے ہم از فالقات طبیعیہ "اور

در فوانین فطرت " کی تطبیق میں کام لینے تھے۔ یہ عالم عالم ارواح سے حس کی طافنوں اور نوامیس کا حال بورب کے كمحدول كوالمى تقورت عصدت كهلاس ربورب والمركمبرك برك ميت فلاسفرج ماده اوراس كى قرتت كي سواكسى دوسرى قوت كانام ليب ولك كوويم ريست اورباكل كين فقر افداى شان كداج وه بى مشابات اور تجربيات متوازه سے عاج ومبوت موكر روح اوراس كى عجب في غريب افول کے کابن کرنے میں بیٹ کی ہے۔ عا كمان سمريم " تهدوسافيكل سوسائي « اور در سوسائي فارساكيكل رسي " وغيره بهت مسكروه بدا بوگئے بن مينوں نے روح كان طاقول بر تھوڑی تبت روسی والی ہے۔ اور اگر جبر بیاکام المبی مک تحلیل کو بہی ہیجا لیکن اس من اب ننك وسندى كونى كنائش نهيى رسى كه نواميس طبيعيه ما ويبرس بالاترا ورعظم تراور مى نوامس بن من كيسامنے ماده اوراس كى قونىل تجو بھى روح سيمتعتن جارشطوبه فرانس كمنهورافاق المفلكيات وطبيعات كالى فلامرى في المجهول والمساتل الروحية كف ما من الكي لما بالمعى مس كى دارى دورى داخول داخوك المفاكل كتف فلسفر سيركا بدفاضل بهت سيمشا بالت اورفوانين وتوامس به عورو فكركر في كي تعدان جار نظران برينجا-ا- روح موجود سے اور عمر سے ملیمرہ مشتقی وجود رکھتی ہے

۷- روح ابسی خصوصیات اور فوی ابینے اندر کہتی ہے جن کی گہرا میون نک علم ابھی بک رسالی نہیں یا سکا۔

۳۔ ببرمکن ہے کہ رکوح بدن مساعدت ہواس کے بہت وورکی ہے دول بر ابنا انر ڈال سکے باقی کے انڈکو ہول کرسکے۔

۷۰ - اکنده آنے والے واقعات دحوادت وقوع سے بہلے مقدر مہی، اور ابسے اسے بہلے مقدر مہی، اور ابسے اسے اب کے ساتھ آئ کی تحدید موکھی ہے حرستفہل میں اُن کو موجود کریں گے، روح بسا اوفات اِن واقعات وحوادث برائ کے دفوع سے پہلے مطلع موجاتی ہے ۔ برائ کے دفوع سے پہلے مطلع موجاتی ہے ۔

ان چا دول تظرایت کے نابت کرنے بی فاضل موصوف نے ہہت میں ماہولی موصوف نے ہہت میں ماہولی میں میں ہوگئی میں اس جا ہوں ہے۔ اباب سے میں کو سیلنے کے بعد ایک منعننت ما وہ بریست کو بھی میا لی انکارنہیں رہ سکتی ۔

رُوحاً فی مناظر کا اِنکارجہل ہے اسی سم کے ولائل وسنواہ سے مناثر مہوکر مسٹر ہم سن کوکہنا بڑا کہ در ہیں اپنے با اوروں کے سخروں سے ایسے وا فغات کا بیش آنا نا ت کرنے کی کوشش ہیں اپنا وقت منا نے ذکروں گا۔

اس کام کا وقت گذر جیکا ، جہذب قرنبا کو یہ وا فغات ایسے معکوم ہیں کر نبوت کی فنرورت نہیں ۔ آج جشخص روحانی مناظر کا انکار کرے وہ منکر نہیں محق جا اور ایسے شخص کو روشن خیال بنانے کی کوششن کے بازگور ہوئے کی کوئی آ متبہ نہیں ۔

اكرجه عالم ارواح كے نوائیس فہمدائجی نک راز بالتے سرلینڈ ہیں

Marfat.com

اوراس کانظام سمارے ما وبات کے نظام طبی سے کہیں زیاوہ وسع اور تطبعت سے ناہم روحانی مناظر کا سے فرخبرہ لورب کی سوسائٹیول سے بنی مشند ربورول مس جع كرديا ب وه محى رفيت برست مابران طبيقيات اور متعيان جانا كو جرت زوه اور على كرف كے لئے كافی سے - اور حس قدر الفان طبیعیہ" كا وجُوعام نواميس طبيعيدا ورفوانبن ما دير كيسلسله بم عجبب بييزيم اس مسكين مرهد نظام موحاني كالمحير العقول انكشاف برستاران وب طبیعہ کے ابوانوں ہی زلزلہ والنے والات -ا واح محروه ما الك لطبعت اروحاتی قونول کی تحقیق کا جرسلسله جاری سے نوراني عالم كاوجود وألحى حتم نهي موارطال ك رطب رطب فلاسفراكس جانب نزقى كرنے بوستے نظرات میں كرروحاتی نظام صرف ان بى انسانى ارواح كے عموم سے عبارت نہيں سے جوانسانوں كے عليم كى تدبيركدنى اوراس سے عدا ہونی رسنی ہی ملکر بہت ممکن سے كدان ارواح کے علاوہ ، اور ارواح محرقہ ماکوئی تطبیق نورانی مخلوق ایسی یائی جانی موجن كا ان ارواح انسانی سے زیادہ فریب كارنشتر مو. مسترمارس إبني معلومات كي نباير ارواح محرده كاصرف امكان تسليم كرت بين مكر فريخ فيلسوف موسيولوني فكية أيك لطيف أستدلال سي ال كا وجودنا بن كرف بر زور وبناسے جائج الكفائے كدر سادے اروكروكى زنده مخلوق میں نیانت سے کے رانسان نک واغا اور کو جانے والا سلسلم سے و بتدریج کمال عامل کرناجانا سے - کانی افدروبکر بری وبدلو

كوجو نظام مماني كى ابتذائي مالت بصفطر روا بكى تطهاريم نباني منيا كم يمال ماسل كرنے والے سلسلہ بیں سے گذرعاتے ہی اور ابتدائی جوانات بعنی گھونگے اورونگیر نبات نما جبوانات بنك بہنج حانے ہیں اور وہاں سے اعلیٰ ترحیوانات کے بيرانتها وزجول كوسط كرت موسرانساني قابب بس أبيان باس سيرضى كالهراكب بإبه غالباً غيرمسوك موان تغيرات ودرعات كي نرتيب الببی عمدہ ہے کہ اس نے ورمیانی مہستنبول کے ایک غیرمحد ووسیسیلے کو گھیرا مواسع حس کا ایک کناره کانی ہے اور دوسرا کناره ماری نوع انسانی اور باوج داکسس کے سم ممکن سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہم میں اور ضامی ورمیانی عنوی کاکونی واسطه حامل نزموا ورائسس ندريجي نزقى كسيسليل انسان اورخداسك مابين ایک سراغارهالی ره گیا مورسم ممکن سمحصته بهی که تمام نیجر مین حجودلی سے حجولی نهات سے کے رفوع انسانی تک تدریجی اور بیشمار درجان کی ترنب ہو نگرانسان اورخداکے درمیان صرف ایک نا بیداکنا رحنگل میر بی ہے شنبہ بہ ناممکن ہے اور اگر بھی نرمیب با فلسفہ نے البی علمی کی حابت کی سے تواس کی وصوت منطا ہر قدرت کی نا واقفی ہے ما س میں ننگ کرنا ناممکن ہے کھیں طرح نیانت اور حیوان اورانسان کے مابین ویمجاجا نا بسے اسی طرح انسان اور خداکے م<sup>ا</sup>بین ضرور درمیا فی مخلوق کی طری نعدا دست س کی دسا طنت سیدا نسیان اس خدا تک بهنجية بهيع جراس ببرابني غير محدود طافنت اورعلال سي حكومت كرم إسه يغرمن بہ نویم کونیبن سے کہ البیبی ورمیانی مخلوقات البینی وانسان سے آسٹے لطافت کے "مدریجی منازل مطے کرنی موتی خدا نک بہنجتی سے) موجود سے رگوبر صنرور سے کہ وہ م کونظر نہیں آئی میکن اگریم ہرایسی چیز کے وجود سے انکار کریں ہو کو ہے دہا ہے۔
سکیس ، تر نہایت آسانی سے ہماری گذیب ہو گئی ہے۔ فرض کروکہ کوئی علم اور ایک مالی کا عالم کسی نا لاب سے ایک فطرہ بائی کالے اور ایک جا بال کو وکھا کہ کے کہ بر فظرہ جائی کالے اور ایک جا بال کو وکھا کہ کے کہ بر فظرہ جس میں نا لاب سے ایک فطرہ بائی کالے اور ایک جا ان اور نہا نات سے جو ان خطرہ جس میں نہا ہوئے ہوئے جھوٹے حیوانات اور نہا نات سے جو ایس ہوا ہوئے ہیں بردا ہوئے ہیں بردا ہوئے ہیں اور مرائے ہیں ور وہ وال اس کھا اور کہنے والے کو دیوانہ سمجھے گا۔
میں اگر اس کی انکھوں پرخور و بین رکھدی جائے اور وہ قطرہ کی شخیص کرے کئی اور کہنے والے کو دیوانہ سمجھے گا۔
میں اگر اس کی انکھوں پرخور و بین رکھدی جائے اور وہ قطرہ کی شخیص کرے کئی اس کو اور ان برخیا ہے گا کہ کہنے والا سے کہنا تھا۔ کیونکہ اب اس کی تعلق ہیں جس کر وہ صاف تر بھیا تھا انس کی ہرکھ سائینس کی مدد با کر جھیوٹے بیمانہ پر تمام و نیا

غرض جهای میم نجیے نہیں و مکینے وہاں زندہ مخلوق کی مٹری تعدا دموجود ہونی سے اور بیخف سائنس ہی سے امکان میں سے کدانس بارہ بین عوام ا نیاس کی تکھو کوروشن کردہے ۔

م جا متے بی کرم بھی اس کیم کی جنبت اختیار کریں بیشک انسان ور خدا کے درمیان طبقہ جہلاد کو اورا ندھے فلسفہ کو کچے نہیں سوجھنا یہ بہا آگر ہم حبہانی آنکھوں کی بجائے روحانی آنکھ سے کا م لیں بعنی عفیل ، فیاس مساوات اور تعلیم کو استعمال کریں تو میراں ارمخلوق روشنی میں آجائے گی ۔ اور تعلیم کو استعمال کریں تو میراں ارمخلوق روشنی میں آجائے گی ۔ اب اگر ایک ایسی خلوق کا دھر دنسیلم کردیا جائے جوانسان اور خدا کے دمیان داسطہ کا کا مرصے نبواہ وہ ملا مکہ العند میوں یا ارواح مجروہ تونظم عالم بیا ہیا ۔

[arfat.com

فلنأت طبيعية ورعالم ارواح انساني كے نوامیس سنطاوی بہتت سے وورے نامعلوم نواميس فدرت كالقرار كرنا برسي كاجن كى اللي بكسيم كوموا كمي نهير على بجركس قدر متنوخ وبتى اور وصائى موكى كرج بيز ممارك ما دى المن معلول كصلسله سعة ذرا بابر موجات مم بير كهركراس ي تكذيب كروي كروة فانون فدرت بانواميس فطربر كيفات سے ـ تمام نظام عالم قدرت الهيم اب بهارست سامنے إسنے سيسے بي ، \_

کے پیچیریں ہے وا، نظام طبیعی مادی رمب فلمات طبیعیہ، رجی نظام روحانی دی نظام عکوتی -

أدران سب كي أوبر خود قدرت الهيم كاوه زبرد مست بني سيحس گرفت سے ان ہیں سے ایک بینزیمی ایک سینڈر کے سلتے بابر بہیں ہوسکتی سے اوسست متلطان برمين والرأل كنز

عالمے را ور وہے ونراں کسٹ بذكوره بالانظامات بمن سيحسى كافت سے كرده فراكے وست قارت کوکسی مکیمانر تصرف سے روک وسے ۔

تم الجني تك با وجود اس فدرا وعار علم وتحقیق كے الف و نظام طبیعی مادی کے نوانین و نوامیس برکھی ہوری دسترس نہیں یا سکے جیسا کہ خود ماہری طبيعيات كمي اعترات سع الابت به رعيرهم كوكماح عاصل ب كرجر چيز بهانتها ترغم من إن جندنوانميس طبيعيب وائده سعدا وني بوأيسه والماريمير کے حاتے تھا اوس ۔

بي نوير كها مول كم اكر فرص بيصح كم معادا علم نظام طبيعي انظام روحاني اورنظام مكونى كے تمام نواميس برجعی عبط موجاماً داكر جرابسانهيں ہے ن بهى آكے مبره کر فاطر استى كى لا محدود فدرت كوم مفيد نہيں كرسكت تھے ، جبرحا أيكم مرف طبيبيات كے دس ميس قوانين برمطلح موكديہ اعلان كروس كرح وافعر بمارك ملغ علم سے فارج موكا وہ وافعر بهاس سے ر خوارق کے افکار کا سبیب اخوارق عادات یا معزات و کرایات وغیره کا علمی کم ماسیکی سب انکار فی الحقیقر ہماری اسی ننگ نظری اور علمي كم ما ينكي كا نتيجه بعدت إِذَا لَمْ نَسُوالِهِ لَا لَ فَسَلَّمْ لِنَاسِ رَأُولُ مَا لَا رَضَالِهُ سوارق کا نبوت منوارسے اساری استدعا بیاسے کر سوارق "کوھٹات والمص كقورى دبر كصلخ محتدات ول سعاب علم وعفن كى عداوردرت اور وابن فدرت کی بہنا مرول برغور کریں مجھربہ بھی دہیں کہ ان نوارق کا ببوت سرزمانه بین سرحکه اسرقوم کے مال اور سرعفیده اور مذہب کے بول کے نزویک کس قدر قواتر اور استفاصلہ سے نابت سے قوان شارالد نعاسط ان می حرات نرموگی کروه بک فلم خواری عادات کے وجود با امکان ہی سے انکارکریمیکیں۔ فاور بل سف مفیک کہاستے او ونیا کے غام مذاہد بی خواہ سی منع حب نم سن خود جاند بهن و مكها نوم كوان لوكول سك قول براعما وكرنا جاست جنبول کے اپنی آبکھول سے جاند دکھا ہے

كى تنيبا وفلسفيانداصول بريموبا الهامى تنكم بر، متحزات اس كرزند سي اوراس خلاف انداع سے مروی ہیں کرسب کے لئے خاص امول ار قرانین کی نکاش انسان کے لئے کم از کم اس فنت نک ناممکن سے ادر بھی منرور سے کہ اکثر ملکم تمام مدامید میں ماننے والوں کی نو ننوعتقا دی باطرز ا واکی وج سے بہتن سے غلط وافعان بھی متحزات بیں نٹایل موسکتے ہوں گے۔ بإليسه وافعات عرممولي فواعرهما في كيمطاني ظهور بنررم وشهر مول مخزه کی نشکل میں بیان کر ویتے کئے ہوں گئے میگئے میں کا منظم عقل بد وعولی کھی نہیں کرسکتی کہ مام فوانين فدرت معلوم مروييك بين ماكه حوا فعه قر البين ارم يسكه مطابق جل زمو سيطيح اللي كوغلط كمهدوب اور وورسري حانب مذبرب بيروعوم الهي كرما كرنمهام رطب وبإلبس اورغام مجح وغلط روابات توبيسا ل سرأ تكفول برركديا جاستے بکرابیسے موفقر بیمن جوکام کیا کرنی سے ندہیب اس سے زیادہ اختیاط

ستبا اور ممتنی مذمهب فی الحقیقه قوانین فطرت اور سنن البیتر کا وبری الم معلم سے حربار بالا ناہے کر مشتہ البیتر "کو کو فی طاقت نہدیں نہیں کرسکتی محکر ساتھ می منسنبہ کرنا ہے کہ انسان کوستن البیداور نوا مبس فطرت کا جو علم دیا گیا ہے۔ مبہت تفور اسے وہ بسا او قات ان کے سمجھنے میں بشوکر کھا تا

سے اور بہت و فعہ فوائم ت فدرت کے کسی اعلی اور ارفع مظرکو اپنی صدیرواز سے بهركير كرخلاف فانون قدرت مجه بيجتاب اور روز مره كمعمول ك فلات بربات سنتا ہے اسے بیرکہ رو کر دینا ہے کہ بیرسند اللا کے مفالف ہے وَلَنْ يَعِدَ لِسَنَّةُ اللَّهِ تَدْلِيلًاهُ سنته التدكي عنبر تنبدل البكن أكرم نذا للذك عيرمتبدل مون كايبى موسف كا علط مطلب نهاو اسطلب موتودنيا كي نما م تدفيات كا وروازه بي بنه موفيات ويجهدانسان نے ترتی كركے جوانی نظام كی جگراس سے كہیں زیادہ طاقتور جادي سسم قائم كرديا -تراروں سال کے بعد کھوڑوں ، مبلوں ، اوموں ، کا تھیوں کی عگر تھا۔ اور بی نے دیں ۔ اس کا ببطلب ہوگا کہ فاطر عالم نے موٹیا کی عمر کا بہت ہی طوبل حصر كنررجاف ك بعد وماغى اورعقى تونول كالبها جديد نظام ببداكيا ، جوعيتم فلك نے بہلے کھی ن وبکھا تھا۔ اور اختراع وا یجاوسے ایسے انوسکھے اصول کی دن رمیری کا وراس کے اسماب ورسائی فرام کروشے جن کے نانجے کو اگر اب سے ووجارصدی بیلے کوئی ذکر کرنا توخانص مجنون با دیم میست مجھاجانا تذكيا ايسے فدرنی عوال اور موسوب فری كدجوال ایجادات بدیعرا وروعی بركنازبول كاساب فريبه بابعيده بب مي منار فرون واودار كزر جلنے كي بعديدا اوراكها كروينات تذاعدى تبديل وتحويل ا ورقانون فدرت كا معجزات وحوارق كالكاكات واز معجزات بإخوارق كالإكركسفوالي

خاہ زبان سے نہ کہیں کین حقیقت بہ ہے کہ وہ لے علم و بے سنعور مشین کی طرح گھومنے والے ما وہ کے سواکسی ابسی ہنی کو ما کم کی تنابین وقط میں وقل و بینا گوارا نہیں کرتے جر مواقع و محال اور از منہ وا کمنہ کے اس با فاعدہ کی فادرا نہ و فیکمانہ رحاب نہیں وہ کا نمانت کے اس با فاعدہ عظیم استان محکم اور منظم سہولہ کو ایک علیم دیمیم، عیط کل اور فاور مطلق مسنی کی عظیم استان محکم اور منظم سہولہ کو ایک علیم دیمیم، عیط کل اور فاور مطلق مسنی کی طفت منسوب کرتے پرفیر در موجاتے ہیں اور نا چاران کو ایسی بڑی مفیر کو مشین کے جبلا نبوالے کا افرار کرنا بڑ جانا ہے تو پھران کی قامیر کوشن یہ موتی ہے کہ کمی طرح اس کو آزا و نہ رہنے وی کہوہ اپنی اعلیٰ فا بلیت اور ماہر ارمی تو تنابی کوشین کے گھانے اور اس طور بروہ مارے می کو مورود اور ہجارے نئم کو نابق فلات استراک کو اور ہجارے نئم کو نابق فلات استراک دیے۔

معوارق کا فا نون خودخوارق الیمن انسان کی پیر حجوفی شیخی آنگ نظری اورغیر محدود نوابین فدرت کی معند دراند اورغیر محدود نوابین فدرت کی معند دراند الکندیب بی ده جیزید ، جو قدرت کے اس عمل کوی بجانب ، نابت کرتی ہے کہ ده گاہ لجا ہ ایک ایسے نظام کموین سے بھی دنیا کو روشناس کرے جو جایے مجھے میوئے توابین اور محدود ومنفع بلائز میونا کد اور تابین طبیعیہ سے بالاز مونا کد اُن رعونت بین دکشتا خول کو بھی دج معاذ العد قدرت نا تمنا به کو مونا کو ایس محمد بیا ایک ایس کے جیندا سباب ظاہرہ کی ریخبرول بی محمد دیا تھا ہم کا خبط میں کھنے ہوئے جیندا سباب ظاہرہ کی ریخبرول بی محمد دیا تھا رہا دہ اسے اور ان کے ایتہ (را دہ اسے رکھنے بین) طوعاً وکر کا بھین کرنا بیسے کہ اُن سے اور ان کے ایتہ (را دہ اسے رکھنے بین) طوعاً وکر کا بھین کرنا بیسے کہ اُن سے اور ان کے ایتہ (را دہ اسے

ا در کوئی ادرغالب و فا مرسنی بھی ہے حیں نے تمام نوامیس طبیعیہ اپنے الاوہ اور کائل اختبار سے وصنع کئے ہیں اور وہ ہی ہروفت آئی ہر بوری طرح فا بو با نتر کرے منکر کوئس حقیقت کی منوا دینا حیں کے انکار میں جو اور عاجر و کم ما برخوق کو منتنبہ کو ناکر و وہ ابنی صد سے گزر کر میں خالق کی قدرت مالمه اور عام مجبط کا انکار نہ کر میٹھے کیا بہنے وعین فالون فقدرت

نوارق کے مانے سے قوائد طبیعی اس طرح کے خوارق جونظا ہر عام اعنت ار زائل نہیں مغرنا اعتب ار زائل نہیں مغرنا ہمارے مل سے ان عام فوانین کی عظمت اوراعتبار کو اسی طرح زائل ہیں مونے ویتے جدیسا کہ کر وروں افسانوں کے ولول سے یہ علم کر بہت فعہ

ظر مندل کا نصاوم موجانا ہے، یا بیٹری اکھ جاتی ہے، یا بی نوٹ جا سے یں ، سابوسے شرین کا اعتبار زائل نہیں کرنا کہ وہ اس میں سفرکر نا جھوٹہوں ۔ بین ، سابوسے شرین کا اعتبار زائل نہیں کرنا کہ وہ اس میں سفرکر نا جھوٹہوں ۔ ببس خوارق كى موجدد كى بب بھى تم عام فوانين طبيبيرسے اسى طسىرے مستقيد موسكت بب حس طرح م ربل كي سفرسه باوجود مركوره بالاواد سيج برابرمنننع مونقدرست بي -خوارق کا وجود دماعی خوارق کا وجود ہمارے علمی اور دماغی زفیات کے تنم فی کانسبی سید اراستندین کوئی رکاوٹ نہیں بکر تھیک تھیک كواجات توست بديز فكرك يست مهيزكاكام دينا بسے اور اكر بربى فرض كربيا جاشے کہ وہ آبیدی ارتفالی کوشنسوں سے راستہ میں عامل ہے توافسوس ببسب كراس كالإستناسيم وبنائجي أب ك تبعثه بن نهن ر متحارق كى البيباء كى طرف نسبت إنمات مربه بيك كه عام فوالين فطرت كى ملحدين كوزيا وه تلبيث وهسه افضاب جبب بعض غيرمولي وافعات حسب اتفاق ببين آجائيه بن توتم ان كمانية والول سے جنگ نہيں كرسنے ليكن اسى كے مشاب كوئى جبزر تو روز مدہ كے عام مول سے فرامسنىد بو اگرکسی مسے سے بڑے عبیل الفدر بیغیری طرف عسوب بوجا ہے تو فراً منتكوك وننبها ن كالبرهمارسے ولول بن دور استے لكتی ہے اور اس كى نفى كرنے کی مرمکن میٹورٹ برہم عور کرنے سکتے ہیں ر

فرانس سیمستر و معروف البیسوت کامل فلامرتون سے اپنی کنایب " المجهول والمسائل الروم بریم البیمی عورت کا ذکر کمیا ہے حس کا ابہ

يستان إيس ان من مقا- اور وه بيركواسي سه وووه بلاني عقى مبعورت علامام میں پرکس کی جمعیتہ فضال کے روبرو بیش مہوتی -عيرابيد منتلات بان كترين كدابك مروسك ببيث سيوست كے بعد روا کا نكا جواس مروكا نوام كا راسى كے حسم من مرة العمر موس رما ، خاط صى بىلى اور مورها موا-اب وص کیجے کداسی طرح سکے فلنا تن طبیعیہ کواکہ کوئی منحص بیرکہدسے كرفلال بمفرك اعيان فلال ولى كرا منتسه فلال زماندي البهاموا كفا تومنكرين اعاركسى مرسيحنوان سياس كانروبد مرفودا كمرسته وطالمنك عامان من فيامت خبر زلزله أما كسى مى لب ننيال أما و الواكل الور كنتي مي منحكم عمارتين منهيم ولهيل -جندسال سرست من مرد ولي بن مكوله أعطاص سيد الكه المعالى كا بالى بالكل الركبا اور دورسرى مكرجسل من كئي راسي طرصك اوفات عنواوق ب سيدنهل رصرف فلل الوقوع بن مع سننترس اورالكسامنين سك كليم كليم كان مكن تبا نبامت سے كر مرور كائمات صى الله عليو كم كى دلاو باسعادت کے وقت اگر معتبر سے معتبر اوی تھی بیرضرو سے کد الوال کسری میں زلزلم آیا ، اس کے جودہ کنگرے گر برائے یا دریائے سا وہ خینک ہوگیا با فارس کی سرارسالد آگ بچھ کئی تومنشکین کواس کے مانینے الیس وہیں بونے تکتابے!

خیال کیجے دلالہ کام ایک طبی طبی سے بڑی مارت کا ننکسنہ ہونا ،
دربا کا خشک ہوجا نا اور آگ کا بجھنا الن میں سے کونسی چیز محال ہے ، بہ
چیز میں تدفی صدفوانہ خوارق میں سعے بھی نہیں ۔ چیرا کہ بہ ہی چیزیں سب سے
جیز میں اندنی درا اور اولوالعزم ، بینم کی قرب و درجا ہے نظامہ کرنے یا اس کے
عظمت آمیستین کی طوت انتارہ کرنے سے لئے حق تعالی ظامر فرما ناہے تو
میم کوکیوں نرو و مونے لگانے ۔

روج سے تعلق بیٹ این موجیا ہے کہ اس سے نا نیرونا نزمیں بعد مکانی بازمانی خالی انداز نہیں ہونا اور اس جربر بطیعت دنورانی کو است عمل میسافت حسمانی کی تجھے بیہ واہ نہیں ۔

تبسن اکر رکوح محدی کمی نورا بنین عظیم کے سے حصرت ا مند کے لئے کا میں ایک انسان میں کیا انسال ہے ۔ کمی ست کی کی روائش کر دیا تو اس بس کیا انساکال ہے ۔

کیا آب برجا سے بی که خلاوند فاور و توانا، نظام نکوین اور قوانم نظیمیم کے استفال بیں کوئی تاسرت ایب کی اطلاع اور مستفورہ کے بدون نہ کہا کے رنعوذ بالنگ

اس کی امیداً ب نگداسے نو کیا ، اُ س مسکین اینہرسے بھی نارکھیں جومر نسم کے علم دنشعور ، فدرت اور ارا وہ سے محروم ہے ۔ نھوار فی کا ماننا وہم بریت نی نہیں آ ب خوار نی دہھیزات ، کے ماننے والوں کو در مساوہ لوج " اور در وہم بریست "کوا کریں میکن نا ریخی اوران آ ب کو بنا بھیگے کہ اس مے در مدنا وہ لوسوں " اور در وہم بریستوں "نے ونیا کو مکیا باخفائق

مسي محور اور ومم رستبول سے تعور تباہے۔ ان می وم بستوں میں ایسے ایسے عالى بمنت اورا در العزم انسان أسطى بن حنول سنه بني نوع انسان كابا بيك كرركه دى اوراد إم وتخيلات كاسارا نار ويود تجيركر كصديا-صدافت کے اعلان ابلامند آج ونیای نصاببت مجھ مدل عی سطور مست کھرانا بہیں جا ہے است است است کا نام زبان برلانا فری باوری کا کام سے رسکن ایک صدافت کے مانے اوراعلان کرنے میں اومی کو کھرامانی جاسية وه وقت اتنے والاے كريئ خوارق ومعزات اكا نداق اوانے والے اُن جیزوں کے نابت کرنے کے دریا ہول کے جن کواج و کرہے اس صدافت مكن سے كدا بنا صافت جهره وكهلات بن مجمد ناخبر كرست نیکن وه صرور ایک وان انسی طرح مشکی موگی که دیکھنے والے اس سے آتھیں النجام مهن فنرصدا فنف كے ما فضيد الديمهو اونيا كي سيد سيد موسع موحد صلى السرعليدوس تم الصحب معرة توحيد المندكها توروست زمين سركولي كليمنوالي كرف والانه كما لين فعنات كعيب سي توحد كاجر العور الجو الكاكباء سم مندروں اور کلیسا ول بہ میں اس کی گوئے محسوب کریسے ہیں -ا مے حوا قوام و ملی وولت نوحدسے نہیدست ہیں وہ بھی اندرسی اندر ابنی محرومی اور نهبدستی کامانم کرتی بی اور موتصرین سکے رومبود در مرسے ان كوسراكها نامسكل ي م كويفن سے كاسى طرح ايك فن بينمبرول كے اعمار اور اولياء كى

Marfat.com

كرامانت كا انكار كرسنے واليے بھی ابينے اكسس جى اور خدیق تنظر مېر بېنبيان مونگے حس کا نام انبوں نے علم رکھ جھبوٹرا ہے اور جیسے وہ سائن کی ٹری تھے۔ ای عنيدت مندى سيحقين وسيعلم الكوني ظلموا أئ منفلك ينقلب سأترنس خوارق كانسام كمبلئ المم سنداها دبنت صحبحه بين أنخرض كالمأتونيلم واستنهصاف كررسي لهم كابرارشا وبرطا تفااني والله الصحيمن ودائ كهاا بصحمن ببن ببائ يعني ميرا وتكفنا مواجه لرموقوت نهن كك ببهم نيجه كي جيز س محمد السيم نظراني بن جيسه كرسامتي ، مهمت سيمتفلسفين اسكوفا نون نطرت كيه خلات سمجه كر دريتياول موسكتے تنصیبین ما فطابن حجر دغیرہ مخففین شد صدیمین کو ظاہر ایرمیل کرکے اس كو الخضرت صلى الأندعلبيرو كم كصفصائص أورنيوار في عا دات ببر شاركبار أج تم وتكفته بن كما يك الكربز ما سرعلم بصادت نسه انسان كي علد بن فوت باصره سکے راز بر روشنی ڈالی سے ، وہ مکھتے ہیں کہ انسان کے بدن كى ملدكسيع جهوستے جھوستے ورات يائے جانے بن ورات ماليے موست بین ربیر فرسے تنفی تنفی آنکھیں ہیں، ان بین اسی طرح نصور امرز ر : ا فی سیے حس*ن طرح انکھ کی تبلی لیں انہ ہے ، بہ خیا*ل کہ انسان کی کھا لھی *اس* طرح وتكجفني بهيئة سلطرح أنكحين كوفي نبإنهين بهيء أبيجيبيكسي نابناشخض کو بازاز ہی کھیڑے سے می کرگذرنے و مکھتے ہی نونعیب کرنے می کہ برتوا ندھا سے اسے راستندنس طرح سوجھا ہے۔ انسان کی بیننا فی کی طلرح سوجھا ہے۔ خیال سے کراس می نوت باصرہ موجود سیے۔ بیر دماغ کواسی طرح بینام بخاتی ہ

واكط فركول كا بيان مي كد آج مع بزارول سال بيشتراً بكيول مح بغرريب كامزابين كمال كوبهنجا مؤانفا اورعام طور بررائج نفاليكن حيب انسان كويمعلوم مواكروه أنكهول سعي ومي كام سيسكنا سي حويدان كى حلدسے لیناسے تواس نے عبدسے و مکھنے کا طران نزک کرویا اور بالاختلا سے و مجھنے کی فالمبین اس میں سنے مفقود موکنی ، اگر اس سی کو دوبارہ ترقی دى جائے تو تعجب نہیں سے كراس كے ذر للزسے اندھے كھى وليف كليں -بهرجال سائنس ی نرقی خوارق می فهیم می بهت مجی مدو و سے رسی سے اور اسی گفتهم برامیدر مصفی می بجانب می کدیجه عصر کے بعدانسا النداقال سائنس کے بیجاری خوارق کی تسلیم کے لیے گردن تھیکا ویں گئے۔ ابھی جندرونہ پہلے جب ہر مسنتے تھے کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسم کے سامنے ورخت میں گئے با انہوں نے حضور کوسلم کیا باحضور کے اباد سے وہ ابنی مگر سے سرک کئے تو مرین ان قصر س کی ساطبر الاقلام كهرسنسي المانعين اوران بإنات كوترانيمسكما نول ك فوالعنفاد یا وسم سینی بیمل سرنسے سیکن آج ماہرین علم نبانات نے نباناتی زندگی کے ورون الكير طالات ظاهر كيم بن إن معمعلوم مؤماً منه كدور هنت اور بودے فی الواقع زندگی کے وہ تمام سیان و نائدان، ابنے اندر کی کے ا عواصی مک ذی روح محلوق می خصوصت سمجھ جانے تھے۔ ہتری و مانانی زندگی سي تحصى وافعين ركفامير ، جانا ہے كربودے اور كھول كھى ابنى غذاكھائے، ابنا بافى بين اورانى مندرسون ميس - النسي مي منسول كا وصل وحفت مونا

ہے۔ ان کی بھی نسل طبیق ہے اوران ہی بھی طبھا با آنا ہے اور وہ بھی بالائر موت کے حیکل میں تھینستے ہیں۔

این بہت کم لوگ برتفین کرنے ہے۔ لئے نیار بہوں کے کہ پودے دیکھنے اور سے نے بین بہت کم کوگ برتے ہیں اس کے بین بات چین کھی کرنے ہیں اس اس بات چین کھی کرنے ہیں ان کو میں اس کی بھی کرنے ہیں ان کو کھی سے اور وہ مجمع کی میں کا وار جانا ہے۔ سر بنج وغم ان کو کھی سٹنا تا ہے اور وہ مجمع کی طرح صد بات وسیات سے تا تر بذیر سونے ہیں۔

ا بین نے دیکھا ہوگا کہ انہاں بورے اور کھیول محف یا خدانگا دیتے سے مسے مسکمٹر جائے ہیں ، اس وی کہتی اسے مسکمٹر جائے ہیں ، اس وی کہتی اسکا تناسب سے میڈر میرجانے ہیں ، اس وی کہتی کی دھے سے میں موٹی موٹی موٹی مرٹی میرجی ایک بودے کا نام ہی 'مجھوٹی موٹی موٹی مرٹی میرجی ہے۔

ہے تو تو وہ حالات ہیں کہ ہرانسان اپنی حیث معرباب سے دیکھ سکتا ہے اپنی میں ایسے دیکھ سکتا ہے اپنی میں ایسے میں ایسے دیکھ سکتا ہے اپنی آب نہی کے ایک سموطن ما ہر سائونس بعنی لا سرحک برخالات اپنے ایجا دکراہ مدت العمر سکے تجربات اپنے ایجا دکراہ عجرب وغریب الات کے ذریعہ معلوم کئے ہیں ، ان سے علم نما نامت ہیں حرب انگذ انفذاب بہلا موگھا سے ۔

اب تو بھول ہیں سولت رئا و ابوکے اور کوئی راز فعارت نہیں باتے

ایکن اب سرمگر کر جیدر بوس کی حدید تصنیفت کا اگر مطابعہ کریں جو

بلانٹس اٹو کرافس ابنڈ ویرد لو بلیشن کے نام سے حال ہی ہیں نتائع ہوئی ہے نواب کومعائدم ہوکہ اس ماہرن نے بودول برکس کس فسم کے تجرباب کرے کیا ہے کہا ہے

راز یائے سرب مندمعلوم موسے ہیں ، ان حالات سکے ویکھنے اور علوم کرنے سے اختیار زبان بربینفرط دی مرطانا ہے۔ ترك ورضان سبز ورنظر مهوست بار برورت وفرست معرفت كردكار مختلفت لسمى اووبركا بودول بربعينه وسي الزمنزنب بونا سيسوانسان بإجانور برمونام يوكلوروفام" بووس كوكلى اسى طرح بهوش كوسكا حبس طرح ہمیں آب کو، ایک ابسا ای سروکیس نے نیابا سے سے بود سے کی مالٹ ہی۔ كا أب بخوبي اندانه كرسكند مين-سسب سے زبادہ فی انحس پودہ سمائی موزہ "سے کہ ایک دراسی کی جها جائے سے وہ اونگھتے اگنا ہے اور شعاع آفانب بہر کے سے فی الفور جاق وحرند موجانا سے سمالت نواب و بیداری سیم تخریبے اس بودسے برخوب کفے جانے میں۔ إس كه برخلاف " محيدً كالجيول" كا بوده ب حروبات كالكا كرك منارس بكال المن زباده بهوما سبع ربيرون كرونش اعواب سنرا سررساید اورنس بی اینی بوری بهار دکھانا سے ، افریق بی نادلی کے السيد درخن بم وسامل مندرى سخنت اور نيز واك وجرسي إيك طود اكد بالكا تصليح بهومت بهوست بريكن منتح كمد وقت حبب برموانهل على ببرورضت بالكرك بدع كصرت مرجا تفي من اور اس فقت ان كي كل تورنا مرا ونشوار

کام ہے لیکن وفنت مفرہ بربسب بھر کھیک جاستے ہیں اور دوری ملیح كومجراسى طرح سيره كحرف موجات بن -" مبگال" کے اُس می تاڑ" کے درخت کا حال نو اکنز لوگوں کومعلوم موكا حركه طلوع أفتأب كيساته ببدار مرونا ساورندريا وين سعا كالكرميدها كفرا مبيعا فأنحفا بنكن سؤل يجرك متورج وهلنا جانا كفا بردرضت بعي هيكنة لكذاها اورغروب أفيأب كيرسا كقه ببهي مسجود موجانا كهار كبإنبانات مصنعلق ببصريدانكشافات اورسر بوس كانصا نبعت طريعه مرمسى انصاف ليبندطالب في كويبرجرات برسكى سيصر دسرة الني صليالية علىبوسلم كيمة أن مستندومعترصا لق كالمكذيب كريسے جر نبانات يرص و سنعمر اراده نطق اور حذبات محبثات وغبره كى موجرد كى بردلالت كرينے بن مم اسلای ناریخول میں « یا شاریت الجیسل کامستهور واقعه بیسطنتے تصلین وائرلیس کی ایجادسے پہلے مارے لئے بہمجدا اکس فدرمذیل تا كرنسا بدائك روحاني مر والرائيس مبليفون" كيه وربع سين معدرت عمرضي التدعمة کی ا داندساربررتنی العلیجند بک بینج گئی مهر۔ عالمگرج گسکے زمانہ ہم ایک کاسکی بیام بیڑو گر پیسے لندن کومیلا راسٹ نرم بعض جمن اُسے جنرب کرنے لگے ۔ ا ویرسے ایک فرانسی طبارہ

نے ال مبارب کرنے والول بریم کجیدیکا اور جرمن ابنی سمی بس ناکام رہے۔ د بھیتے بہ ماقای واقعرانس روحانی واقعرسے کس فررمشنا بہتن رکھا ہے كدعرش سير ولاتسكى ببام سرزين حبار كوحار بإسب منباطين أس كوانيكمنا جاست

مين ديكن اورست منهاب نافته كاكوله ان كاكام تمام كرديبات اور وه ناكامياب، ونامرا وفكيل وينفيها تتيني -اس تسم کے مباریا ساتھیک متواہدو نظائر نے خوارق اور ومرمنکل اورغامض مسائل كافهيم مصنعاتي بمارسه كام كوبهبت أنسان كرديا اويوان فدرت کی نسبت اپنی نگ نظری اور کم مانکی ایر جوعلطیال م کررہے۔ یہ ان ہی سے بہت سی اغلاط کی اصلاح کروی ہے اب فانون كالفظ إستمال كين وقت سم كوري احتياط كرفي برتي اورکسی جبر کو روزمرہ سے معمولی سے ذرا خلات دیجو کر جھ ملے بیٹ بیر وعوسے نهس كرسكت كدوة فانون فدرت كمے خلاف سے سے توریب سے کہ " فانون قدرت "کے اس لفظ سے بھی سم کو بہت کچھ وهوكا وباكيا مے - بر لفظم عوب كيف والا تو بہت سے ملك مم من مون كو اس لفظ سے اوا كرنا جاہئے ہيں اس كى بير بنے تعبیر بنا في الحقیقت حس ببركانا مهم نع فانول فررت "ركها مه و ورفانون عادت "مهد فدرت اور عادت مرونفظ بن من كافرق أن كيرساده مدلول بي سع موددا معدایک کام کی قدرت و تعنی کرسکنا) اور ایک اس کی عاوت ر تعنی كرين دونول الگ الگ جبزی بی سرانسان ابیت نیم مطرس کرناسے کر خورونوکس الباس اسواری اورمعا مترت كم منعلق عرامور اس كى عادمت من داخل بى وه الن كے خلاف ر می فادر سے ، گوان کے خلاف عمل کرنا اس کی عادمت میں داخل نہیں ، اسی طرح

V

2

جودگ فرکی مسنی اور اس کی فررت کے فائل ہیں ان کو لا محالہ بیسلیم کرنا پرائے کہ خداکی فررت ، الادہ ، عاوت ، برغیوں ایک دورے سے باکل منبر ہیں۔ صروری نہیں کہ جرکجھ فحداکر سکتا ہے وہ سب کر ڈالے ، اور حرکر فیلا اس کو بار بار اور مہدشہ کرتا رہے ، فعالی فررت اور عاوت کو مترا دف تابت کرنے کی کوئی وہ بیل احرف کا مرب باس نہیں سے بھر ایسے دلائی موجرد ہیل احرف کا درات اور عادت کے تفاوت کو کوئی ظامر کرنے میں ۔

بین جرینہ میں کے بلادر مطلق کوظا ہری سلسلہ انساب میں ایسا مکر بندکر وسے کرنے اوک ہے مکمن اور مصلی کوظا ہری سلسلہ انساب میں ایسا مکر بندکر وسے کرنے اوک ہے مکمن اور مصلحت کا فنضار ہو گھر وہ ایک منت کے لئے ال اسباب کے سلندلہ سے ماره برکرکری محبوقے سے جھوٹاکام کرنے سے بھی جبر اور عاج کھرے ؟

ررب ومسبب اورعت ومعلول کے تمام سلاسل کوکسی ایسی صبیر حتم کر نا دروی ہے جان تا تا عام کا دست قدرت اسباب و وسائط کو جبوٹ کر را ہ داست کسی جیز کو موجود کر تا ہے ، بھرکیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہزار و بالا کھر سال گذر جانے کے بغیری سبحا نہ وتعالی بیں جو لحری ل فکا بذل جا بھول استان کا ورت قدرت باتی نہیں رہا جو اسباب سے الگ ہوکا اسکسی جو دی یا جا دکھیں جو دی کا دی کو کہ کھی کے دی کھر کا اس کے دہوئی یا طبی جا کہ کھری کے دورت باتی نہیں رہا جو اسباب سے الگ ہوکا اسکسی کھر ٹی یا طبی چیر کو ایجا و کر سکے

چاری برا برا سے بہالات لازوال اور نہرم کے نقص و نتورسے بی منزو بہرا وراس کی قدرت میں بقینیا بیرواقل ہے کہ حیب جاہے سبب کو بدون ستیب کے اور سعد ۔ رون سیب کے بیدا کہ وے مثلاً آگ موجود موا ور نرجالئے

بإكو في جبز على مياست ممراك موجود بنرمو

یا از انک اگر سے عبلانا اس کی عام عاونت سے کن اگر کھی کسی سلیمت سے ا

اس ماون کے خلاف ظاہر مونو وہ بھی گخت القدرة ہے۔
خون عاون بینی بھی بھی سلسلہ اسباب سے علیجہ مہو کرچض فارن السب
خون عاون بینی بھی بھی سلسلہ اسباب سے علیجہ مہو کرچض فارن السب
کے اظہار کے طور برکوئی کا م کرنا فذرت کے خلاف نہیں موسکتا۔ بال عام عاون اور معمول کے خلاف کہنا بھی موسکتا۔ بازا اس کوفائوں عادت کے خلاف کہنا بھی مونو نو
مرحمول کے خلاف میں موگا۔ لہذا اس کوفائوں عادت کے خلاف کہنا جھی مونو نو

فدرت اورعادت دو الگ الگ جیزی بین اسیاب سے سیب کا

بیداکرنا ، فداکی عادت ہے اور بلاسیب کے مسبت بنا دینا فدرت کا کام ہے اسپاب کا ساید سلسلہ فکرت کا بنایا مواسے مزید کہ فلررت اسباب کی بنائی مردی ہے اوراسی سلتے فذرت نواسیاب برحکم مرگی دسکن اسباب ما و الله قدرت کے اوراسی سلتے فذرت نواسیاب برحکم مرگی دسکن اسباب ما و الله قدرت کے باول میں رنجرنہیں ڈال سکتے۔

## عادس عامر صاصر

مُعجزه خلکی خاص عادت ہے اقدرت اور عادت کی اس نفرین کے وقت ایک اور بات بھی یا ور کھتی جا ہیئے بعنی حبیبا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں عادت کی بھی وقعیب ہیں ہے۔ عادت کی بھی وقعیب ہیں ہے۔

دا، عاون مستنم عامر دا، عاون مستنم عامر دا، عاون موقعه خاسه

عادت عامیمستمره سے مبری مراد و عادت سے حبن کا استنمال مکرات و مرات مورات معدم اکثرا و رہ عادت سے حبن کا استنمال مکرات و مرّات معدم اکثرا و ربیشنزا و فات بین موزا رمنا ہے اوراس کے بالمفالی "عادت خاصه مو فنه " و م مولی حبن کا نجر برگاہ کیال نا ورموافع بین مراکزی کا میکال نا ورموافع بین مراکزی کے دیا کہ میکال میں مراکزی کا میکال نا ورموافع بین مراکزی کے دیا کہ میکال کا میکال نا ورموافع بین مراکزی کے دیا کہ میکال کا میکال کا درموافع بین مراکزی کی میکال کا درموافع بین میکال کا درموافع بین میکال کی میکال کا درموافع بین میکال کی کا کا درموافع بین میکال کی کا درموافع بین میکال کا درموافع بین میکال کی کا درموافع بین میکال کا درموافع بین میکال کا درموافع بین میکال کی کا درموافع بین میکال کی کا درموافع بین میکال کا درموافع بین کا درموافع بین میکال کا درموافع بین میکال کا درموافع بین کا درموافع بین میکال کا درموافع بین کا درموافع بین کا درموافع بین میکال کا درموافع بین کا درموا

منتلاً ابک نتخص کومیم و بجھتے ہیں کہ مثرا نرم خو، صبیم الطبع اور مرد با مہ سبع ا مزار گا دباں سننے اور اشتعال ولانے بریمی استے غصر نہیں آ ایک ان کے باوجود باریل سننے اور اشتعال ولانے بریمی استے غصر نہیں آ ا کیک اس کے باوجود باریل بریمی مخربر کیا گیا ہے کہ جب بھی ندمیب برحملہ مو با اس کے باوجود باریل بریمی کا وفیاسی نوبین کی جا مے اس وقت عقیہ سے بینا ب

بهركدا بيد مسيد بابر موجانا سي تو توبين كيرو وقت اس كى بير محنت كيرى اور فرنسنی اکہ جراس کی عام عاوت و مرد باری ، عفود ورکزر) سکے مخالف سے سوقع گاه برگاه اس محداسهاب مهنا موسع میمان مینا مع بادر كهو إحس جبر كانام مم معجزه ركفته بي وه كهي التدنعال كالب فعل سے حواس کی عام عاوت کے گو خالف مو مگر عاوت خاصہ کے خالف نہیں مونا يكراس كيموا في بيونا ہے ،كيونكرخاص اوفات من محصوص مصالح كى نبا بر عام عاونت كوجهوله كرخوان ومتعزات كاظاهرما بيهي حق تعالى كي خاص وت السلسلة اسباب ومسيئات كافاتم ركف الرجي اس كى عام عاوت بص سكن باربار يرهى نجريه موجيكا يد كرحب البند سفراء اورمفرين كي تصدف كرانا موتى سے توان كے الحقول بروه غير مولى علامات ظلىركرما بسے ميں سے ونيا سمح كربشك يبراس كسيفيراور مفرس ومعتزيل من كحاوي ئ تصدین و نوبر کے کئے وہ خلاف معمول جنری بیش کرکے ساری مخلوق كواكس كامنل لا نعيسه عاجركر دنياس اوربي موما كبي بالميت عفل ورفطر كافيصار كمعى بي سي كرفيا البينے خاس وفا وار شدول كيسا تقوه معاملين حرود مرول سے نہ کہ ایک کاول کے مکھیا یا نبروار کے کہنے سے والشرائع وه كام كرسكة سے حرابک صوبر کے گورنر کے کہنے سے كرنا ؟ الل باب ، بهوی اولاد احاب را فارب تشکام ، رعاباغرش سر ایک کے ساتھ انسان کا معالمہ اوراس کی عادت صراکا نہ موتی سے جونا بن کرتی

ہے کربرہ کا کم ہے بہ محکوم ہے ، برباب ہے ، برلاڈ لا بدیا ہے ، بسا اوفات حربے نکلفی با فلات طبع امور کا محمل آ دمی اجینے مخلصول اور دوستوں کی رعابیت محلین برسکنا ۔ ابک رعابیت سے کر لیبا ہے وہ مرکز معاری ونبا کے دباؤ سے نہیں کرسکنا ۔ ابک ان اوکا خاص خاص ناگر دول کے ساتھ حرب عالم رہ با ہے وہ تما کم طلبہ سے مستنتی موفا ہے ، ان سب صور تول میں عام عاوت سے علیحدہ معالم کرما ہی فرین نیاس اور عفل و قطر نہ کے موانی ہے ، ان سب صور تول میں اور نشا کہ تفاوت سے علیحدہ معالم کرما ہی مدارے کے میں عربی کوئی مغالط اور انشکال زرہے۔

اس امر کو ملحوظ رکھ کرئیں برکہا ہول کہ متعجزہ فطرت کا مفتضا ہے اس کے نخالفت کیونکر میروسکیا ہے۔ بلکراگر متعجزات ظاہر نزموں تو بی کمن سے خلاف موکا رسفاست موکی۔

جولوگ خداکے بہال وجہ ہن اپنی جان ، اپنی آ برو مہنی بررکھ کر فعراکے لئے کھرفت مونے ہیں اور فعراسی ان سے بردعوی کراناہے کہ دو آج نہا ری سب کی نبات مہرے انباع ہم منحصرہ سے سروری ہے کہ اُن کی وج سے علم عاوت سے بالانز کا رنامے خداکی قدرت کے ظاہر مول حوکہ نام دنبا کو اپنی لظیر پیشن کرنے سے تھا کا دیں اور نام مخلوق کو عا جرکر دیں ، بر ہی معنی ہم معنی ہم

بإدر كين كرد معجزه "خدا كافعل مؤناس راس كونبي كالتمجه اسخت

علائی فعل انسانی افغال سے برایز ممناز برزیاسے بلات فیراتی فعل اور

بندوں کے اقعال میں نمایاں انتیاز مونا ہے۔ خداتی کام کی ففل بندہ اُنارناہے ىكن عاقل مصركواصل اورنفل مي كهي انتياس كلي نهين موسكتا -كلاب خداكا نبابالبواس راب تم كلى كاغذ وغبره كم كلول نبات مو تهارب كفول برباني كالكساجينا بيرطائ توغهارى منعن كاسارالولكل مانا سے میکن فدر فی بھول بیربانی کرما ہے تواس میں اور زیادہ صفائی اور نازگ محصوس مولی ہے۔ ا نسان جانداروی، ورخوی، بھولول کی نصور کھینے لینا سے ، مرتصلی کی أنكى ، ملى كابر، مجيم كى قابك، ملكه ايك بوكادانه تمام عالم بل كريمي نبيل بنا سكنا، لا كھول محتقے ،كروروں بل بوت دنيا كے صفاع بناتے ہل، مكر محمد كا ايك برباليس بالكاعامة بسران تخلقوا ذباما وكواجمعواله يانبرن امى كانام ضائى فعلى سے اورجب ابسافعل بدون نوسط ان اسباب کے جواس کی تکونن کے لئے منعارف میں اکسی مدعی نبوت کے یا کفول بیظام بواكس كانام متحزه مرحاناسيه متحره كوفى فن نهي إيس جيدية ماست مواكم محزه المتدنعالي كالعل جر مدون تعاطی اسباب کے طہور بزیر سوتو دوسرے خدا کی کامول کی طرح اس میں میں کھی صانع کی صنعت کو وخل نہیں موسکے گا، ناری تبجیم کہانت مسمرينهم المتحاء ستعده مازى كي طرح منحزه كولى نن نهس عنعلم ودرس سس صل مونا مورب بدفنون سيصف سيد صل موسكت بين سكن محره مي نتعلم فيلم سے رندانیا کا مجھ اختیار اس میں جلتا ہے نہ معجزہ صاور کرنے کا کوئی خاص

صا بطرا ورفاعده ان كوسكها يا جانا به كرحبي جابي وبساعل كركے دبيبا بمي تعجزه وكها دياكري بكهس طرح بم فلم الحكر تكفته بن وربطا بربيعوم مونا بهے کہ فلم تکھنا ہے اور فی الحقیقیت اس کو تکھتے میں کوئی اضنیا رہیں ہونا بهی صورت معجزه کی کھی میں ایسا نہیں کہ ابنیاحیں وقت جا ہی مثلاً انگیوں سي بافى مصيفي بارى كردي ملكرس وننت الدند نعالى كالممت بالغ مقدن مون سه مارى موسكت بن مرضلات فنون سحربر وغرو كيوتعلم تعلم صل كي مسال كي من التاريض قت جابي قوا عدمقره اورهاص خاص: کی پابندی سے کیسال نامج اور ایک ہی طرح کے آبار و کیفیات و کھلا۔ عياسكن بمرآج نك مدعبان نبوت واعبازى طرف سے كوتى درسكاه معجز وسيصف سكهاسنه كى ندبنى اندكونى قاعده اورضا بطرمهد مواءنه کو فی کنا میں بیجیم سمریزم سمحری طرح معمزات سمھلا نے والی تصنبی کی گئی ملر وه ضاكا نعل موماً سب جرمام وميا كوتفكا وبنابيد راكر افعال مي سيه نواس جیسے فعل سے دنیا عاضر ہے اور اگرا فوال میں سے ہے نواس جیسے نواس جیسے فعل سے دنیا عاضر ہے اور اگرا فوال میں سے ہے نواس جیسے مع تمام وسام معلى النه والع بجيورا وردمانده بن رسول كافتار يا فدريت كوكلى اس من تورا وقل نهيس السي والسطه البيار سي حيث معجزات طلب وَفَالُوْا لَنْ نُـوُّمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْحُرُ لَنَامِنَ الْكَرْضَ بَلِمُوْعًا اَوْ نَكُوْنَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَجِينُ وَيَعِنَبِ فَتُعِجَدَا لَا نَهَارَ خِللُهَا تَفْجِيرًا ٥ أُونَسْقطا للتَّمَّاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَكَنْنَا كِسَفَا

أوتاني بالله و المليكة فببلاه اويكون لك بيت من رَحْوَتِ الْوَتَوَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُوْمِنَ لِرُقِبِكَ حَسَنَى الْمُعَادِّقِ السَّمَاءِ وَلَنْ تُوْمِنَ لِرُقِبِكَ حَسَنَى تُنَازِّلَ عَلَبُنَا كِنَا بَا نَقْرُولَ لا قَالُ سُبْعَانَ دَقِي هُسُلُ الكنت الآكتش الآسولاء واوروه تم سے محص من كرىم تواس وقت تك تم برا يا ن بسيلى لائب كسيركم بالوسارس بلتازين ينساكوني حبشمديها كالوبالمحوديل الكورول كالمهاراكولى باغ مواوراس كي بيج من غربه ف مى تهرك جارى كروها وياجنسا كرتها داحال سعة أسمان كم ملاحيهم بي لاكر كرا فرسافدا الرزشتول كوسمارك سامية للكطراكروبا رسنه كع مقتلها داكوني طلاتي كهرموا باأسمان ببطيط حاؤاه صفتك تم وال سن ايك كما ب أ تاركدندلا وكهم ابدا اللي وريوه لي سم نهارسے عرصت کوکھی با ور کرسے ولئے ہیں۔ کہدو واسے محکیلیم) كذبين ريسول توميول كمر ليشر ريسول مول وضابهن مول بعني مغيره تولينر كافعل نهن مد فداكا فعل سے منبرے فیصندی برہاں کرحم ہا موتمیاں ویدوں عکر حس فدر خدا میری تصدیق کی علامات کے طور رکافی اورمناسب انانا سے ظاہر کرناسے متحره كمحط السير حالات كم ما تحوانات العب موسى عليه السلم كے فرون كداكس من تنسك كتبات مرسه كو وعوت وى اورعصا كالمتحرده وها با اس كافراب وینے كے ليے فرعون كے رہے براہے معاصروں كو بھے كيا

اور وه مجی موسی علیانسلام کے مرفالمبرین این الاتھیاں اور رسبال لے کر بہتے گئے ، وہ سمجھ موشے تھے کہ مُرسی بھی بہمارے ہم بیشبہ مساحر ہیں راسی گئے۔ -کہا ۔

إمثّان مُلْقِى وَإِمَّاكَ لَكُونَ يَحُنُ الْمُلْقِينَ لِهِ الْمُلْقِينَ لِمُ الْمُلْقِينَ لِمُ الْمُلْقِينَ لِم ربيطيم مُ والوسك ياسم

مگر موسی علیا لسلام نے فرایا کہ در تم بھینکو" حب ا نہوں نے اپنی لاکھیاں اور دوہ جیلئے موسی علیاں اور دوہ جیلئے موسی علیاں اور دوہ جیلئے موسی علیاں اور درسیاں بھینکس اور دوہ جیلئے موسی علیا بستلام لینے دل میں ورک و فا کہ تھیں ہے کہ موسی علیا استلام لینے دل میں ورک حالانکہ اگر دہ بھی پیسٹر ورساحہ ہوتے تو در کی موتی دھے رہی تھی ۔

سنین اکرا فرانے ہیں کہ حضرت موسی علیہ اسلام پریہ خوت کیوں طاری مرا اور کبوں طاری کے مرا اور کبوں طاری کیا گیا ؟ لینی خوت کا غشا کیا تھا اوراس کے طاری کئے جانے ہیں کیا حکمت تھی ؟ اگر کہا جائے کہ سانبول کی صورت و مکھ کہ وڑر گئے اور توسی علیہ اسکام جیسے پیغمبر کو ان لا عقبول اور رسیوں سے کوئی خوت نہیں ہو مرسکہ انھا حصوصاً جیب کہ اسی توعیت کے اعلیٰ خوار ن کا نجر ہر بھی دو مرتبہ کہ چھے تھے کیونکہ وہال بھی خالقت ہوئے واتعہ الفا عصا الله کا مجو اس برم لا تحف سن حواب میں کہا گیا ۔

الانتخف إنى كانتخات لكى المرسكون اكسيروسى من وروبيال البيار درانها كرنے) استے وسی من وروبیال البیار درانها كرنے پھر دو تری مرتب فرعون کے مسلمنے لائٹی ڈال کر بھی و بکھ بھے تھے۔

مینے خوالتے ہیں کہ بہا دفعہ بھاٹ پر بشنری خوف تھا جو کہ وہیں تکل جبکا تھا ،اب دو سری دفعہ جوف ساھیں کے مقابلہ ہی طاری مجوا، بہاس جب کہ توسی علیہ لسلام جانتے گئے کہ مہرے ساتھ میں کوئی طاقت اور قدر سند بہد بہیں، کہیں ساحرین کی اس شعبہ مازی کے سامنے حق کا کلہ سیست نہ بہد جائے اور نیے وقوت لوگ ان جوٹے کر شمول کو دیکھ کر فنٹ ہیں نہ براجائیں جائے اور نیے وقوت لوگ ان جوٹے کر شمول کو دیکھ کر فنٹ ہیں نہ براجائیں جائے گئے جواب میں ارشا دیوا ۔

کی تخفی اتک آنت الانکل دورومت نم می سرمبندموکر رسو گھے)

بر تو نؤی کا نشا تھا آگے اس کی مکت بیان فراتے ہیں کرجب ورکئے اور درے مورکے آ دی بینوف ورکھ اسٹ کے حجا آ رہوبدا موتے ہیں اُن کو محسوس کرکے ساحرین سمجھے کہ بھارے بیشر کا آ دمی مرکز نہیں۔ با کم از کم اس کو کوئی سب دانہ عل ایسا معلوم نہیں جس سے بھارے مقابد میں فلب کومطن رکھ سکے۔

اس کے بعد موسی علبالسّلام نے ابنا عصا ڈالا جربا ذان العد نمام جادد کے ساہرں کو کھا توسا مربن ہنے لفین کرلیا کہ بر سحرسے بالاتر کوئی اور قصفیت ہے۔ وہ سب ہے افتیا رسحہ سے بس گر بڑے اور چلا اُ تھے کہ ہم بھی موسی اور اور کاربرا باب لانے ہیں۔ فرعون نے بہت کچھ دھمکیاں دیں اورخ فرز دہ کرنا جایا گران کا جراب صرف بیر تفا ۔

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّهَا تَقْضِى هَاذِهِ الْحَيَاعَةِ الدُّنَّا إِنَّا امْنَابِرَبْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا نَا وَمَا ٱكْرَهُمَنَاعَكِيهُ مِنَ السِّعُووَاللَّهُ حَدِيلًا لِمُعْرِوا لِلْهُ عَدِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ر جوجی تھے فیصلہ کرناہے کر گذر تواس سے زیا دہ نہیں کہ صرف اسی ونیای و چندروزه ) زندگی کا فیصله کرسکتا ہے ہم تو اسیت رى ولا بموت برور دگار بدا بهان لا چکے بن ناکه وه تمهاری خطابي اورأن ساح الزحركتول كومعات فرامتے ح تو الديم سع مربردسني كرائب اورا منترسب سع بهتراور مميشه بافي رسط والاسے ل ا ورحولوگ اسی آبات متنات دیکید کرهمی را ه حق برنه آست ان کا حال پیمار ويجك وابحا وأسنيقنتها أنسهم ظلباوعلواه راً ہنوں کے ہماری آیات کا انکار کیا بطلم سے اور زبادتی سے حالا كمراً ن كے ولوں كورسجا لى كلى بورا بورا بيفنين حاصل تھا۔ حرو فرعون كوخطاب كركي مصرت مرسى ملابسلم فرمانته بس لَقَكُ يَجِلُتُ مَا ٱنْزَلَ هُوُلَاءِ إِلَّارَتُ السَّمَا وَالْرَالِ مَا الْحَالَةِ الْكَارَضِ بَصَائِرَ وَائِي ۗ كَاظَنَّكَ كَا ضَدْحَوَنَ مَنْدُوسًا هُ لرنونونب جاننا سے کہ ہیا کانٹ اُ سمان وزئن کھے پرور وگار کے سوا تحسی نے بہب اناریں اور فرعون بیشک میں تجھے سمجھا موں کر تو لاس علم کے با دھور) بلاکت میں گرمجیکا ہے ) معجزه خدا كى طرف سے مبوت كى تعلى تصدين سے ابہي سے سم اس تنجر بر بہنچ ہیں کومغیرہ نی الحقیقت حق نعالی کا طرف سے بہرت کی عملی تصدیق ہے۔
جوشخص وعوی کر نا ہے کہ میں نبی ہول تعنی حق تعالیٰ نے مجھ کو لینے منصب
سفارت بربر ذارز فرایا ہے اور نمام بنی نوع میں سے مجھ کو اپنے فرا مین وہرایات
بہری انباع بیرم خصرہے۔ میرے اتباع سے الگ مہوکہ عذاب الہی سے نکلنے
بہی انباع بیرم خصرہے۔ میرے اتباع سے الگ مہوکہ عذاب الہی سے نکلنے
کی کوئی سبسل نہیں۔

برسب دعا وی شدا نوالے کے سامنے، اُس کر بن بر اُس کے سامنے اُس کر بنیج باً وانے بلند بار بار کر نا ہے اور بر بھی کہنا ہے کہ اللہ حل شائم میرے اختد ل اور ذبان سے وہ جنرین ظام فرمائے گاجواس کی عام عادت کے خلان موں گی اور دُنیا اُن کی شال لانے سے عاجر کھرے گی ۔ بچراسی کے موافق موں کا اور دُنیا اُن کی شال لانے سے عاجر کھرے گی ۔ بچراسی کے دعوے کی عمل مشاہدہ بھی کیا جار جا مو تو یہ بھینا خدا کی جانب سے اُس کے دعوے کی عمل تصدیق ہے اور خدا تعالی جزئہ جھوٹی نصد بی کرسک المذائبی کا دعوے می محرب مرحم وہ کے بعد بھی تابت سرجا تا ہے ۔

اسی کے بلاخرت نروبد بربقین رکھتے ہیں کہ تی تفالی جمام سجائیل کا رحینی اور افزل کا خزار ہے ،کسی انسان کو یہ دسترس نروسکا کہ وہ بہت کا کہ وہ بہت کا کھوٹا وعویٰ کر کے مرام ایسے خوارتی عاوات و کھلافا رہے کہ ونیا اس کے مقا بہسے عاجر موجائے ، صرورے کہ فکدا ایسے حالات بر دوئے کارلائمگا کراس کی طرف سے جھوٹے کی عملی نضدین مذ مونے بائے۔
کراس کی طرف سے جھوٹے کی عملی نضدین مذ مونے بائے۔
فعلی تصدیق کی مثمال یا مرب علموں بین فیصفے بین افراکونسلول اور بالیم بالیم فعلی تصدیق کی مثمال یا مرب علموں بین فیصفے بین افراکونسلول اور بالیم بیرون

111

کا حال سنتے ہیں کہ جب کسی سکلہ انجو بنہ ما انتخاب بر بحث جھر جاتی ہے تو فریقین کی دری زور آزبائی اور رقہ و کلات کے لقبہ فیصلہ کا مدار اس ببہ مونا ہے کہ رائیں شار کر لی جائیں جس کے لئے مشرکا ، اجلاس سے کا تھا تھو جو اسے کہ رائیں شار کر لی جائیں جس کے لئے مشرکا ، اجلاس سے کا تھا تھو جو جاتے ہیں ،اور بہی کا تھ ای کھا وبنا با بنہ اٹھا نا اس ریزولیون کی تصدیق و مائید با تکذیب و ندو بد کے لئے کا فی مونا ہے سرنبان ملانے کی قطعاً صرورت ،

ابكينخص كى نسبت بهلك علسه بين راشك عاتى سے كه أيا حمور كو اس بداعماً و بنے اس بر مائد الحقاد سے جاتے ہیں مربی اس بات کی علا موتی ہے کدا ن سب کی رامتے اِس تحص کے حق ہیں ہے رہم دن رات سیکور وفعه اینے با تھ کو اوبراکھائیں اس کوکسی جیزے کے خامیت کرنے با نزکرنے ہی كوكى وغلى نبس - ليكن ببى بمارا ما تفول كى وصفع طعيى ا ورسبيت اصلى كيضلاف اوبركوناكها دينا حبب كتسى ريزوبونن كانسيلم والبحار باكسى دعوب كالسمت بطلان كى ازمانش كمصة موقعه برسو توغبى سيرعني النسان كوهي ننك وكشيه کی گہا تیش نہیں رمتی اس وقت کھوے میوٹے ما تھوں ہی کے نتمار سے رابول كانتماركرلبا خاتاب اور كفير رس نازك اعظم الشان مسائل كيفيل المخان المست عير المبي حركت برب حوات وجرا موجات المركب س حس طرح المنهول كانبيح للتكاشه ركهنا آوى كى عاديث اور دستعطي كم موافق سے اور أوبركوا بطاناتهمي يمي فاص صرورت اورصلحت سنعه بوناسه اوربي غيرطيعي وتنع حبب کسی دیرو دیوسش برود می بینے کے اختیاری جائے نواس برودیو

Marfat.com

یا وعوسے کی ہے شک وست برتصدین و تامیر تھی جاتی ہے۔ كفيك اسي طرح حق تعالى مثنا تركاء فعل عام سنن طبعية كم مسلسله بين طور بزر موده اس کی عام سنت اورعادت کملاتی سے اورجوا سیاب سے علیاہ موکر کسی فاص مسلمت اور حکمت کے افتضاء سے ظاہر مودہ خرق عادت سے ۔ اور بهی خرق عادت حبب کسی تنفص کے دعوی مبوت اور تحدی کے بعارام سعدایا اس کے کہتے کے مواق صاور موبیمتون سے کہ جرمن جانب اللہ اس کے دعوى كى قعلى تصديق سے متجزه بكراً من ارياض إلين رمي كم مننا بهوني خوق عادت اكركسي نبی کے متعلق اس کے دعوی نبونت بعنی بعثت اور تخدی سے پہلے ظاہر مواس کو أرباس "كتفيس، اور الكسى غيرنبى ك، ما تقديدا تباع نبى كى مركت سے اس سه كيفارق عادات نشانات وكهلات والملاست المراس لاالمرامت البي كرامت اوراستدراج كافرق الال ابك بجبران ببنول كيسوا اورب حس كومتكلمين كى زبان من استدراج كننه من من وه خوارق عادات وكاه بكا وكسى بدكار ، كماه ، فاسق باكافر مشك اور مكذب ابنياك باتف سه ظاہر موتے ہی اگرمیر مینحارق بھی صورة الن خارق سے مشاب موسکتے ہی ن كانام عرنے كرامات ركھاسے ليكن سمجھ والول كے نزديك ان دونول مي اليها بی فرق سے مبیا کہ ایک جیب الطرفان مولود اور ایک ولد الزما میں ، کہ بنطاسرد وانول نيط بيسال تشكل وصورت ركهته بس اورسی طور بر دونول اب بى طرح كى حكت وعلى كانتيم بن مكر فحض اس كيركم أن بن سع ابك تجير

نعل حرام کا بنجرا در دورراعمل مشروع اور طیب کا غرو سے ، ہم بہلے کے تولدکر مذموم و قابل نفرت اور دوررے کی ولاوٹ کومحمود اور موحب مسرت وا بہاج سمجھتے ہیں ۔

تخفيك السي طرح جر من خوارق عادات " انباع رسول اور خدائ واحد كى برستش كالمبهر مول ولا كلامات اوليا لا كبلاتى ببن من كم مبارك وهمو و مونے يب كوفى شنبه نهيس - اس كے برخلات جروزخواری " ایماع شبطان عیادت غبالید، فسن و فجور اوراخلا د الى الارض كه نمرات مولى - أن كا نام دواستدراج «اور تصرف سنبطاني "بيد - اوراسي مكرسد مهارا برخيال بيد كرم صرف كرامات سد وتی کونہیں پہچان سکتے بلکروتی سے کوامات کو بہیجا نتے ہیں اور برطے مٹ کرکا مقام سیے کدش نعاسلے نے محص اسینے فقتل سیسے ہم کو اس فتم کے فروق ملفین فراكر النباس في بالباطل مصعفوظ ركهام والله ولى التوفي . 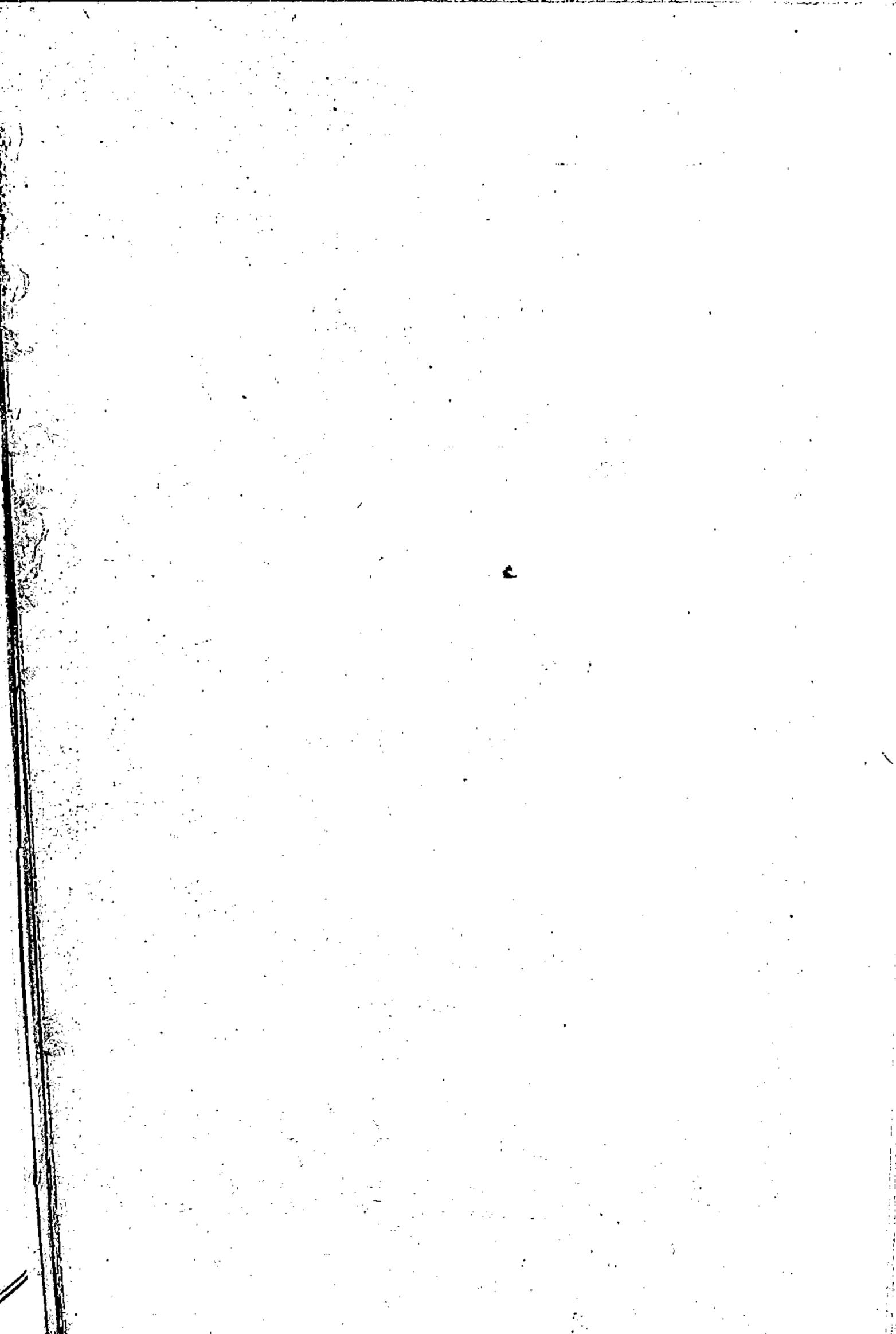

## *عوش نامنر*

مَنْ الاسلام علامرشبير حمد عمّا في و ١٨٨٥ --- ١٩٣٩ع) برصغير كي ان چند نامورستیوں میں سے ایک ہیں جن کی نمایاں ملی علمی، سیاسی اور عظیم دی خران ، دوشنى كسيديارى حينيت ركفتى بين رأيجيوشن الهندمولانا مخروا للسن كركيخسوس شاگردول میں سے تھے ، وادالعادم و بوبندسے فارع ہوستے اور وہیں ایک عرب تكسانفسير صديب كى درس وتنديس ملى مشغول رسبے . قيام باكستان كى تركيب مي غايال فدامش انجام دب ، اور باکستان میشند کسی در اسلامی دستورا و راسلامی فوانین مسكه نفا فسكه ملئة المخرالعمرتك مقدود مجركوننت كرست رسب يحضرت علامه وي على بركهري دسترن ويصفه تصاور قرأن وحديث كيسا تقرسا تقوعلى علوم بريمي كبري نظرته بمصنف تفسيرعهماني ، فتح الملهم اور العقل و نقل اورمولانا كي وكرته تعين سنت ان مک ندیم عورونکر اور علم کی گرایی کا اندازه کیا جا سکتا سے۔ زیرنظ رسالہ" اعجازالقران" ابینے موضوع برسطفرسند علامر کی بہترین تصنیف سے جوأمبها كى نديمت مال بمش سي مديد افا ده سي المي الدكمة الرمين مفرت عَلَامِتُ كَيْرِهِ وَوَا وَرُدُسِنَالُولُ " الرَّمِينَ فِي القرآنَ " اور " المعراجُ في القرآنَ " کا بھی اصافہ کردیا گیاستے مرامیدسے کرقد وان حصرات اس بیش کش کو یا بھوں یا تھالیں سکے۔

والسلم ما تنرين ابناء همدر كي

| فهرست مفاين اعجازالفران |                                                                   |            |                                  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| سود                     | معتمون                                                            | 45         | مقتمون                           |  |
| مهم                     | وحى كى تعريب اوراسكى صورت                                         | 4          | ent                              |  |
| 40                      | وحى سے انكار كرنيوالوں كى منا                                     |            | م کیوں" کا سوال کہاں یہ کہائی    |  |
| 40                      | وحى كى طوف انساني احتباج                                          | • •        | كرا الشروري سبع                  |  |
| 74                      | زول وی پس تدریج                                                   |            | "كيون" ۾ كي بندكريد في ملى       |  |
| 44                      | وى كاندىجى وغيرتدرى بونا                                          | <i>H</i> . | اور مومد كافرق                   |  |
| 7                       | وى ميں فروعی تفاویت کی تجاش                                       | ۱۲         | "قررت "اور"عادت " ملى فرق        |  |
| 44                      | مبوت خاصر، اور نبوت عامه                                          | 12.        | " خرق ماون " كى تقبقت            |  |
| 70                      | قرآن اوراس کی جامعیت                                              | 10         | آري کاندېپ                       |  |
| ריי                     | نبى أمي اور اس كا اعمار قراني                                     | 14         | عاوست عامه وخاصه                 |  |
| 64                      | رسول اكرم كا المي بيونا                                           | :          | "معجزه" ندا كافعل اوراس كي       |  |
| <b>4</b> ×              | قرأن في كس طرئ توكون توعاجركيا؟                                   | 7.         | فاس عاویت ہے                     |  |
| d po                    | ندانی کلم سکے برکھنے کی کسوئی                                     | 71         | مم في فراكو الله كامول وبالا الم |  |
| 24                      | كيا قرآك الل كسولي به بورا اترا                                   | ام۲        | معجره كوني فن نهاي               |  |
| <u>.</u> ₽5             | فیمنی کی مے نقط تفسیرورسول الگاتا                                 | <b>Y</b> 2 | معي و كرمالات                    |  |
| 4.                      | قرأن كاطون مسمقالم كالبيلغ                                        | wil        | معجده بس دعوی نبوت کی مشرط       |  |
| -41                     | قرأن سي على كاكلام بهان بوسك                                      | ١٣١        | معيده كانبوت كي فعلى تصديق سونا  |  |
| 42                      | قرآن کسی فی کا کلام نہیں ہوسکتا<br>فرانی کلام سے فرانی شان کا ظہو | 44         | فعلى تصريق كى مثال               |  |

144

--;

at.com

|                       |                                        | 1 /4                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| متعاق جيد نظريات ١٠١  | ر مجم ۲۸ روس قرآنی ک                   | فران کی فصاحت اور آ                                       |
| تشتريح اورامروخلق     | ۹۹ تفظیرامر ، کی                       | فران كاالمللي العجاز                                      |
| 1.4                   | كاتبوا ٢٤ كافرة ر                      | كلام ضراوندى سيدرساله                                     |
|                       | مِفْیت ۵۵ " مناق " کیا ہے              | زول قران کیوقیت تنی کی                                    |
|                       | ربیب<br>کبیبت 24 " امر" کیا ہے         | تارون كيوفرون سوالأمر                                     |
| ي ج                   | المراه لياسي                           | مارس بردست در         |
| ست کلام سبے ااا       | ا ما اوج كامبد صف                      | مراق کا اگریک مین جمد                                     |
| سه بهونا              | بروهم اروح كاجتم لطبية                 | جناب رسول اكرم معلى الأعل                                 |
| ے ۔ ا                 | ۸۲ خواب کی مثال                        | کی اخلافی وعقلی فوست                                      |
| اوراسكام بدقدتم الااا |                                        | قرأك كرميم كي حفاظت                                       |
| حامر كاق قرن          | ۸۸ ظاہراور ظہرے                        | قرأن كرميم كى تعليم                                       |
| مرح المرك المهاا      | كاذكر الم الرسيس المراح                | فراك بين صفات خراوندي                                     |
| المراطيف              | روالارام وبدار                         | قرأن كربم كي ببنظيرسلاسيت اور                             |
| م مدر بهورا           | سے اور اور کا بدن سے                   | قران کریم کی بینظیرسلاست اور<br>از ان میں ایک مصنمون و در |
| 114                   | ر ارفع کا تهر چنیز                     | انران میں ایک مصنمون دور<br>منمہ استام شام                |
| القرات ا١٩            | 9 -1 -11                               | ئىمون سىمىغلوب نىهاس بور<br>ئى مەرىمە ئىدىنە              |
| المسرات المسرات       | 7,7,0                                  | . نران میں نمیسی خبر س                                    |
| یج کا فرق             | ابرار اورمعرا                          | خانه کلام                                                 |
| المورس و المال        | ا ا محد امریس ا                        | الروس في القرآد                                           |
| المحقيدة المال        | رود ای ا معاری برش                     | دوح سعدمتعلق قرأن يجم كي آيا                              |
| اوراسکاص              | ک این میران به سید<br>این این میران به | رو په متعله پرا                                           |
| بجاست کی حکرت این     | الهما بریت المقدس ا                    | رقرح سيدم متعلق سوال                                      |
|                       | 147                                    |                                                           |

SHAME SIGNATURE

الحارات

تهما

المحتث وللوكفى وسلام على عباد النوين اصطفى

اماليعسار

متعلق ايك مبسوط اورمفعل تقربر كردى جاسته يبس كيد بعذايك انعاف بيت اورطالب مى كى سكے سلتے يوگنوائش باتى ىزرسىسے كە وە قرآن كريم كى عظمت وجلالىت سے انكاركرسكے باس كى دوشنى كى قبول كرسنے سے دوگردا ئى كرسے راس بحدث سكے ضمن میں اور بھی کئی مقید اور اسم بمٹیں آگئی ہیں اور ایسا ہوتا ناکر برتھا۔ اعجام قرأن كى تحقيق اسى وقعت مذكميل كوبيت سكتى تقى كرافيل اعجاز كى بجدت موبعني بيز كمبحزه كيا جيزسهاس كى ضررت كباسه-اس كاوجود قطرة ديا نيجيراك خلاف تونهي ، وه دلبل نبوة كس طرح بن جا تاسيد، او مبيزه ميسي فعلى موا سے قولی بھی ہوتا ہے ، بھریہ تبلانا ہوگا کہ وی کیاجیزہے اس کی ضرورت بندا کوکیا ہے، اس بیل تدریج موسکتی سے یانہیں، قرآن جے ہم سے اخرى وى اللى اور كلام زباني ماست بين - اس كوسم كيون معيره مين بال واور كس طرح كلام الني اوروحي رباني ماست بير مجبور مهوست باب بي عرض بيرمعنمون جب اینے نزدیک ممل موکیا اور بقدر کفایت اس کے سب اطراف و جوانر فیشی يبل أكيت توبعض احباب كى قلمين كى بيونى باددانناول كوخاك ارسالياك . رساله کی صورت میں مرتب کردیا تا کہ غائم بین سے حق میں بھی اِس کا نفع عام بمواورمعنمون تجيب كرعنياع سيمحفوظ بوحاسته أندوكهي أكرندلسنة تونق وی تو پی صورت اختیار کی طاہے گی مین توگوں کو ان رسائل سے مطابعہ کا آخا بهوان سے میری فرخواست سے کہ وہ زسالہ کو ایک تقربر کی صورت میں ویکھیں اورمهر بإنى فراكراق سيما خرتك بيده جائين كيونكه مضمون كايورا فطف إدر فائده اس سمے بغیرط علی نه ہوگا۔ بعق مفامین چومپست ہی خشک فلسفیان،

يهوتيه بي خواه ان كوكتنا ي سهل عبارين مي اداكيا جاست ليكن عام لوكول کوان کے پیصف میں بوری ولیسی نہیں ہوگئی ۔ ایسے معرکۃ الارامسائل کی تحقیق بس ناظرین کواس طرح کے تعین مضابین سے اکتانا نہیں جاستے۔ ملکہ مؤلف كوان كے ترک مذكر سكنے ميں معذور خيال كيجئے اور مہت كرسے بورى كتا كويشط ماكية اخر تكفت واليركى مخنت سيرتو يشطف واليركى مخدت زياده متهد گی دیری معنمون ( اعجازالقرآن ) جواب کے سامنے سے اہل کم اندازہ كريسية بي كداس كا ابتدائي حفتركس قدر فررى سيد وكسى طرح مذف نهابي كيا جاسكنا تفااور بيركداس مين كتنة مشكل مسائل كوحل كيا كياسيد يونكراس كم كاموض ع بحبث اعجازالقران سے اس سلتے اورائعے جندلیسے اسول مبادی کے طور بربان کرنا صروری بین یو قرآن کی تظهن اور اعجاز کے محصے بیل مرد وسيت وليا يهون بهذا وه اكريم أب كيه نزديك في الحال اصل محنث سب سيتعلق بول مركري ان مي سيدارى تقرير كا أغاز كريًا بول روبا الله التو

و کیبون کاسوال کہاں مرکہ بی ضم کرنا صرفری ہے۔ کونات دسب جگت ہیں جو جو واقعات وعوادث بیش استے ہیں۔ ہر چیز پر بیرسوال کرسکتے ہیں کہ یہ کیوں مہوا مگر ہرشفس کو جارا کی جگرین کو ریسول ختم کرنا بڑے گا۔ تشمیر کے در مثلاً لکڑی آگ میں ڈال دی اور آگ نے اس کو عبلا دیا۔ توسوال

مبوسكناب كراك شاس كوكبون جلاوباء باني آك بربها يا نوسوال مبو سكتاب كريانى نے آگ كوكبول بھا دیا ہ كسى نے زمركھا یا اورمركیا نوسول مہوسکتا ہے کہ زم سنے اس کوکبوں مارا ہ آم سکے ورخدت پرصرف آم ہی کبوں تكتاسيم ببسوالات وبالمعي ببيام وسكت بي جهال أنار كاصرور اداده اوراختيارك توسطست بنهوجيسا أكمه كاحلاناه زمركا مار دالناء أم ك در ببضرف أمهى كالكناء آگ اور آم كے درخت اور زہر كے افتیارے باہر <u>سے ، نیکن اگر کہ ہن توسط ازادہ واختیار کھی ہو ، تو ویاں یہ سوال اور کھی زیادہ</u> وانتى بوجانا سبعد جيسكوني كافراسلام كے آستے بامسلمان مرتد بوجاستے۔ والعياذباالتدمنه، توسوال كريطة بين كراس نيه ابساكيون كيار عزص كربر چیز اکیوں) سوال کے تعت میں آسکتی ہے۔ مگر دیجھنا پر سے کہ کیا کہی كيول كاسلسد بنديمي ببوتاسه يانهب وأؤاس كي تفتين منمكسي ملي يا وه بهست كوسا منے دكھ كركري مثلاً ايك مضخص طاعون كى بيارى سے فوت ہوا توسم دریافت کہتے ہیں کہ طاعون کیوں مہوا ی جواب بھی ملے گا کہ زہر کیا جانتم كي يسيخ سن بهرتم دريافت كريب كي كرخ انتم كيول بيبياكها عاست كا كرأب ومبواكي خرابي سيري بس الجي يا ايك دوكيون كاجواب ويكركيون كاسلسله بنديوط سئه كااورسنية الكركيول حلاتي سبعه اس كيت كهاسس ماب حلایت مفرط سے حرارت مفرطرا گئیں کیوں سے ، اسے کیوں کا سلسلہ بند ہوگیا اور اگرساری ونیا کے فلاسفہ اور حکار کھی جمع ہوجا کیں گے۔ تو اس سے آگے کیوں کا جواب نہیں وسے سکتے جو لوگ فاعل مخار کو جھوڑ کرصرف

/arfat.com

ماده کے قائل ہوگئے ہم ان سے اور بھی ایک دربانیں درباقت کروسی ایزائے ماده مساقنا ب بن كياان مسه جاندكيون نهين بناجي وران مسه جاندمتكون موا ان سے بجائے بیاندسکے سورج کا تکون کبول نہیں ہوا۔ من مواوسے تارول کی كروى الشكل بهتيال موجود بونس ان مواوسي سنكريز يسكيون نهيس تن تكترين ابزاءسے باؤں کے تلوسے بنائے گئے ان سے مرکی کھوٹڑی کیوں ندخی ؟ ہاتھی كى روح مين حوطا قت سب كمه وه مرسى بركسي قوى جبزون كومسل والتاسيد وه حيوشي روح میں کیوں نترانی اورجونی کی روح جو ذراسے انٹارسے سے صفحہ سی سے تھے بوجاتى سب البقدر كمزوركيول وافع بوئى الثيركى روح في التقدر قوت كيول يائى كه وه برسي برسي عظيم الجنه مبوانات كوجير بطاله كران كير بيطية الراديبا سيفقنانين صرف او مع كوكبول كمينيا سيد ركاس كي تنكول كوكبول نهي كمينيا الويااسقار مجاری اور رونی انی ملی کبول سے وقش علی ندار عرض کدار دارے کی قوتوں اور ما دہ كى استعدادون اورخواص ميں استدرتفا ون كبول سيد ان بى جيدمنالول سيد واجتى بوكباكه مرجيزى علىف اورسيب كى الماش اوركبول كيدواب كاسلسارونى سنى خواە دە خدارىسىت بىوياما دە برسىت ملىدىبويامومىدنديا دە دورتك جادى،س ركوسكني للكرسي عركسي ورحبرته بيبسله طوعا وكريا نواه مخواه بندكمه نابرسي كااوربند كريف ملى اورموص واول برابرس البنة فرق الرسيد توبند كرسف كوطرافيل ب ما ده برسف سولات مذکوره سک جواب میں کھے گا کرما ده میں جسی استعادی ولني صورت قبول كرلى حبب بيسوال كرو كيدما وهس استعدا وكبول مختلف تفى بواب بروين محدكم المسوال نهيس بوسكنا أم كدور خن برام محمنعان بمغو

سکے کہ اس کی صورت نوعیہ کا قتاء ہے۔ اسی طرح سنگھیا کا مہلک ہونا ہی اس کی صورت نوعیہ برخول ہے دیکی ورٹیسے دہر بربر جیب وہ ہبولی کی استفاد اور مادہ کی قابلیت اور صورت نوعیہ کے اقتفاء بربینے نوا گئے بڑھنے سے ان کی بلند بردازی دک گئی استبطرح موحد کا حال ہے کہ دہ تھی ایک خاص حد بربینے کواری مرد بنا ہیں۔

كبول كية بندكريت ملى مليدا ورموح ركافرق

البتثاتنا فرق سبے كم كى كى يسيے جعب سوالات كروگے نوبا وہ ،صورت نوعيہ ماروح كينخواص كريسوالات كوختم كمريب كااورمو حركيه كاكرموريزس من خواص و أناركبياتهموجودس التدحل حلاله كمعانه لي محيطيس ان كااسي طرس برودا مناسب تصالكرما وه برسن كب كدالترك علم محيط من بيري كبول مناب تخطاس کا جواب ریسے کہ جیسے تھے۔ تیسے ماوہ کر راہنتیں اور کس یا منہ ہیں ہے۔ کا وا

ازلی برس طرح ماده اور درح کے نواص کوتم ازلی کہتے ہوجس میں اراده اور اخذبار کوکوئی وخل نہیں، اسی طرح خیال کرلوکدالٹر تعالیے کا علم محیط بھی ہار نزد کیب ملک تام اہل ملل کے نزدب ازلی ہے، خواکو براختیار نہیں کروہ علم کو ایک منط کے لئے اپنے سے جواکر کے جاہل رہ جائے دمعا ڈالٹری خلاصہ براختیار نہیں رکھناکہ وہ اپنے کوخواند رہنے وے۔

الد به المنافي المنها المنها الد به الد به المنها تر المنها المن

مُن عَنْ الله عِلْمُ لَذَا إِلاَ ع مُا عَدُّمُ مِنَا أَنْ الله عَلَى المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ والا اور حكمت والا اور حكمت والا اور حكمت والا احد علمت والا احد علمت والا

و في الحد بيث المصمحيم فلينت المعالم فلينت المين الماكسوال كاسلسيني الوطاسية

والمستعبد بالملك والسيعبد بالملك والمرادي دك جاست الالله كى يناه دعوند ا

قدرة اورعادة مار هزق، عادة مكمرات، خرق عادت كى مقيقت

بولوگ خوای موالی سے وجود کے قائل میں ناجاران کوتسلیم کونا برا اسے کدانندی ایک قدرت سے اور ایک الدہ اور ایک اس کی عادت

140

، سبے اور مینیوں ایک ووسرے سے الک الک بین فدرسے اور عاوت میں بساا وفاست التباس بوجانا سبصه منتلأعام طور برابس امور كميتعلق حوساسله ابساب ومسبياب كيفلاف واقع بول كهدياجا ناسب كربيرام قانون فدر كيفهلاف سبصاورال الحاداسي بها نرسير بهت سيصحيم سائل كوما تنصي أدكاركر دسيتي بس حالانكر حقيقت بيرسن كربيكهنابي غلط سب كربرام زفانون فدرست كيفلاف سبع بدلوك اس لفظ كاغلط استعمال كرسته بس اسوقت ميرار وسئيمن وسرتول كمطرون نهبس أربول كي طرب سبيدا درارسيمي فانون قدربن كالفظ ببهن استعمال كياكميت بس لبكن خودتهي برينشور كوبه وتسكينمان د قادر مطلق ما منتصیب جبیها که بهم خلاکو قادر مطلق ما منته بس بس اگروه داخی سردتكينان اورقادرمطلق بهيرتواس كى قدريت مب يقينا بيرداخل سيركربب کوبدوان مسبسب سکے اورمسبسب کوبدوان سبب سکے بداکرشے۔ مثالاً اگ ^ در شوقه به به مکرند بهلا وسب باکوتی جیز جل حاوسه مگرآگ موجو د نه بویامنالا بهم "قا در مطلق کی عاوم**ت** ہر دیکھتے ہیں کہ بجد عورمنٹ کیے رحمرسے لکاتا ہیے اور بجرنتيدريج نشودنمايا بالمبعدجينا تبركسي سيبهن دبكها سو كاكركوني وإن انسا أسماك سيسا أثرام وبإزمين سيراكب أبام ومكراس عادة مستمره كية ثلاف ما ل كيروهم الدنطف سمكي توسط سكي بردان إنسان كوب اكرنا بعي أس مروسكيتان کی ظیریت این داخل سیسے کیونکران کا ندسب بیر سیسے کہ دلیل و تہار کی طرح بیر عالم معى فنا بوكر بيدا موتاريبنا سبت اور جيبيدرات رات آنی سین اسیطرح عالم کا سلسله فنا دنیا سیج بعد و بگیرست سیاری ب

اورعالم کے فنا کے زمانے کو وہ بر کے انوار کہتے ہی اوراس وقت میں ك کے خیال کے وافق سال عالم فناہوجا تا سیسے اور سب کھیمسط معاکم نی الی وابت مين سماجانا سيداور بيباكدركوبرمن تصريح سيدصرف برمريم كي سامرتيد دخاك قدرت باقى رەجاتى سے باقى سب كيونىسىن دابود موجا تا سے اور ليك مرس وراونك اسبطرح عالم فنابس بإارانا سباء اس كعلانتظام سع عدي بداروجا تاسيد اب ونيا كا يودور حل رياسهاس كاحساب سوامي وبانورس مدمعلوم كس بى كها تترسد د كاكريركها سب كرابك ارس جيبيا نوسك كمينا لا كه مزاريس سه بيرونياموجود سيداس سيد يبله عبرمنا بي مرشرونيانتي ادر بيدا بهوني على أنى سيداورموجوده ووريعي اسيندوندن مرجيسيا صالحا سيدكاف ہوما سے کا اس عقیدہ کارواسوقی بہت تہیں سلکمیں بیرکہنا ہوں کہ سے ونيابرك كي بعريث مسيديدا بوقى سيد تومخاف مخلوقات المصوصا انسان كبال سيدات بس سوامي وبانند لكفته مي كربيسه مك يعادوانسان ببدا موت من ان کی مدانش کی کیفیت متعارف طرفته سے بالکل علیمات سیم معنى سرارول انسان بغيرمال باسب كي حوان محسن فعلى فدرمن اوراس كي اداده سعدرون متعارف سلسله اسباب طبیعه کے بن جاستے ہیں اسب جو ندمب بيكت سب وه ندمب قطعًا بيرق منس كفتاكم وه اس كالمعرف للما كواس ظاهرى سلسله اسباب سبس الساحكر سندكرو سع كودواه وي عاصمت اورمصلی سے کا قدمنا دمو کروہ ایک منت کے سنے ان اسباب میک سامیات الك بوكركوني جيوسة سي تحيونا كام كرست سي تعيى مجدوراورعا برعهم

جب ان کے اعتراف کے مطابق برسے کے بعداس عادمت مستمرہ کے بیفا عيرمتنايى دفعه ابسام وجكاسها ورمونا رسع كاتوميرى سمجمل نهب أناكرو نعلالب سيدايك ارب سال ببيليد دبرسك كديون فادر تصاكربرون مال باب محدانسان کوبیرا ورمدواسیاب کے مسببات کومودو وکردسے اس کی فی<sup>ن</sup> كوك چيزمندسلب كرديا كدايك بإووارب سال كيديواليبان كريسكي معلوم، ببواكبرخرق عادن لعني كيحي كهي سلسله اسباب سيعلين موكرمين وسيع قدرت سکے اظہار کے طور مرکوئی کام ابسا کرنا اس کی قدرت کے تھلاف نہیں ۔ یا ی عادت اوزمهمول کے فعلاف بروگا، لہذااس کو قانون عادت کے تولاف کہنا مصح بوتو بومكر قانون قدرت كمصفلات قرار دبيا اس لفظ كاغلطا متعمال ور مغالطه دبينيه والى تعبير بيهم شكاله اسلام كي عقيده كيموافق ايراسيم عابياليد كوآك مبس والأكبيا اوروه مغر مطلة توضاكي اس عام عا دست كے توخلاف ہوا جوآگ كمصنعلق سنصركه وه مبلاستير كاسبب سيعدنيكن قدرمت كيفالاف يزبوكاجس سنداس میں بیرخاصہ اجراق ودندست بیاسے۔

اربول سے بھار زندوں کے علاقہ کی اور سے نداکا ہمکال ہونا فارت کے خلاف نہیں البید عاوت کی جلاف ہے اربی کہتے ہیں کہ ہر بیسلے کے بعد جارویدوں کا الہام جارمہ بن اشخاص کو ہوتا ہے جن کے نام بھی سکھے ہیں۔ والع ،اگنی ،انگرا ، او بینہ کہا جا کا ہے کہ یہ جارزش ہیں کو تاریخ ایسے متاز انسانوں کا کوئی پتر نہیں و بتی اور ندان کی کوئی

سواع تبلاسكتى يد بلكدان كوجادان ان بناما بهي سوامي ديانن كي كوسسن كانتيجها الماسي كمع دائره المرتك محدود ميد دوسر سي موست موست فرسف مهنود کیے اس تشریح دورس کا طرح برکر شیے ہمی نائم محصے اس وفنت اس سے بحث نهي محصے توبيكه ناسبے كه آربيسماج كے نزوبيد بريد كے ابدان عام رسنيوں برمبارويدں كاالهام سك كى ابتدائيں ہونا سے لعدميں كوئى كتاب كسى برنهين انرنى اورسرريك كيدبوي عارويدا ترست بي كديوبيك أنهطك بي ان من من تغير اور شدل منها موسكت من كها مبول كرفي تعالى ان مي عار رشول مت ابدائد استرا فرنس من كلام كرناسها دركى سستهد كرنا ولوبا فعلى كا بندول مع بمكلام بوزاس كى عام عاورين نهيل باكرفاص عادت مع وفاص زمانته مين مخصوص بندران كي نسيت ظامر سوني سب حالانكه خداس سع محبوراورعاج نهس كداكدوه ماسيد توكسى إورسيد يمي كسى وقت كلام كمسك تومي اسوقت يركهنا مع كر واريول كراصول كروافي بعي دوييز ب الك الك بوس اكي قدرين - اول كب عاوت - اوربيركه عاوت كيخلاف كوفى كالم كونايمى قدرت سے خاری نہیں میں اساب سے مسبب کا پیدا کرنا خدا کی عادت بهاوربلاسب كيمسب بناوبنا قدرة كاكام بهاسكا ساراساسلەقدرة كانبابا مواسىت نەبىركە قدرىت اسياب كى بنا قى بوئى سىت ادراس کے فررن تواسیاب برحاکم مولی لیکن اسب معافران فررن کے باؤں میں کوئی زنجیز ہیں ڈال سکتے قران کر مم نے بھی فدرین اور عادین

وُلُوسَاءَ اللهُ مَا قَتَلُوا وَلَكَ اللهُ كَافِعَلُ مَا يُرِيلُ به توالله كى فدرست اوراداده كانفاوست مواراب عادة كابيان سنتے

فِطُولًا مِلْهِ اللَّهِ النِّي فَطُوالنَّاسَ عَنْيُهَا لاَتَيْرِيلُ لَحُنُونِ المِنْهِ ه

وَكُنْ يَجُولُ لِسُنَّةِ اللَّهِ يَتُكُولُكُ وَكُنْ تَجُدُ لِسُنْكُوا مِلَّهِ تَحْوِيْلِا ه سُنْتُ اللهِ الْمَدِي كَثَرُ عَلَيْكَ

يهى فطرت د بجير، سيدس پر خدائ لوگو كوسداكيا خداسك وقانون بيدائش كوكونى بدل نهيي سكتا -خداکی عادمت میں تم ہرگزکوئی تبرمل و تغبیرہ یا وسکے۔ یہ خلاکی عادمت سہے جوابینے بندوں کے متعلق بیلے سے پی آتی ہے۔

بيعزمتيدل سنسة الشرعادة النير بسكس معلوم مواكرعادت اورفرر مين فرق سير اين كي مثال بير سيد كدكوني تنخص بمسترع امديا ند صفير كا باوبوداس كيهيمي وه توبي اور مصنه باروني كهاسته برقا درسه اسي كانام فدرت سبع برانسان ابینے اندراس بات کویا بابیے رمثلا لڑکا ابیتے نانوان باب کومارسکتا سید دبراس کی قدرت سید، مگرنهی مارتا بیراس

بهوتى بهدائيي عاويت سيهرخاص وعام وافعت بهوجانا سيداسي كوفتل كياجا تاب مثلاايك طالب علم مدسمين داخل موااوراسانذه كي عا عادمت ومكي تووه بهال مسعد جاكراسي عادمت كوفعل كرسه كاجومرت فبأ میں روزمرہ مشاہرہ کرتار ہاسے دوسری عادیت موقت کعنی خاص وقت كيرسا تدمخصوص موتى بداس كوعاوت فاصدكهنا جاسية مثلاكونى بعيشه رونى كها ماسهد مكرى يركد روزيميندها ول كها ياكرتاسيد ليس حين شخص سنداس كو عيدك روزجاول كهات نه در الهاموده كهر كاكه جاول كهانااس كى عادت تهين كم جس نے دس بیس مرتب عی عاومت بھی دیکھی سے وہ کہرگا کررونی کیبارے جاول كهانا بعى اس كى عاورت من وافل سداك مام مستمرعاوت شيد ووسرى خاص موقت روونون است است المين فيال اور تجربه سكموافق ورست كين بمردوس كالهامطابق واقعهها سلئككراس كواس تخص كيفام زمان ينظرب وه جيها عادت عامهرسے واقعت سے واسامی عادبت خاصہ سے بھی آگاہ سے کہ باو وكهوس كانام بم منزه ركھتے ہیں وہ معی ابک فعل اللہ تعالی كاسسے جواس كی عام عادت کے گوفارف ہومگرعاوت خاصہ کے تعلاف نہیں ہوتا بلکراس کے مطابق اورموافق بوتا بيركبونكه خاص خاص اوقات اورخاص خاص مصلحتول كيوت عام عادست کے توسط کو بھیوڈ کرمعن قدرست سے توارق اور بھے است کا ظاہر کرنا يديمي الدرتعالى كى خاص عادت ب مثلاً ايك أدمى كويم نها بيت متعلى مزاج طيم الطبع سيعضته من كرمزاد كاليال سنن بريحي عفدنهن أنا ، مكراس كي طبعت میں بیری سیے کرمندسے براگر کوئی حملہ کر دسے توباو جود اسفرر بردباری کے

تخصیر سے بیتا ہے ہوکر آہیے سے باہر ہوجا تا ہے کیا اس کی عادرت نہیں سمجی مائبگى الندتعالى كى عام عادت سيسكراسياب سيدسيان كويداكرناسيان میر بھی اس کی عادمت ہے کہ جب اینے مقربین داندیا کرام ، کی تصدیق کرانا ہوتی ہے توان كي بالقول بيروه علامات ظام كرة الميص سيد لوك سمجيس كربينك به اس کے مفرین اور متعمد خاص ہیں جن کے دعولی کی تصدیق کے سئے وہ خلاف معمول جيزي بيني كرسكيرساري مخلوفات كواس كيمثل لاسنيه سعير عابيز كرديبا سبحاور يبي بهونا بحى جاسيئے عفل اور فطرة كا فقت المحيى يبي سبحكم نعدا استعاص بندول کے ساتھ وہ معاملہ کرسے جودوس ول سے تنکرسے کیا ایک کاؤں سکے مكهيا بإنسروار كي كينيرسد والبرسد وه كام كرسكتا بهديوكد ايك صوب كركورير می کی کہنے سے کم ناسیسے ؟ مال ، باب ، بوی اسباب افارب ، میکام ،رعاباع خق برابك كسيساتها نسان كامعامله اوراس كاعادت جدا كانهوتي سهدجوتا بسن اوقات بوسينكلني بأخلاف طبع أمور كاتمل آدمى أسيني مخلصول اوردوستول كي رعابن سيدكرلية اسبعدوه مركز سارى دنبا كيدوباؤسية بهركر سكارا بكايناد كافاص خاص شاكرول كيرسا تضرع معامله بوتاسيد وه تمام طلبه سيد مستنظم بونا سبے ان سب چیزوں میں عام عاومت سے علیمدہ معاملہ کرنا ہی قرب قیاس اور عفل وفطرة كيموافق بهد تاكر قربب كاقرب اوربعيد كالعيد مونالوكول برواضح بهوجاست المركوملي والموكرمين بيركهتا بهول كدميره قطرة كامقنفنا عبداسك مخالف كيونكم ببوسكتا سب باكراكر مجزان ظاهر نهول توبير حكمت كيفاف بوكا سفابرس بروکی تھے۔ کرفرق مراتب ندکنی زندلقی

بولوگ نول کے بہاں وجہ بہن، اپنی جان، اپنی آبروہ بھیلی پر کھوکمہ نواکے

دیے کھڑے ہوتے بہن اور نواہی ان سے بر دعوی کو آنا ہے کہ آج نہاں کسب
کی نجات میرسے اتباع بین مخصر ہے ضرورت ہے کہ ان کی وجہ سے عام عادت

سے بالانز کارنا مے تعدا کی ندرت کے ظاہر بدوں جوکہ تمام دنیا کو اپنی نظریت کے باہ کرنے سے تھمکا دیں اور تمام مخلوق کو عاجہ کہ دیں ہی معنی بہن معجزہ کے یاد

رکھے کہ معیزہ نواکی فعل برقرا ہے۔ اس کوئی کا فعل سمجھنا سخت علمی ہے۔

دیکے کہ معیزہ نواکی فعل برقرا ہے۔ اس کوئی کا فعل سمجھنا سخت علمی ہے۔

مع ومن العافيل اوراس في فاص عادت

معره قا نون عادت عامد کے فلاف اور عاصر کے موافق النار کا

ایک فعل ہے بوکہ نام مخلوق کو تھکا دینے اور عاجز کر دینے والا ہوتا ہے تاکہ

تاکہ اللہ تعالی سچے معری نبوت کا وہ رتبہ تام جہان پر واضح کر دے جوکہ اس کے

یہاں اس کو حاصل ہے اور بہی حکمت کا قضاء بھی کرونگا ؟ نہیں اپنے بیٹے کے

ماتھ ہو عادت پر توزگا و پی ایک عامی اُدمی کے ساتھ بھی کرونگا ؟ نہیں ۔ باکمہ

میا تعدی جن کا جیسا تعلق ہو و بیا ہی ادھ سے معاملہ اور برناؤ بھی ہو

یہی مجرہ کی حقیقت ہے جس سے جب سے حس سے آجکل کے مادہ پر ستوں کواسفر رافیہ انہیں ۔

اور دسٹنے کھا نیکی ضرورت نہیں ۔

اور دسٹنے کھا نیکی ضرورت نہیں ۔

ہم نے تعدا کو اس کے کاموں سے بہترا اسے اس کے بعد ہیں سوجیا جاہئے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ہم کو تعدا کے مانٹے برمجبوں کیا ؟ -

(چۇاسىيە)سوبىربات ظامېرىيەكىرچىپ بىم كومكونات مىں مختلف افعال وأبار ديكيفتين توبعن ان بسيد البيدين وكويم كسي سبب كي طرف نسوب کرتے ہی جیست کری اوراس کے نیچے کوئی دیب کرمرکیا لیجلی کری اورکوئی شخص يل كيا اور تعبش ايسے بين كورى سيب كى طرف منسوب بنهي كر سكتے سے کسی پر کیلی کری، مگرنه بس مرایا تھے سے گری مگروہ نہ ندہ نیکلا اس قسم کے واقعان کو سى تيريم يحول نهين كرست بلكركيت بين كرمعن خلاكي قدارت سيدابيا بوا ليونكبريهال لظام السباب كاسلساسي واقعر كيم مخالف تحفار جاندسورج كوكهن لكماسيساس كالتبسب بيان كياجا تاسيد بارش يرستى سيداس كاسبب بيان كرستيس يكن اسباب كاسلىل خردكهن نركهس مجدوً ابندكيا جا تاسيد ل بيني كراعتراف كرناية المهي كربيج برين قدر في بين عزض قدر في بيبزين وه كهلا تى بين من كابنا نا تمام مخلوق كى قدريت سيديا بهر بمواورس و کیورکر لا محالہ ایک قا درمطلق کا قرارکر نابط تا ہے اسی کتے حق تعالیٰ نے اببى استياء كيورورس است وجود براستدلال فراياست قرآن عزريس

بلاشبهاسمالوں سكة اورزبين كيے بيداكرين

راتُّ فِي خُلْقِ السُّماوٰتِ

میں اور دان دن کے اول بدل میں اور جہازو میں جو توگوی کے فائدہ کی جیزیں رمال تجارت وغيره اسمندون في للمرجيت مي ادرمينه مي جو الندآسمان مسع برسانا بجراسى وديعير سسه زبين كواسك مرس يجهي ووباره زنده كرتاست اور سرتهم مسمع جانوروں میں جوخد اسے دوئے زمین بر تحییلاد کھے ہیں اور مواول کے ادهرسه اده اوراده رسه ادهر الميرسي اور بادلوب مین جوخداسی حکم سیسے آسمان و زمین کے ورمیان گھرسے رہنے میں دعوض ان سب چیزوں میں ان لوگوں کیلئے جوعقل د کھتے ہیں بہترین نشانیاں موجودیں۔

وَالْا مُونِ وَالْمُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْنِ ولَالِمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْ

اس کے مثل بنا نیکا موصلہ نہیں جیسے بپاندسورج وغیرہ ان سب کا دجو ذارتی اس کے مثل بنا نیکا موصلہ نہیں کہدسکتے کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے مثل بنا نیکا موصلہ نہیں کرسکتی زمین ہے کہ حس سے برقسم کی غذائیں اور نگ برنگ کے بھول کھیل نکلتے ہیں کسی طاقت نہیں کہ ایک ٹکڑہ اس جیسی زمین کا بنا دیے یسورج ایک معین اور ضبوط زنام کے ماتحت ہمیشہ دن کو لکتا ہے شام کوعزوب ہوجا تا ہے کسی کی کیا طاقت ہے کہ اس کو ایک منب بالیک سکنڈ کیلئے دوک ہے۔ ہوا ہے کہ اس برسی کا قابونہیں انسان منب بالیک سکنڈ کیلئے دوک ہے۔ ہوا ہے کہ اس برسی کا قابونہیں انسان

بہا ہنا ہے کہ بجبوا ہوئے گرم واجہتی ہے۔ ساوا ہماں کر یا نجے مندے کے بھر بھی بجبوا نہیں جبلاسکتا۔ بانی کے بھرے ہوئے اول کرکتے اور کر بیتے ہوئے کئل جائے ہیں کر اختیا دنہیں کہ بارش ساصل کر سکے زمین واسما ن کسک جائے ور میان سے در میان باول لاکا ہوا ہے کسی کی طاقت نہیں کہ دوقطرے سے سکے اور جب برستا ہے توکسی کی قدرت نہیں کہ دوب سکے۔ جب ان امور کو انسان جب برستا ہے توکسی کی قدرت نہیں کہ دوب سکے۔ جب ان امور کو انسان و کہمتا ہے اور عابر ہموجا ما سے توقدرت کو ماننا پڑتا ہے ۔ طوفان نیز سمتدر میں ہما دول کا جاؤں کا اول بدل یہ سب چیزیں کسی کے قبد میں نہیں۔

الامودی ہے پہلایا دہ ہے اپنے تھکانے
کیطرف بیا ندازہ ہے ذربہ دست کی کاباندھا
مواالا بیا ندہے کہ مقرد کر دی ہیں ہم نے
اس کی منزلیں بیا نتک کہ بھرلوٹ کر دہ
جا تکہ ہے کھور کی پرانی نہنی کی طرح ۔ مذتو
موری کو بیرائی ہے کہ وہ جا بکر ہے بیانہ
کواور فردات دکی مجال ، ہے کہ وہ آ جائے
دان حتم موری ، سے پہلے اور ہرسیارہ بڑا
دان حتم موری ، سے پہلے اور ہرسیارہ بڑا

وَالسَّنَّ مَنَ الْمُورِي وَالْمُنْ الْمُعْرِي وَالْمُنْ الْمُعْرِيْرِ الْمُعْرِيْرِ الْمُعْرِيْرِ الْمُعْرِيْرِ وَالْمُنْ الْمُعْرِيْرِ وَالْمُنْ الْمُعْرِيْرِ وَالْمُنْ الْمُعْرِيْرِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَلِيلِيْمُ وَالْمُنْ وَلِيلِيْمُ وَلِيلِ الْمُنْ وَلِيلْ فَي فَلَاقِي لِيسِيْمُ وَلِيلِ السَّلِيْمُ وَلِيلِيْمُ وَلِيلِي الْمُنْ وَلِيلْ فَي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَقِيلِ الْمُنْ فِي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَقِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِيلْ الْمُنْ وَلِيلِ السَّلِيقُ الْمُنْ فِي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَلِيلِ السَلِيمُ وَلِيلْ الْمُنْ فِي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَلِيلِي الْمُنْ فِي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَلِيلْ الْمُنْ فِي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَلِيلْ الْمُنْ فِي فَلَاقِي لِيسِيمُ وَلِيلِي مِنْ الْمُنْ فِي فَلِيلْ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُولِي الْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُلْمُ وَلِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِي فِي فَلْمُنْ فِي فَلِي فَلْمُنْ فِي فَلِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ

اینے ملامیں گردہ ہے۔ برسب اس سے ذکر کیا گیا کہ آپ سمجھ لیں کہ نفل کی کام اورانسانی کاموں بس کس طرح تمیز ہونی سہے خوائی کام وہ کہلاتا سبے کماس جیسا کرنے سے سے مخلوق عاجز ہوازل وا برسے انسانوں کو ملا کولیوں کوئی نہ کرسکے سیجی استدلال معرت ابرامیم علیه السلام سے بھی کیا تھا۔ پہلے بیات اور مماست کے متعلق سوال کیا بھی اس میں مخاطب (مرود) کی عبادت و بھی توفروایا - اِت الله کا اُلّٰہ فی اللّٰہ میں مخاطب (مرود) کی عبادت و بھی توفروایا - اِت الله کا اُلّٰہ فی کا اللّٰہ فی کا مرود کی اور سے ایک منا بطرسے شمس کو جاتا ہے خلائی کام وہ کہاتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کا مقابلہ ندکر سکے ۔

قدائی کام کی طرح خدائی کلام کوهی مجھنا ہا ہے۔

میک اسی طرح نعدائی کلام وہ ہے کہ سادی دنیااس بسیا کلام بنانے

سے عابیزاور درمائرہ ہو۔ ساری دنیا کو لاکلا اجائے، عبرتنی دلائی جائیں، مقابہ

کے لئے کھڑا کیا جائے اور لوگ جائیں کہ کسی طرح یہ روشنی بجہ جائے مگر بھیر

بھی و لیا کلام بنا کر نہ لاسکیں قویم سجھیں گے کہ بین حدا کا کلام ہے نفلاصہ یہ

ہیں۔ کیونکہ ان دولوں میں بنین اور واضح فرق ہوتا ہے۔ گلاب نعداکا بنا با ہوا

ہیں۔ کیونکہ ان دولوں میں بنین اور واضح فرق ہوتا ہے۔ گلاب نعداکا بنا با ہوا

ہیں۔ کیونکہ ان دولوں میں بنین اور واضح فرق ہوتا ہے۔ گلاب نعداکا بنا با ہوا

ہیں۔ کیونکہ ان دولوں میں بنین اور واضح فرق ہوتا ہے۔ گلاب نعداکا بنا با ہوا

ہیں۔ کیونکہ ان دولوں میں بنین اور واضح فرق ہوتا ہے۔ گلاب نعداکا بنا با ہوا

ہیں۔ کیونکہ ان دولوں میں بنین اور واضح فرق ہوتا ہے۔ گلاب نول کا ایک

عیول بریانی گرتا ہے۔ میرول بریانی گرتا ہے۔ میروں میرونی فق مہراں

بدسير شاكى كام اور بندول كے كام ميں نمايا المبياز ہوتا ہے ، خدائى كام كى

نقل بنده اناد تاسپے لیکن عاقل کو کیمی البتاس بھی نہیں ہوسکتا۔ انسان جانداروں ورختوں ہی تھولوں کی نفو ہر کھینے لیتا ہے مگرایک مجیلی کی انکھا ایک کھی کا ہر، ایک مجیلی کی انکھا ایک کھی کا ہر، ایک مجیلی کی انکھا ایک کھی کا ہر، ایک مجیلی کی نائک بلکہ ایک ہو کا دانہ تمام عالم مل کم بھی نہیں بناسکتا لا کھوں مجسے ایک موٹروں بیل بوسٹے و تباہے متاع بناتے ہیں بگر مجیم کا ایک پر بنانے سے مالیکی عابر بیں۔

کبهی نهبی بهوسکه که ده پیداکریس ایک کلی کواکرمیر ده سب کام کیلئے اکھٹے ہوجائیں . الشد محبوب نہیں ہونا اس سے کہ بیان کرے مثال جھیرکی اوراس سے بھی زیادہ کمترا درجقبر كُنْ بَعُلْقُو ذُّيَا مَّا وَلُو الْحَمَّعُوالَى مَ رَانَ اللَّهُ لَا يَسْتَعَنَى أَنَّ يَفْنُوبَ مُثَلًا مَّا يَعُوْمَنَةً يُفْنُوبَ مُثَلًا مَّا يَعُوْمَنَةً فُهُ مَا فَوْقُهَا هَ

اس کے تکون کے میے متعارف میں سے اور جب ایسانعل بروں ان اب ہے جو کہ اس کے تکون کے میے متعارف میں سکی نبوت سکے ہاتھوں پر ظاہر ہو تواسی کا نام مجزہ ہوجا تا ہے نواہ وہ جنس افغال سے ہویا جنس اقوال سے اور جب کہ بہ ثابت ہواکہ ججزہ اولئد تعالی کا فعل ہے جو بدون تعالی اسباب کے ظہور ذیر بہ بوتا ہے۔ تو دو سر سے خوائی کا مول کی طرح اس میں بھی کسی صافع کی صنعت کو فض ند ہو لیک کا دیس تنجیم کہا نت مسحر نزم ہے رشعہ دہ کی طرح معجزہ کوئی فن کو وضل ند ہو لیک کا دیس تنجیم کہا نت مسحر نزم ہو رشعہ دہ کی طرح معجزہ کوئی فن نہیں ہے جو کہ تعلیم و تعلیم و تعلیم و تعلیم ہو سے مذا نبیا و کا کہر اختیاراس میں ساصل ہو تا ہو ۔ یہ فون سیکھنے سکھانے سے ساصل ہو ساتھ ہیں لیکن میچرہ میں بہ تعلیم و تعلیم ہے مذا نبیا و کا کہر اختیاراس میں ساصل ہو سکتے ہیں لیکن میچر دہ میں بہ تعلیم و تعلیم سے مذا نبیا و کا کہر اختیاراس میں ساحلہ ہو سکتے ہیں لیکن میچر دہ میں درکور نے کا کوئی خاص صال بھا اور قاعدہ ان کو معلوم ہے کہ حیث ہو ہو تا عدہ ان کو معلوم ہے کہ

/larfat.com

بجب جابي وبيهاى عمل كرسك ويسابي معجزه وكحلادياكمين مبلكريس طرح بم فلمسك كرنكصته بب اورنظام ربيمعلوم بهوتاب كرقلم لكصاب اورفي الحقيقت اس کو سکھتے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا کی صورت معیزہ کی بھی سے۔ السانہیں كرانيها وسوقت جابى منلأ الكيول سيرياني كيد ينتي حارى كرسكين بلكر مسوقت التدكى عكمت بالعند مقتضى بوتى سب توجارى بوسكني بن برخلاف ان فنون كي يونعليم وتعلم سي ماصل كيرُ حاست من ان من مسوقت جابن قوا عدمقرره اودخاص خاص اعمال کی یابتدی سیمیکسان ننائج اور ایک می طرح سك أبار وكيفيات وكهلاب والسكته بها مسكتة بلن مكرأي نك مرعبان نبوت واعجاز كى حراف سيكوني درسكاه معبره سيكھنے سكھاتے كى نربنى ندكونى فاعدہ اور صالطہ ممتهد مهوا رينكوني كتاب تنجيم يسمرنهم كي طرح معجزات سكھلانبوالي تصنيف كي كئى بلدوه خدا كافعل بهدي وتمام دنياكوته كادبياب اكروه فعل سيدتواس عيس فعل سيدونبا عابرسب اوراكراقوال من سيدسيد نواس عيسه كلام سيقام ونباك بولت واسه محبورا ورمانده مس رسول كے اختیار با قدرت كو عجى اس ميں كوئى وخل فهيں اى واسطے انبياء سي حب معيزات طلب كتے كيے توانہوں سے الخدر معول كيا فرماتے ہيں ۔ اوروه تم سے کہتے ہیں کہ ہم تواسوتت تک وَقَالُوا لَنُ لَوْمِنَ لِكَحَرِي تعبركنا من الأرمن بيبوعاه تم برا بمان لانبواسه مين به يا تو بمارس أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ وَمِنْ كت دبين سے كوك حبث ميا شكالور يا كيجورون

اورا بحورول كانتها راكوتى باع مواوراسك

غَنِيلِ وَ عِنْ فَتُفَعِّزُ الْأَلْفَارُ

يهيع مين تم بهبت سي نبرس جلدي كرد كفاؤ يابهياتهادا فيال سيءاسمان كي كوليس بم برلاگرا و اورخدا و رفرشتوں کو بمارے سامنے للكفراكرومياد سنن كيلفتها لافلاق كحرب يأأسمان برتميط مأؤا ورخب تكتم وبإست ايك كتاب أناركر مذ لا وكرم مم آب اس كورم وهوي ليس بم تبهارس يزيصن كويعي باوركرنيواسنين كهدودات محصلعي كرمين دسول توبهو كمرش رسول مبون مندا نهبي بهون بعني معجزه توسيركا فعل ببي سبع وحدا كافعل سبع الميراء قبطنه ىلى ئەنىنى كەرۇنىم جيا بوتىمىي ئىدون، بىكەرس قدر خداميري تصديق كى علامات كے طور يركاني اودمنا سيب جانتا يصطابه كمرتابيدي خللها تغيراً ه او تنقط المسماء كمما يم عَمْتُ عَلِيناً كَسِفًاه أَوْتَأَرِّقَ كِا الْمُلَّا وَالْمُلْئِكَةِ قَبِيْلِاً ۗ أَوْ يُكُونَ لِكُفِّ بَيْنَتُ مُرِثُ مُ خُرُفُ أُو تُرُبِي فِي السَّمَّاءِ وَكُنُّ نُوَّمِنَ لِرُوتِيك حَتَّى سُتُولُ عُكِينًا كِيَّامًا نَفَتْرُ وَيُهُمْ فُسُلُ سُبِحُانَ سُ يِيْ مُسَلُ حُسُنتُ إِلاَّ بُسُرًا تُنْ سُورُ لَدٌ.ه

معرو کی استے مالا کیسانموا ماسے کہ ایس کی گئی تی شریع جب دو کی علیا اسلام نے فرعون کو دعوت دی اور معروہ وکھلانیکے لئے عصا ڈالااوروہ از دہابن گیااس کا جواب وینے کے لئے فرعون نے بڑسے بڑسے ماروں کوجی کیااور دہ بھی موسی علیہ السلام کے مقا بلہ بیں اپنی لا عجیاں اور در سیاں سے کر مہنے گئے وہ سمجھے بوئے تھے کہ موسلی بھی مہمارسے ہم پہشہر ساسح میں اسی لئے كها-إمّاات ملقى وإمّاات مكوى عن الملقات مهيل والوسك بالهم مكروى عليدالسلام سنفرابا كتم يجينكورجب انهول سندابي لاعطبال اوررسيال بينكس اورده يطنة بوئے سانب نظراً من لك تو فاد جس في نفسه خیف وسی موسی ایندل میں درسے حالانکراکروہ بھی بیٹندورسا مربوتے تودركى كوفى وجرنه متى سنن اكبر فرماستيه بي كرسفنرت موسى عليدالسلام بريزون کیوں طاری ہوا، اورکبوں طاری کیا گیا بینی ٹوٹ کا منشاکیا تھا اوراس کے طاری کیے جانے میں کیا حکمت تھی وراگر برکہا جائے کہ سانیوں کی صورت ولكي كروركي موسى حسي بغيركوان لاتهبول سي كونى نؤون نهس بوسكانها خصوصا حب كماس نوعيت كماعلى توادق كالخبربه بعى دوم زنبه كمرهك تصربهار بردوا فعدالقائے عصا کا ہوا تھااس بر لا تھنے سن جکے تھے کیونکروال بھی خالف موسى عصر ولى من تربيرًا وكد ويعقب اوراللرسف ومن ور اورخوت تكالديا تفا-

اے موسی ڈرومست بیاں انبیا ڈیا

لا يَحْفَتُ إِنَّ لَا يَخَامَتُ لَدٌى

المروسكون و مهر دور من مرتب فرعون كرسامنه بهي لائمى دال كرويجه يكري شيخا فرمات من مردور من مرتب فرعون كرسامنه بهي لائمى دال كرويجه يكري شيخا فرمات بهي كرميل دفعه بهاله برلشرى نوف تفاجو كروبي الكل بيكا تفااب بحو دوسم و فعر طارى بهوا براسو جرسه كرموسى عليه السلام بيان تقديم كرمير بها فقد من بها براس شين و في قادرت نهي كهي ساجرين كي اس شين و بازى كرسامة من كا كلم كريت من بواور بي قوت لوك فتنزي من بيا جائي كا كلم كريت من بواور بي قوت لوك فتنزي من بيا جائي كان شياحا كبي

پنانچر جواب میں ارتفاد ہوا۔

لا نفخ ن انگا انتخالا ان ان کی حکمت فراتے ہیں کہ جب ڈرکئے ادر

یر توخوف کا منشا تھا اب اس کی حکمت فراتے ہیں کہ جب ڈرکئے ادر

فررسے ہوئے آدمی پر نبوف اور گھرام سے بیجا نار ہو بدا ہوتے ہیں ان کو سی کر رہ ہیں ہار کو تی کمر سکے ساحرین سمجھے کر بیر ہما ارسے بیٹیر کا دمی ہر گرز نہیں یا کم ان کم اس کو کوئی

ایسا ساحرائ علی معلوم نہیں جس سے بیر ہما ارسے مقابلہ میں اپنے قلب کو مطمئ الیا ساحرائ علی معلوم نام جو دو کے سانبوں

درکھ سکے اب جو موسی نے اپنیا عصاد الاجو با ذن السّران تمام جاد دو کے سانبوں

کولگل گیا توساحرین نے بین عصاد الاجو کہ ہم بھی موسی اور جو نہ دو اللہ اس کے بردردگا اس کے بردردگا اللہ کو اور جا لا ترکو ئی اور جو دو کے سانبوں

برایمان لاتے ہیں۔ ذرعون نے بہت کچھ دیم کیاں دیں اور تو فرز دہ کم ناجا ہا گر

بوکچه تجه فیصله کرناب کرگزرتواست و یای دجند دوزه و یاده نهی که حرف اسی و نیای دجند دوزه و یای دجند دوزه و نامگ کا فیصله کردسکتا سبت یم توایشته دی لا میموست بر در درگار برایان نامیکه بی تاکه به مماری خطا کیس اوران سا وانه توکتون کوسات فراکیم بیزتم سنت میم زبر دستی کدائین اولانشر

قَافَقِنَ مَا اَنْتُ قَاشِرِ النَّهُ الْمُعْدِ النَّهُ النَّهُ الْمُعْدِ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّالَالِمُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ النَّالِي ا

سیسیم بیزان دست دالات -اور چولوگ المبی آیاست بدنیات کود مکیمه کرمھی دا ہ حق برینر آ سئے ان کا بھی

حال بيرتها -

وحد أوابها واستنفنها

انهوں سنے ہما می آیات کا از کارکیا ظلمسے زیادتی سے مالانکران کے ولول کورسیائی کا

بورايورالقين حاصل تحار

فودفريون كوخطاب كركي حضرت موسي فرا سيبي

تونوب جانبا ہے کہ ہرا یات آسمان وزئین کے برودو کارکے ہواکسی نے بہیں آ اری اورفریوں برودو کارکے ہواکسی نے بہیں آ اری اورفریوں بیشکہ میں تجھے ہمجھتا ہوں کہ توداس علم کے باوجی بلاکت میں تحصیری کے ایسی کے دیا ہے۔

مَعْ مُعْدِدُ مَا اسْدُلُ هُو لارع الآمرة السّلود والدرض بصائر و إلى لا طناك يا فرد عون ملبوم!

معن مل وعوى نبوت كى تنظر كيول كانى كى

معزه بن دعوی کی شرط بھی کی کئی ہے لینی نبوت کا دعوی بھی کرسے اس کی درجہ رہے کہ سب افراقی اس کی درجہ رہے کہ سب اس فران ہے ۔ دُمَنَ المُدَافَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ ال

معندخاص بول بوبل کمول کا بادشاه صرورتسلیم کرسے کا وربیاس کے دعاوی
بادشاه مبلس بین خود س را بهول اس کے بعد وہ شخص اپنے دعو نے کو ابت
کرنے کے لئے با دشاہ سے کہ نتا ہے کہ فلاں شخص کوخط لکھ دیے فلا ل
ماکم کومعزول کر دیے بے فلال امبدوار کو عہدہ دبیر بیجئے میے کہتا ہے کہ آپ نولا
کھڑے بہوباہیئے ، بھر کہنا ہے کہ آپ بیٹے جاشید، اور با دننا ہ جی از راہ ہم بانی
ایس مورت بیس فل ترب کہ بادشاہ نے اسکی قول کی عملی تصدیق کرتا جلا جا تا ہے
قولی تصدیق سے بہت بڑھ بیڑھ کرہے ، اگر با دشاہ قول سے تصدیق کرتا توشایہ
اتن موٹر مذ بہوتا - اتنی بات اس مثال میں مزور سے کہ بادشاہ ایک نسان ہے۔
وہ جوٹی تصدیق بھی کرسکتا ہے۔ مگرالٹ جن شام اسے کہ بادشاہ ایک نسان سے۔

کی قطعا گنجائش نہیں ہے۔ ر کی فعلی تصدیق ہے

پس بونبی دعوی کرتا ہے کہ باب نبی ہوں ، اگر میری بات سنو گے مالا کے تو نجات سے ورد عذاب مخد میں گرفتار ہوجا و گے ۔ نجات کا داستہ خصر ہے۔ میری متابعت بیں ۔ اور یہ دعوی الٹر کے سامنے کرتا ہے ۔ الٹرک نین برا وراس کے اسمان کے نیچے با واز مبند کہا ہے کہ میری متابعت کے نبیر کوئی داستہ نجاست کا نہیں ہے ۔ اور اس کی یہ دلیل بیش کرتا ہے کہ الٹر کب سے داور اس کی یہ دلیل بیش کرتا ہے کہ الٹر کب مثال بار فرمائے گا جو اسکی عام مثال نامیرسے ماخوں اور زبان سے وہ چیزیں ظا ہر فرمائے گا جو اسکی عام عادت کے ظلاف ہوں گی اور دنیا ان کی مثال لانے سے عاجز ہوگی پھر عادت کے ظلاف ہوں گی اور دنیا ان کی مثال لانے سے عاجز ہوگی پھر اس کے موافق مشاہرہ بھی کیا جارہا ہو تو یہ خداکی جانب سے عملاً اسکے دیوی کی تصدیق ہے داور کی تصدیق ہے دورہ نی کے رکوی کی عمل تصدیق ہوتی ہے ۔ اور الشری ہے درہ فی تصدیق ہوتی ہے ۔ اور الشری ہے درہ کی تصدیق نہیں کرسکتا ۔ لہذا نبی کا دعوی معجزہ کے خلہور کے بعد سے المام ہو جا باہے ۔ اسی لئے ہم بلاخوف تروید یہ بقین دکھتے ہیں کہ فلاوند قدوس ہو کہ تمام ہوائیوں کا سرخ بسرہ سے سی انسان کو یہ وسترس مندوی کر ہے ایسے نوارق عادات دکھلائے کہ دنیا اس کے مقابلہ سے عاجم نا مربی کر کے ایسے نوارق عادات دکھلائے کہ دنیا اس کے مقابلہ سے عاجم نا مربی کر کے ایسے نوارق عادات دکھلائے کہ دنیا اس کے مقابلہ سے عاجم نا مربی کے مقابلہ سے عاجم نا ہوئی کہ اس کی طرف سے جوٹے کی علی تصدیق مذہور ہے کہ فلا ایسے عالات برف نے کا دلائے گا کہ اس کی طرف سے جوٹے کی علی تصدیق مذہور نے ہائے۔

#### فعلى تصريق كى مثال

اب عبسوں ہیں دیکھتے ہیں اور کونسلوں اور پارٹینٹوں کا حال سنتے ہیں کرجب سی مسئلہ پر سی تجویز پر کسی انتخاب پر بحث ہوجاتی ہے توایک طرسے محک اپنی تحریک ہاس کرانے کیلئے صفاد کے سامنے بسط سے ولائل بیان کرتا ہے اور دوسری طرف تروید کرنے والا اس کے تردیدی دلائل مفعدلا سامنے دکھتا ہے اس دو وکد کے بعد فیصلہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لئے انتخاب ایسا کے جو کہ کہ جا تھا محمول نے جاتے ہیں اور بی ہاتھ انتخاب ویں یہ بیائے دی تعدلتی وتا کیدیا تکذیب و تردید کیے دیا تی بیا جا تھا انتخاب و تردید کیئے کہ فائی ہما جا تا اس دیزو لیوشن کی تصدلتی وتا کیدیا تکذیب و تردید کیئے کہ فائی ہما جا تا ہے دیا ہا کہ ایک تعدلی کے قطعًا ضورت نہیں ہوتی ایک شعف کی کی تعدلی کے قطعًا ضورت نہیں ہوتی ایک شعف کی

سيست بيلك علسه بالسير ليستديها في سيدكراياس بيهموركواعما وسيده وال بربا تفرأ تما وينص استه بي بي علامت بوتى سيداس بات كى كذان سب كى دلسته استعنى محص ملى سيد بم ون داست مين سينكون وفعدلين ما تقاوير كوا تفائين ال كوكسى چيزسك تابت كرف يا مذكرسندين كوئى وعلى تبين رسكن يبى بهارا بالقول كى وصع طبعى اوربه بيت اصلى كي خلاف او بركو المقاويا. جهيدكسى ريزوليوش كيمتيم والكارياكسي دعوى كي صحبت في بطلان كي أزماليش كيموقعه بيرم وتوكسى عنى سيعنى انسان كوبھى شكى شەشىرى گنجاكش نہيں مەتى اس وفت ال كفرسي بوست المقول بى كي كالشارسيد لايول كاشاركرلياما تاسي اور بير برسي نازك اور عليم الثان مسائل كي فيصله ما تقرى اس فيربي حركت بر ببجون وبيرا بوماسته بب البرص طرح بانقول كانبيد لطكارت ركفنا آدمى كى عام عادت اور وضع طبعى كميموا فق سيدا وراؤ بركوا كل المجمى كميمي خاص صورت اورصادت سے ہوتا ہے اور ہی غیر طبعی وقتع جب کسی ریزولیوش بد ووسك لين كيونت اختياري ماستة تواس ريزولبوش يا دعوسه ي بيشك في سرته تفديق وتائير مجعى ما في سير عظيك اسى طرح حق نعالى شانه كابوفعل من طبيعير سيسلمل طبوريته يووه اس كى عام سنة اورعا دن كهلاتى سے اورجواساب سيعليمه بهوكركسي خاص مصلحت اورحكمت كيافتفنا رسيطان بهووه نثرتي عادبت سيداور بهي خرق عادت جب كسي نحص كيد دعوى نبوة اور تيدى كي بيدائل سے يا اس كے كينے كيے موافق صاور ہويہ بجر و سيے جوكمن النداس شيروى كى فعلى تصديق سيداور ماس كهريكا بهول كرحق تعاساليمسي

مجھوٹے کی قولاً یا فعلاً تقدیق نہیں کرسکتا اہداہم کو ایسے مرعی کے دعورے میں شک کرسکتا اہداہم کو ایسے مرعی کے دعورے میں شک کرسٹے کا کوئی تی نہیں ۔

### وى كى تعريب اورضرورت

الندتعالى كاخطاب كسى اليستنخص سيرص كمير وعوست نبوت كى تكذيب کے لیے کوئی میں علامت مذیائی جاتی ہواس کا نام وی سے، وی اصولی او برقرب فربب بكسال يدين نفن فغل ملى كوتى اختلاف نهاي البتركل مشكك كي طور يروى كيم التب اورورجات بال جب سدونيا ببداكيكي اس وقت سعدندوں کو ہوائیت کی ضورت سیدینی انسان میں بیمعلوم کرسنے كى ايك طبعي اورفطرى فوانهض سيسكركن خيالات اوراعمال سيداس كوالدكا قرب حاصل موسكمة سبع جيد كران ان كوكبوك لكنى سبع عذاكى نواس من مان فقر اوربتیاب موکراتشریاں سکونے تکتی ہیں ۔ بیاس لگتی سے یا نی کی فورت محسوس بوقى سيرزيان سوكه ما تى سيد حس طرح مى نغالى ت فظرى طور برنده كويجوك يابياس لكانى اسى طرح ابك اورجوك اوربياس دحانى بمى لكا دى سيد وصول الى الدّاورمعرفت كى سيداور بربياس اوريموك عي فطى سيعترابب اورامكنروا دمة كااخلاف اس فطرة بركوتي انتهاي والسكا مسلمان اربر، مبندو، عبسانی، بهود، میرس ایک چیزی تلاش میں باب البتر تيفنول كاداسته غلطسيع كرمقصدا بكسسي لول معلوم موتاسي كربوايت كى خواميش وسيانى كى تلاش وصول الى الشروم حرفت ريانى اورالسي ترديب

بهوسته کی تمنا ایک چیزسے جوکرانسان سے سلئے فطری اورطبعی امور میں سے ہے۔

### وی کی ضرورت سے انگار کرنیوالوں کی منال

ہاں جب بھی جیسا کہ آدمی بھار ہوجا تاہے تو بھوک بیاس جیسے فطری اور طبعی امور بھی جیسے فطری اور طبعی امور بھی اس سے کنارہ کر سلیتے ہیں تھیں اسی طرح وہ ملا مدہ جو کہ دنیا کی زندگی اور لذات ہیں محوم ہو ہیں تن بدائن کو معوفت الہی کی بھوک اور دومانی بیاروں کا وجود کسی دومانی بیاروں کا وجود کسی مناص زمانہ یا مکان میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فطری ہونیکے دیوی کوئروں ماری فطری ہونیکے دیوی کوئروں ماری فطری ہونیکے دیوی کوئروں کا میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فطری ہونیکے دیوی کوئروں کا میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فطری ہونیکے دیوی کوئروں کا میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فیلی ہونیکے دیوی کوئروں کا میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فیلی میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فیلی ہونیکے دیوی کوئروں کا دور کا دور کسی میں ایسی ویا کی کٹرت ہماری فیلی کھوٹری کوئروں کی کٹرت ہماری فیلی کٹروں کی کٹرت کی کٹرت کی کٹروں کی کٹرت کو کھوٹری کٹروں کی کٹروں کی کٹروں کی کٹروں کوئروں کی کٹروں کوئروں کی کٹروں کی کٹروں کی کٹروں کوئروں کی کٹروں کی کٹروں کی کٹروں کوئروں کی کٹروں کی کٹروں کی کٹروں کی کٹروں کوئروں کی کٹروں کی کٹروں کٹروں کی کٹ

# مہیں کرستی نے کی بیطرف انسان کی احتیاج ضروری ہے

بین جن طرح می نقائی نے بھارے جمانی امور فطریر کا انتظام کیا ہے۔
ہماری بھوکی کیلئے غلرز مین سے اگا تاہے۔ بانی اسمان سے اگار تاہیے نامکن
ہماری بھوکی کیلئے غلرز مین سے اگا تاہیے۔ بانی اسمان سے اگار تاہیے نامکن
سے کہ ہماری روحانی بھوک کیلئے کوئی انتظام مذکر سے بلکہ اُس کی رحمت کا ملہ سے
بھائی ہے کہ جس طرح مادی حوائے وضرور مانی سامان صرور مہیا کر لیگا نظام ہی
ہیاں سے کہ جب کھوانے کیلئے جس طرح اُس نے بانی سامان صرور مہیا کر لیگا نظام ہی
بیاں سے کہ جُھائے کیلئے جس طرح اُس نے بانی اور وہ چینے وحی الہی کے منا
دوحانی بیاس کے لئے وحانی حیثے ہونے جا ہمیں اور وہ چینے وحی الہی کے منا
اور شیریں چینے ہیں اور اس بات کو آریں سمانے بھی ملئے ہیں۔ اُتنا فرق
اور شیریں چینے ہیں اور اس بات کو آریں سمانے بھی ملئے ہیں۔ اُتنا فرق
سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ سامان کرنا تھا وہ ابتدائے آفر فیش ہی میں کیا جا

چكاس كيرياد باراس بن تغيروتيديل باتيديداود تدريج كي فررت نهاب -

### رو لوسی میں تدریج

بهم کهتے بین که النّدتعالی کی عادت تکوینیات بین بیر بید که وه اگریج تمام اسٹیار کو دفعہ بیدا کرنے بید قادر بید بتربری بی پیدا کرتا ہیں۔ وَإِنْ مِنْ شَیْ اِلدِّعِنْ مُنَاخِذَا مِنْهُ اللّهِ الدَّرُونَ چِیزیوں مرمواس کے خزائے آک وَمَا نَذَذَ الرّبِقَدَّى مُعْلَقُم ه بین اور بم اس کوانارت بین ایک وَمَا نَذَذَ الرّبِقَدَى مُعْلَقُم ه

معین اور جی ملی مقدار میں -

سارس وغيروان بالمى ماعتبار فنين رساني اوردور بري الثيار سے تعلق ، مصف تدريج اورتغيرو تجديدمنا برسياس بالاخيال برسيه كرس طرح وقناً فوقناً ضرورت بيش النه بدالترتعالي بارش نازل كرتار مناسب به مبهي کرایک ہی بارش ہمیشہ کی خور بات کے کیئے کافی ہوجائے بھیموروری نہیں کہ برایک بارش بکسال زمانهٔ تک کفابیت کرسکے بھی دوجار دس دن سکے لئے روک تھام ہوجاتی سیسے کبھی اتنی بارش ہوتی سیسے کہ کئی ماہ تک صرفرریت نہیں مهتى تقيك اسى طرح اقوام عالم كى ارواح وقلوب كى كھينوں كو أعيار لنے اور مرسبز كرست كبليخ تفي الترتعالي وي والهام كى بارش حبب عزوريات زمانها ي صبب استعدا وقلوب مختف ما نول من كريا رياسيد كميمي تووي اللي كي بان اليسے زوروشور كى ہوئى كەفرنول نكساس كى ترى زبين سے سرنگى اور كېھى خورا ساترش كافى تحجاكبا فإن لَهُ يُصِبْهَا وَإِبِلُ فَطَلَ السي طرح لكا تاريجو في رمي بارشين مختلف فوام وممالک برسونی ریس اور سرانک سنه حجود تی یا طری میعا بمك زمين والوں كى رفيعانى كھياتيوں كوسياب كيا آخر ايك وقت ايا كہ خدا كى رك زمین خشک اور بهاسی مهوگئی، مدابهت کے حیثے سو کھر گئے، جا وں طاف آگ بهست لگی، بداعقا د بول اور برانمالیول کی آندهیول اور نوسنے تام روحانی كهيتيون كوهيكس والإراس ومن بطحاسك بهارون سيدايك كهيااتهي جو أخر كارسارى ونيا بمرحها كئي اوروى اللي كى وه موسلا دهاراورعا لمكيران الونی جس شے ایک مدت مدید تک ووسری بارش کی کو بی صنرورت باقی ماجیوی ببتك اس بارش كاكانى اثرباقى دسبت كار دومىرى بارش مزاسستركى راسى بارش کے بانی سے جوہوں بڑے تالابوں اور نہوں ہیں جمع موگیا۔ وقا فوقا زمینوں کی ابیاشی ہوتی رہے گی۔ اور حب بہ بانی تمام ہومائے گا۔ تو مخبر ما وق کی خبر سے موافق یہ ونیا بھی ایک آخری سنبھالا لیکر داعی اجل کولیک

با دان منافقول كا ايساحال سيد ) عليه أسماني بر كراس مين ديمي طرح كيدا مذهبه الوركراع اور مجلی موست کے ورسے مارسے کوک کے اپنی انكليال اين كاول بي تقونس لين بي اور الدمنكول كوكليست بوست سيع لكراس كى برسيد كهين نهي تكل سكت رسول المرصل لتر عليه وم نے فرايا ہے جو ہدايت اورعلم دسے كر مجركوخلان بعيطات وه ايك موسلا وهاربار ک طری سے د بوندائی زمین پر بری پھڑین كايك عمده دسيرحامل قطعه بقارجين باين كه يا في كونول كرك لكاس اورسيزه اكايا. اوردوسرا فطعرتها دجهال ببيادار كيمكم نهي موئی نیکن) اس لے یا بی کوایسے اندا وسے رکھا جسسے توک منتفع ہوستے اور انہوں سنے - غوديها اورحا نوروں كو بلايا اور كھيتوں كو

أوكميت مِن السّماء فيه ظلمات في اذارهم مِن المقواعِقِ حَسلَهُ المون والله مجيط بالكورينة وفي الحديث قال م سول ا ملّه حلى اله عليه وسلم مثل ما بعثى انله بهن الهدى والعلمكثل الغيث الكثير اصاب أرصافكا منهاطاكفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها إجانب امسكت لما فنفع الله بهاالناس فشربوا و سقوا و تر معوا و اصاب منها طائفت اخرى انماهي فيعان لاتمسك مأء ولاتنبت كلاً

سیراب کیا (۱ ن دونوں کے سوا) زمایت ایک ایک ایسے معد پر بھی یارش کا بائی بہنچا جو میسیل اور السیے معد پر بھی یارش کا بائی بہنچا جو میسیل اور منود تھی کرنز تو وہاں بائی رکبا ہے اور ترکھاں اور بہنی مثال سیسے اس مندوین کی سم جرمامیل کی او

فندلك متل من فقه في دين امله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل ومن لمربر فعربن لك الله الذي للساولم ليقبل هلى الله الذي المساحب ومتعنى عديده

جوچیز خداند مجم کو دی تقی اُس نے اس کو نفع بہنچا یا اُس نے خود بھی وہ علم عاصل کیا اور دورو کو بھی سکھایا اور آخری مثال ہے اُس کی جس نے اس یا دی کی طرف گرون اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور مذاس ہوایت کو قبول کیا ہے دسے کر میں بھیجا گیا تھا۔

وی کا تدری آوری برندگی بونا امکان بر واظ بن ریکن تربی بونا عادت الهی بروفق ب

بہے گذر برکا ہے کہ وی اورالہام کی دوسور تبی ممکن ہیں یا بتدیج ہو، یا دفتر ایس ہارسے اسول کے موافق جب عدم معن سے دنیا کو بدا کیا گیا اوراً دیوں کے نزوبی جب برکے کے بعد دنیا موجود ہوئی ابیو قت سے آدمیوں کوالہام اللہ وی کرفورت ہوئی بسرکرنی سے اور معانی اور معانی اور معانی کے فروت ہوئی بسرکرنی سے اور معانی اور معانی کے متعدد نہیں اور معاوی کرتی کے اسباب ہم بہنیا نے میں جو بجز ایک ملہمانہ تعلیم کے متعدد نہیں معرفت اللی کی و حانی بیاس جو ایک فطری امر ہے اور این دریا گیا ہے معرفت اللی کی و حانی بیاس جو ایک فطری امر ہے اور این دریا گیا ہے کو خوش دیا گیا ہے کہ و خوش دیا گیا ہے کہ مقدد میں اور مالک حقیقی کو خوش دیا گیا ہے کہ و دریا گیا ہے کہ مقدد میں اور دی جو دریا گیا ہے کہ مقدد میں اور دی برور جہد کی تلاش میں ہے کہ فرع ہی سے ایک لیے صاف نوشیری اور دوج پر درج ہدری تلاش میں ہے کہ فرع ہی سے ایک لیے صاف نوشیری اور دوج پر درج ہدری تا میں کی تلاش میں ہے کہ مورث ایک ایک میں اور دوج پر درج ہدری کی تلاش میں ہے کہ مورث ایک میں ہوری ہوگی تاریک کی تاریخ میں اور دوج پر درج ہدری کی تلاش میں ہوگی کا مورث ایک کا دول کی دورج ہدری کی تاریخ میں اور دوج پر درج ہدری کی تاریخ میں میں دورج ہدری کی تاریخ میں اور دوج پر درج ہدری کی تاریخ میں اور دوج پر درج ہدری کی تاریخ میں ہوگی تاریخ کی تاریخ ک

يوتشتگان رضارمولی کوسياب اوران کی روحانی کھيتيوں کوسرسرشاداب کرسکے جانچ ہو روست ملاحظہ ہوکہ زمان سکے آباد کرنے کرسکے جانچ رافت و رحمت ملاحظہ ہوکہ زمان سکے آباد کرنے والے ہے۔ ایمی تک ذمین بر قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ بچدد کا رحقیقی نے استمام صفوری چیزوں سے نام بنام واقف کردیا۔ موری چیزوں سے نام بنام واقف کردیا۔ اورادم کوسب دچیزوں کے الدین کا مقالے کھیا۔ الدین کا مقالے کہ الدین کا مقالے کی اورادم کوسب دچیزوں کے الدین کے الدین کا مقالے کا مقالے کا مقالے کے الدین کا مقالے کی تام تبادید کے الدین کا مقالے کا مقالے کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا دین کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا دین کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا دین کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا دین کا مقالے کی تام تبادید کے کہ کا دین کا دین کا دین کے کہ کا دین کا دین کا دین کے کہ کا دین کے کہ کا دین کے کہ کا دین کا دین کے کہ کا دین کا دین کا دین کا دین کا دین کا دین کے کہ کا دین کے کہ کا دین کا دین کا دین کا دین کے کہ کا دین کا دین کا دین کا دین کا دین کے کہ کے کہ کا دین کے کہ دین کے کہ کا دین کا دین کا دین کے کہ کے کہ کا دین کی کے کہ کا دین کی کے کہ کا دین کے کہ کا دین کی کے کا دین کے کہ کے کہ کا دین کا دین کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا دین کا دین کے کہ کا دین کی کر دین کے کہ کا دین کے کہ کے کہ کے کہ کی کا دین کے کہ کی کے کہ کے کہ

بلاشبراكرابها منهوتا توبيسة تعبب كى بات تفي جن فليست تعالى پیداتش سے بیٹنے سماری مادی حواج کا کافی انتظام کردیا، زمین بیدائی ب يرسم كويسنا دوركارو باركنا تفادداس كوسرطرت كى غذاؤل اوراساب زندكى كاليك كودام بنا ديا حيا اوردربا جارى كردسيت كتوون ماس بانى كافتيره مفوظ كرديا زنده رسنة اورسالش ليند كمدينة تمام ففنابي مواجه بلادى-اسمان كى مفيوط بيهت الركيد ورختال اورائكمول كى وخير كرنوالى قنديل رض كردين علومات اورسفليات كالسانظام قالم كياكراس خاكسك بتلكوا بن صرور بات مي اس سے نفع الحانا أسان مو كيركوني وجرية تھي كذائيا مهربان خلهمارى وحى اور باطنى صوريات كى طوف توجرنه وماتا- إن نے ابدارا فرندش سے ہدایت سے جاری کئے، وی اور الہام کی باری وقياً فوقياً برسائيل اورس حبوقت ص صطرح أس كم علم از لى مين مناسب تفاديها في زندگى كيسامان مها فراست بى اگر مخلف زمانون ماس مادى غذا ی تیاری کے لئے مناف طرح کی بارشوں اور یا دلوں کے اول بدل پریم کوئی اعتراض نهب وسطيخ تومم كواس كابحى كيون نهبي بينيا كرم بهت سانيا

مرسلين اوراُن كى شرائع كے ارسال وانزال بركسى طرح كى حرف كيرى كر سكبى يمتعدد منالغ سيرة ول بين جو تدريج وتغيرمرى بهوني سبيه ويضخص كبر (عالم) کیے حق میں اس سے زاہر نہیں کہ ایک طبیب کسی بیماد کو کئی دن تک منفي بلاستركي ببيرسهل وسيني سلك باتنقيه خاص كيد بعد تنقيه عام كامتنوره فسي كونى عقلمندكفي الوقت بيرنه كهيكا كه طبيب كمنضج بلاسته بين كيفلطي للحو بهوكسة وكني تفي حس كي ثلافي السنيمسهل كينتخرست كي سيرحقيقت بيسيكم طبيب والمامر ببن كى مرابك طالت كيمناسب دوا تجويز كرياس رطيك اسى طرح محجد لوكروه على والبحى عالم كيمزاج اورتغير اوال وعواض كى رعاميت سي مجمى طبرطداور مهى بديمة أس كيه طالات كيم مناسب نسخر بدلنا رمها يها وركبين اوقات كسى نسخ كاستعمال بهبت ديرتك قائم ركفتات كيونكهمرك سيحالات كاتغيراس تسخه كيدار بمركوبي اتزنهب طالبايه بإدر كهنا جاسية كربيال سوال امكان اور قديت كانهي ، بكرعا دست اللي كا يهاور بربيلي كذارش كياجا جكاسه كه عادت معدالسكية فلاف قدت ركفين کی نفی نہیں ہوتی وی کے مراتب کی تدریج اور تفاوت کو آب ایک اور مثال سيريمي سمجير سكتي باب ببليديه بمجيسية كرجس طرح انسان كي ظاهري أنكه مبصرات كسير وانره ملى اس وقنت ابنا فعل كرسى سيد جب كه اس كے اند نورلهارت موجود مواورمهرابين ش چيزکوديكين سب وه مي كسي فتم كى خارى دونننى سميرا حاطر بين بهواگر انديونى اور ببردنى روشنيون سيركوني ابك بهى مفقود ہوجاستے تو آنکھ سکے لئے دیکھنا نامکن سبے تھیک اسی طرح غیبیات اورامور معاد کا سمجینا بھی دوروشنیوں برموقوت ہے۔ ایک اندونی جوعقل کی دشنی ہے دوسری بیرونی جس کو وی کی دشنی سے تعیر کیا جا تاہے گویاعقل انسانی مذتو بریکار ہی ہے اور مذوی سے ستغنی ہو کتی ہے اس کے بعد لیا ویہ ایک نظام پر عور کی بی کرسب میں جوں جوں تاریخی بڑھتی جلی جاتی ہے توستاروں کی جیک ہیں بھی تیزی آتی جاتی ہے تاریک محول میں الدلین جواع وعنیو سے دوشنی کا سامان کیا جاتی ہے جن کو قدرت کے فین نے تاریک اوقات میں دنیا کے کارو بارجاری دہنے کے لئے بیشر کردیا ہے مشاروں سے جہازوں سے جینے جلانے میں مدد ملتی ہے اور خطی اور تری میں لوگ ان کے جہازوں سے جینے جلانے میں مدد ملتی ہے اور خطی اور تری میں لوگ ان کے ذریعہ سے وقت اور سے کی تعیین کرتے ہیں۔

دبالحج ه دیه نتره دی ه اور درگ سال سے بیراه معلی کرتے ہیں۔
کیس کے بنڈوں اور بملی کے قعرب سے دوگوں کا کاوبار جبتا ہے ہے بہت ہم بولگ ہے اور سورج نمالک سے بوب سے بہول کا کاوبار جبتا ہے ہے بہت بھی کوشنی کے سامان نا بود ہوکر ہزاد و لکالت وشنی سے بولئ کے بہت قدرت یہ بھی کرسکتی وشنی سے بہت قدرت یہ بھی کرسکتی خشی کہ سورج کو بہا رہے بہر برجمین کھڑا رکھتی گرا ایسا نہ کیا جس کی مصالے اور حکمت ہو کہ ایسا نہ کیا جس کی مصالے اور حکمت ہو اور متفاوت ہو گئی ہوا کہ فالم بری نور دروشنی متدرج اور متفاوت ہو گئی ہے اور اس تدرج اور نفات میں میرا و کرتے ہو دا کیا جس ایسا مرتب ہی اسکتا ہے ج تام ملائے کوختم کر کے صرف ایک ہی ورشنی میں مواور ورجب کو باقی دکھے جو کہ ایسے مستفیدین کوسب شائیں اور جوانوں کی دوشنی میں مواور سے مستفیدین کوسب شائیں اور جوانوں کی دوشنی میں مواور سے مستفیدین کو شنیاں اُسی ایک دوشنی میں مواور

مدغم به وجائیں بیں اگر دمی افی نور دینی وی اور الہا من اوندی بیں بھی تدریج سواور آخر بیں اُس کا ایک ترجراب بھی آجائے جس کے بید کوئی دہجر باتی شدہ تواس میں کیا تعجرب سے حضور نے قرابا کہ مجھے بانچ ہجیزی دی گئی ہیں جنہیں سے ایک بیسے کہ ہرایک نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا ۔ ایک میں تام ایک بیسے کہ ہرایک نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا ۔ ایک میں تام اُدمیوں کی طرف مبعوث سوا ہوں ۔

وی بین باوجوداصولی انفاق کے فروعی نفاو سے بیات فرامون مذاخون میں انبیار سے باس اسول کے اعتبار سے انبیار سے باس اسول کے اعتبار سے ایک میں جنر ہوتی ہے۔ ا

دنوگو، اس نے تہارسے دین کا وہی درستہ
کھیم الیاسیے جس دیر جیلئے، کا اس نے نوح
کوچکم ویا تھا اور داسے بیزیئر، تہاری طوف
دیمی میم سنے اسی راستہ کی وی کی سیے اور اس
کا بم سنے ابن راستہ کی وی کی سیے اور اس

سَّرُعُ مُكُرُمِنَ الْمِينِ مَا وَصَى بِهِ نُوْخُا وَ النَّنِ يُ اَوْجُينًا إِلَيْكُ وَ وُمَا وَصِّينَا إِلَى الْمِرَا هِيَّا هِيْمُ وَمُوسَى وَيَهِي وَصِّينَا إِلَى الْمِرَا هِيَّا هِيْمُ وَمُوسَى وَيَهِي اَنْ اَفِيهِ مِوَ اللّهِ يَنْ كُولَ مَتَ مَنْدُونَ فَنْ يَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

عم دیا تفاکه داسی دین کو قائم رکھنا اوراس بیں تفرقہ یہ ڈان. البیتر مختلف انبیار اوران کی شرائع ہیں اصول کو بجا لہا قائم رکھتے ہوئے ازمنہ اور امکتہ اورامر جرکے اختلات سے زوا مذکا خفیف تنفیرہ تبدل ہوجا تا سبے اس کو یوں مجھو کہ انسانوں کی عام غذا ہمیشہ ایک قیم کی سبے مثلاً ہوئی یاجاد اور بانی لیکن زوا مذاور فروع بیں با عنبار اوقات و مواسم تغیرہ تبدل کرتے رسینے من منالاً جائيد من سومن علوه ، گاجراور اندون کا علوا ، اورگری مین فیرنی فالوده و نوی کا استعال کیا جا تاہید۔
اسی اصول کے اتفاق اور زائد کے اختلات کی طوف اشادہ کرتے ہوئے فوایا گیا اجو هر واحد و احدا تھے شتی بینی انبیار کرام کی مثال ان بھائبو کی طرص سے جن کا باب ایک والدہ مختلف ہوں۔
خاص خطاب کے بعد وحی کا عالم کمیر خطاب

بعـــــ

شہوت عاصبہ کے بعد شہوت عامم قرآن کریم کا وعویٰ ہے کہ مخلف اقوام کی طرف مخلف نبی اورند ہو۔ ہوائیت کے لئے آئے۔ کواٹ مین امکہ الدکھ کہ خبہا اورکون است ایی نہیں د ہوئی کہ اس یں منی بیدی ہ

بومناف زمانوں میں اپنے منصب کے موافق رسنائی کا فرض اواکر کے علی کے مناوق کے میں ایک کے مناوق کے میں ایک کے کہتے ان سب سے معدا کیا۔ یا دی اعظم اور مندرعام آ یا بوکر تمام مخلوق کے لئے یا دی ہے ۔

انتے یا دی ہے ۔

رینکون دِنعلمِیْن مَن نُریْراً میں مناور کے ایک دعام جہان کے دلوگوں کے ایک دعذاب مناور کی دائوں کے دائوں کے دعذاب مناور کی دائوں کی دائوں کے دعذاب مناور کی دائوں کے دور کے دور کی دور کی

پی خوری تفاکه ایسے منزرعام کے پاس ایسی کتاب ہوجوکہ تام لوگول

کی برایت اور عام افوام کی ربیری کے سئے ایدی طور پر ضامن اور تکفل ہو جائے۔ اس سے بیلے مفصلا گذر جی کا سبے کہ ندائی کلام کو کہ ہم خدائی کام کی طرح مہمانہ سکت ماں مدر سے بیلے مفصلا گذر جی کا سبے کہ ندائی کلام کو کہ ہم خدائی کام کی طرح

بهجان سکتے ہیں۔ فرآن اور اس کی جامعیت

اوً! اس منذرعام کی اس کتاب کو دیکھیں جو قرآن سے نام سے معروت سبه كمرآيا وه خلاكا كام بهوسكناسيه بإنهاب وجب تماس كي تفنيش كويكية تو تم كواس كوكتاب مين تهذيب اخلاق ، طريق تمدّن ومعائشرت، اصول عموت وسیاست، ترقی و حانیت محقیل معرفت ربانی ، تزکید، نفوس ، تنویمه خلوب عرصنيكه وصول الى النداور تنظيم ورفابيت خلائق كيوه تمام قواعدوسامان موجود نظراً بكن كيمين سيه كما فرنيش عالم كيء من بوري بهوتي سيطاورين کی ترتیب و تدوین کی ایک امی قوم سے امی فردسے کہی امیدنہاں ہوگتی تأنهبن مبوسكنا اوربة كوني مخلوق دوسري مخلوق مصحفوق كوبر كان كتاب كالمانداز فعاصن بألانت طامع وموزراور دله باطرزبیان ، در با کاساتموج اور روانی سهل ممتنع سا اساليب كلام كاتفنن اوراس كى لذب وطلاوت اورشهنشها بذشان ونثكوة ببجيزن البيي ماي حنوول منصرش بلندآ مبنتكي سيرسا يسيها ل كومقاله كاجبانج دبدباسيض وفنت سية قرآن كيجال جهال الأفي غيب كي نقابالي اورادم كي اولا د كواسينے سے دشناس كيا اس كا برايريبي دعوسے رہا كہ ماں

ندائے فدوس کا کلام ہوں اور حیوارے خدا کی ذبین جیسی زبین اور خدا کے سوئے جسیاسوں اور خدا کے اسمان جیسا اسمان بریدا کرنے ہے دنیا عاج نہے اسی طرح خدا کے قرآن میسیا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاج زہدے گی ۔ قرآن کے مٹالے کی لوگ سازش کریں گئے ، مگر کا نمٹین گئے ، مقابلہ کے چوشش بی کی طریقی ، اینی مدو کے لئے دنیا کی بڑی بڑی طاعتوں کو دعوت دیں گئے ، کوئی حیلہ ، کوئی تدمین کوئی دو میں گئے ، ایسنے آپ کو اور دو موثر کومیسیت کوئی تدمین کوئی دو ایسی کا جمل اس کے لئے میں ڈالیں گئے رسا ہے نفصانا سے اور دماری کا مثل بنالانا مکن مذہو گا۔ ممکن ہوگا مگر قرآن کی ایک جھوٹی سی سورہ کا مثل بنالانا مکن مذہو گا۔

## شي امي اورا ركا اعاز قراتي

بیم طوفر بیرسے کر جونا دی اس کتاب کولایا اس نے رہ کسی درس گاہ بیس تعلیم باتی رہ کسی لائیبریوی کا مطالعہ کیا ، بذکسی استا ذاور معلم کے سامنے ذا نوسے اوب رہ کیا اور رہ اس کے گرو بین ایسے بیش بہا تعلیمات کا کوئی مواد موجود تھا بلکراس کی اور اس کی قوم کی وہ حالت تھی جس کو قرائ نے بول اوا کیا ۔

وه افدای توسید جس منے دعرب کے جابوں ہیں ان میں سے دعمد کو ہم میری کی بیمبریا کر بھیجا دکروہ ان کو ان کو مناف کو مناف کو دکفرو مناف کو دکفرو مناف کو دکفرو مناف کی گذری سے بار مناف کر مناف کر ساتھا وران کو دکفرو مناف کر سے اوران کو مناف کر سے اوران کو مناف کر سے اوران کو مناف کر سے اوران کو

هُوَالْدِی بَعْتُ فِی الْاُمِیْنِی مُرَا لِیْمِی الْمُرْتِی بِی الْمُرْتِی بِی الْمُرْتِی الْمُرْتِی مِرْدُورُ مِنْ الْمُرْدُی الْمُرْدُورُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِی ال

لَوْيُ صَلِيلِ مِنْكِينٍ ٥

مكتوباعبت مرو

کتاب داللی) اورعقل دکی باتیں) سکھا ہے ہیں ورہز (این میلے تو بر بوگ صریح فحرابی ال ابتلاء تقصر

بزمرون بيركه قرأن نشه اس كيمائمي مهوسنه كالاشاره كبيا ببكرأمي كاوصف ال كي من الدايب ممتازلفنب كي سنال فرايا اجن مكريد وزمايا-ٱلنَّهِ بَيْنَ مُنْتِبِعُونَ إِلنَّرْسُولَ دان سے ہماری مراواس زمان کے وہ اہل کتاسیھے) النبى الأفي المرنى يجيدو

جود ہادسے ان ، رسول نبی امی دممرک بیر*وی کرتے* بهن حن کی بشارت، کوا بینے ہاں توراۃ اورافیل

میں تکھا ہوا باستے ہیں۔

اورا يك موقع برآب كى نوشت وخوا ندكمتعلق ان توكوں كے مجع ال جن سے آب کی جیل ساله طوبل زندگی کا کوئی ممتروا قعرضدو الدورہ میں میران متیاط غيرل كى بومستورىزره سكتاتها ، صاف صاف اعلان كرديا كيا-

وُمَا كُنْتُ مَّتُلُومِنْ قَبْلِهِ مِنْ مَرْتُهِ مِنْ مَرْتُوتُمْ قِرَان سے بِہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اورن ابینے وائیں ہاتھسے مکھ سکتے تھے اگرابیا مومًا تو بينك بإطل يرستون كوكيد ننك مشبرك

كِتَابِ وَلَا تَخْطُبُ بِكِيْنِكَ إِذُ الْأَثْرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ الْ

يهى نهاي كداب رسى نوشت في خواندست بالكل الك تفلك رسيد، بكري جبز رئيب سے برسے متعصب معاندكومى محوجيرت بنا دسينے والى سبے وہ برہے كرآب باوبودس كمينهابن بي واجب التعظيم معزدوم ما دينا مان سعيهوسف كسيران فن شاعرى سيري ناات البيت بال الماس برزمين كيه نيتي

اور کی و کریاں کی طبعی سلیقہ کے موافق پیرطولی رکھتی تھیں کیا برعبیب بات نہیں کہ ایسے ملک کا جہاں کی زمین نبا تات کی طرح شاعوں کو اگاتی تھی ایسا مائی ناز فرزند شعر کوئی سے کوئی علاقہ نزر کھے و ایک شعر بھی اس کا عرب دواوی میں موجود مز ہو و کسی مشاعرہ میں ایک قصیدہ می اس نے مزبع مصام ہو جو ہی گان کر لیا جائے کہ شاعری سے ترقی کرتے کرتے شایدوی و الہام کا دعوی کر دیا ہوگا۔

اور می مندان (پیمبرخیر) کوشاعری نہیں سکھائی اور شاعری ان دکی شان سکے کاکن بھی نہیں۔ وماعلمناه المنعروما

Marfat.com

ونباكے قانون ردی كردسينے اعلی سے اعلیٰ حكمتوں اور تمدّنوں كوب ياكر كے ان کی جگرسلے لی راورائٹر کارائیوں کی جماعیت کو دنیا کے مدیویان سمیت ہے أبيب كاأمي بهونا ناريخ كى الجلي بديها عالي سي كباأج سائيط تيروسوبر تسكيه بعدكوني تنخص جرأدن بلكهماقت كريكاك أتخفرت فللم كميائمى بوتيكويه كهر كميثلات مكي كرثنا يداكب تعانى ونياسك وولسرسه مصنفین کی طرح مختلف علوم وفنون کی تنابیں پیٹھی ہوں گی کسی میاتی كرياس بيلي موسك كوفى كتب خامة أب كيمكان مين بيهيا موكار میں کہا ہوں کہ وہ آیات من میں آب کا اُمی ہونا بیان کیا گیاہے ،ایسی قوم كوسالهاسال تكسشك دوزسناني جاتى منهيجين كى گودوں بين آب يہين مسيد يلي تقداوراب كى عمر كاكونى معتدب عرصدان كى نگام و سيداوهان تهار ليكن ايسى شربدعداويت اورغيق وغفته بداوراب كي تكذيب ترديد تراسفار مربص ہونے کے یا وجود کسی ایک اوجی نے بھی برشہا دست نہ وی کر اسے فلا<sup>ل</sup> مدرسربين تعليم بإنى سيديا فلان استا ذكى خديمت اور ملازمت مين أب ابني مد تك رسيم بي الركوني أوازيمي البي أنفي بوني توصور أج تاريخ مين اس كالجيمان ملتار تاريخ كيمصفحات صماح اصحاب دسول النوسلى المنعليدولم کے لئے کھلے مہوستے تھے اس سے زائد آب کے دشمنوں اور بدنام کسنے والوں كيليخ كتنا وه تص بلكرا غاز كه الم مين جب كرنيدمظلوم انتخاص كيرسواكوني مجي تفتر دمى معلى كاكلمريس هن والايز تها اوركفروباطل كى سارى شيطاني طافتين أبيط

نام ونسأن كوصفير مسى سيدمعا ذالترمنا وسيتربي مشغل تغيس ان كريسا يه وبكندا بجيلات كايرًا وسيع ميدان موجود تفا اوروه بخوبي اس كي اشاءت اطراف واكناف مي كرسكت تق كر محدوثهم معاذ الترابيت امي تابت كرتيك وعوى ميل مجور في ما البول بن فلال كالج ميل يا فلال بروفيسرس است زمانه مك رئ علىم إلى سين رس جب كري وه سويس كى تاريخ كونى ابسا بان بين كرف ليد ظاموس سن تو ماريخ كى عومت بديد ايك يدامي نا باك اوركينهما بهؤكا كرتعصب كيريوش مي محض البيني توسات كى بنار بر ماريخ كو تصويانا كيا جاست اگراسكندومي كي فاتهانه ملك گيري رانوشيوال كي مدل كستري ، برتم كى شهروًا فاق طاقت وشجاءت عنام طائى كى سخاوت اور فياضى ترويد كردى فاسته توعاليا تاريخ وروابت كافن اسقدر سيه اعتباد متهوكا جنناكربى موبي صلعم كي أمي بوريكي نفي سي ناقابل اعتبار كفهرتاسيد ركيونكه بيرابيها واقعه سيعش كاتوا ترقران كمي تواتركى يرابسيداس كاانكاره وشاس مورت ميكن بوكا كراكب أوى يرسى وتوسي كرمين كم عملهم نامى كونى انسان وسامل بدا بى نہیں بوسے منانہوں نے بیرقران پھے کرلوگوں کوسٹایا مذوعوی بینمری کیا توكيا أب برنسندكرين كے كرمن قرآن باعامل قرآن كى علوت كے يوش كذشة تام مشهور متواته وا قعاست كوجى على السندلكي رص كانميازه مذصوب غربيا السلام كومبكه وتياسيه تام غرمهول اورقومول خصوصا اس مذبب كواعفا تايط كاجس كاوع و عاري زما مسلطى ببت بيلے كابتلا يا ماسے ميں منهن عضا كدكوفي شخص فرأن كى ضدي اس درجه جهالت بدا تراسية كاكدوه نزول قرأت

بيلے بنی اُمی کا تعلیم یافتہ ہونا ٹابت کرسے حالانکہ وہ مشہور صدی اور متر دافاد معی جنہوں نے کوئی امکانی صورت تکذیب قرآن کی اعظام رکھی تھی رتگ اور كهيكني بوكراس سعة انترن كهرسك كرا نعابعته اختد دكوفي أدمى ان كو مکھادجا تاہیے) ابساکوئی والہی مزورے سے سے سے جالیں سال کی ہوتک ايكدن كيبئة بيئ أبيب كاكسى سينعليم بإنا تأبهت ببوتا بكه زودان كايبي قول اس کی دلیل یہ کررسول خداصلعم کے امی ہونیکو وہ ایسی ناقابل انکاربرایت للمجصته تصح كدقرأن كميملوم ومعارف كواكب كركنت مشهور معروف الميترس تطبيق دينا ان كيلئة ممكن مزتصا السلية وه أبيدكى عكدكسى عيرمعاهم بشركوي تمعليميا فنتربهواس قرأن كااصل مصنف قرار فيهنت تتصراس فقت شابيران كوبير خيال بذربا كداكرا تحفرت صلى التعليم وقران سكھا نيوالا بھى كوفى بېترې سيتوكسي بشركامقا للركريت اوراس كي كلام كامثل لان سيسال يجانني كبتنبرى اورغيرلبشرى طافت عاجمة نهبي روسكتي سية ننكب قرأن حضرنت عرضكع كاكلام نہيں ہے اور مرآب کے پاس ایسی کتاب تیاد کر لینے کا کوئی طبعی ساما موجود نفا اور بیای درست سے کہ یہ قرآن ضرر اب کوکسی اور سنے بڑھا باسے ليكن وه برهانيوالاسترنهاب تمعا بلكه وه رسب كريم تمعا جو لابحقل نطفه اور منجدخ لن كوصاصب عقل شعورانسان بنا وبيسيد.

پڑھوداسے مملعم) اچنے دب کے نام سے ب ستے پیراکیا انسان کو یجے ہوسکہ ٹون سے۔ ستے پیراکیا انسان کو یجے ہوسکہ ٹون سے۔

وه جن طرح ابني ذات و صفات مين اوراين كام مين شيل اور كيتاسياسي

إِقْرَارُبارِسُم مُرَيكُ الْكَذِي خَلَقَ

خَلُقُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَكَيْ ر

### قرآن تے کس طرح لوگوں کو عاجب ترکیا

جیسے ہم خدائی کاموں کومصنوعات عالم بیں عورکرکے باسانی بہان لیستے ہیں اسی طرح خدا کے کلام کے مقابد میں بہت سے شعرائے کلاموں اور دنیا کے بیسے بڑے بولنے والوں کے نتائے الکارکو، ان کے شستہ درمہ ہوب بیانوں کو ، غلغاء نداز خطبوں کو ، معرکہ الادا لکچوں کو ، عرق رہزی سے مکھی ہوئی تالیفات کو ، او بی اور علمی مصنفات کوسا منے رکھ کر ہم اسانی سے اس نتیجہ بر بہنے سکتے ہیں کہ یہ خدائی کلام ہے او میوں کا کلام نہیں ہے موالی کلام سے منعلق یہ دعوی ہما ہے آتا ہے کہ خدائی کلام ہے اس میں ہم کو اموار دیل پر عور کرنا بیا ہے گار فدائی کام کے پیکھنے کی کسوئی کیا ہے۔

(۱) مری تبوت جس کی زبان سے یہ ہم تک پہنچا اس کی کنیں لہتے ؟

(۲) اس کی تعلیم کیسی ہے ، (۱4) کیا اس جیسا اُدی ایسا کلام بول سکتا ہے ، (۲) اس کی تباس کے پاس ایسا سامان موجود ہے جس سے وہ ایسے بین اسلم و معنا بین ادا کرسکے ہا (۵) کیا جا زمین کوئی علمی سامان موجود تھا ؟

علم و معنا بین ادا کرسکے ہو (۵) کیا جا زمین کوئی علمی سامان موجود تھا ؟

علم و معنا بین ادا کرسکے ہو (۵) کیا جا زمین کوئی علمی سامان موجود تھا ؟

كيا قرأن اس كسوفي يربه يورا انرتاسي

بيهر سوال كم متعلق فرأن كر لانبوليك كى حالبت جب سم و مكيفته بال - تووه ایک دیا ندار شراین النسب مگرایک بنیم بخیر سے رص کے سریور باب سنيرسايه كيامة زياده دنول تك اعوس مادرى كى راحت المطانى مذاس باس كونى تروت سيدة وولت الناس كالحطرة كونى علمى ياصنعى كمطرنسيدة اس کے باس لڑکین کے زمار یا جوانی بلکہ تبورت کے بعدیمی کوئی ظاہری کمی مين عاوم وفنون كاكسى فتم كا جرجاست ملك وبال كسى سك كان عاوم وفنون کے پرسے سے آشنا بھی نہاں ۔ ہاں ان کے یاس اگرسنے توصرف زبان سے اوراس قدام فالمنت لساني اورقا درا ليكلامي سبسكه ده تام جهان كوابيت سب كونكالتحضة ببن جنا نجير عوسب كسيماسوا كاجونام عجرركها نفان كالحلي يبى وحبرتقي كم عمركو قاورالكلام نهاب سمجهة تنصاورلين منفايله ماب سيعي بيج جانتے تھے پڑے کیے یا دننا ہوں کے درباوں میں نہایت شان وشوکستے

سائق به يصطرك بوسلت تقط معمولى اونظ اور بكريان برا نيوالا ايسا برجب تذكل كيت نفي كه دورون كوبهت فكرونا لل ك بعديمي ويسا كها مشكل تفاج نده بلول مين مغربات كوبرانكيفته كردينة ، جب بوسلت تورعد كي طرن كرجة ، بلي كي طرن كريسة بارش كي طرن برست مقاور تقول ي مي دير مين كيم بآب كيم بآنش كالمول برست مقاور تقول مي دير مين كيم بآب كيم بآنش كالمولى جزئمي تومرت سمال كهينجد سيت مقد بغران كريدان ك باس اكركوكي جزئمي تومرت زبان تني وليه كوئي طريقه باقاعده تقد نيما ، درسكا باي برتقابى ، كتفانه درسكا باي برتقابى ، كتفانه اورلا كيربر باي برتقابى ، كتفانه اورلا كيربر باي برتقابى ، كتفانه اورلا كيربر باي برتقابى ، كتفانه

اب سوچوکم اگرایسے ملک میں کوئی ذبین اورصاص تروت بھی ہوتوکیا مخلفظوم وفنون كالميصنااس كيد لئة عادة محال نهوكا بجرجب اس كے سائد دورسے قدرتی اساب تھی السے جمع ہوں جن کے بوتے ہوئے سیادی زندكى سبركرنا اورمعولى كفافت بحي مهياكرنا مشكل موجا وسيعب اكولا ومتسس سيط والدكا انتقال اور كالت رصاعت والده كى وقات رييريجاكى بدور مين جلے جانا اوراسی طرح جاليس برس کی عرکوسيے سوساماني ميں سيركنا ، كبحى فلمكويا تقلى بترلكانا يتكسى استا وسك سلمن كماب كلولنا ان سب علاسوں کو دیکھرعادۃ اللہ رس کوائے کل کے توک قانون قارمت بھی كيت بن بين بنلاتي سيكر ايسانتن ابوات تهذيب تمدن اورمعارف البي اورحقائي توحيدذاني وصفاني وافعالى اورعلوم ملايت المم واقوام مل كوتي سيمي بات بھی نزکر سکے رجیر جا بیکروہ اسی کتاب لاجواب اور اسی آیات بینات لوگوں معسامت بین کرے س کو دیکھ کرار باب فنون اور علمائے متحرین حیران دہ

جائين بلكدونباك برسب برسيعقلارا ورحكماراس كى جوكفسط پرسردهني لگيراور بن وانس اس کامتل بیش کرتے سے صریحا عاجمة و درمانده موجائیں جب لیسے حالات مين ايسا كالم يم ويجيب كيمة توضوراس كوخا في كلم كيت بيراز وسيعقل. وانصاف وتجربه مجبور مونكنے دوسا سوال بھی مذکورہ بالا بیان سے مل ہوگیا كه جب ملی اور قدرتی حالات ابسے مہول عن کے موستے میوستے ایک فارغ البالی اور نوشال آدى بھى اكتساب علوم اور تعصيل فنون سے عاجز ہوتو ايك ببيرو سامان کیے لیے ابنی اعلی تعلیم کہاں سے مسیر موسکتی تھی آپ کی سوارج سب کو معلوم سيح كم طفوله بست بى مال مينم بوستداور مون سنبها سندسد بعديق ابواب معيشت اور ديگرا فكارس مبتلا ببوسك ما بال بدائشي طور برع بهت بي شديد افروقوى داعبر ظلب مق اورمع وت الهركا أب كا أب كا قلب مبارك ملى موجزن تها اور جوسخدت نفرت اورمنبق آبها كوفطرى طور نمدرسوم تشركب اور فحشاروم نكرايت سن تفاؤه أب توبنل دانقطاع خلائق اور بکسو فی اور عزایت گزینی کی طوت آناتی چنانچراً به بهی کمی کئی کئی ون مک*ساتام انسانول سیم جوارسے علیماہ موکرغاول اور* بهارون من خارسته وحده لانشر مكيب له كويا وكريت اوراين كالشنس سمه موافق اس کی عباوست کیا کرستے تھے جہاں انسان کا گذر توکیا کوئی برندہ بھی برہ مارنا تھا۔ تاریخ کی نہایت ہی معتبراور محصوظ روایت جنسے بڑھ کرکوئی و ثوق کی پھیزار کے کیے خزار میں نہیں مل کئی بندتی سے کہ آب حراکی جوئی پر دھے جل النوركية بي، كئي كئي ون تنهاره كراس وحدة لانتركيب كى معرفيت كى طوت قعم المقالية تطيح كوفي شخص ال حيدايام خلوست مين يمي سيرتابهت مذكر يسكا كداب

وَمَاكُنْتُ مُتَلُومِتُ فَبُلِم مِنْ كَبُبِ وَمُنْ كَبُبِ مِنْ كَبُبُ وَلَا مُنْ كَالْمُ الْحُولُانِ مَا مُنْفِقَ الْحُولُانِ مَا مُنْفِقِ مِنْ مَنْ مُنْفِقِ مِنْ مَنْ مُنْفِقِ مَنْ مُنْفِقِ مِنْ مُنْفِقِ مَنْ مُنْفِقِ مَنْ مُنْفِقِ مَنْ مُنْفِقِ مُنْ مُنْفِقِ مُنْ مُنْفِقِ مُنْ مُنْفِقِ مُنْفِي مُنْفِقِ مُنْفِيقِ مُنْفُولُ مُنْفِقِ مُنْفِقُ مُنْفِقِ مُنْفِقُ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفِقُ مُنْفِقِ مُنْفُولِ مُنْفِقُ مُنْفِقُ

نبوت سے بہلے ایک فعربین میں ایسے جیا ابوط لیب کے ہمراہ اور ایک مرتبه جواني مين ووسرسد وفقار كيسائق أب كوشام كى ظرف بغرض تجارت جذر وزسے لیے سفر کا اتفاق ہوا۔ بجارا میسے اسی سفریاں آب کو دیکھا ادرا ارت وصلاح اورعلامات ببوت وتكدكه صنورك تابناك مستقبل يمتعلق كيمينين كونى بهى كى ليكن عبساكه حافظ ابن نيمير نه لكها سي يوصنا برهانا تو وركناركوفي شخص تاريخ مسدايك شهادت مي اس بات كى بيش مها ركسكا كهاس جيدساءيت كي صحيت مين أكب في الكساكم، اورايك يوف بحيرايا كسى اوراب باقتين سيسيكها بواوراكر بالفن اليا بوتاتوسيسيك ما فدواول كواور بحياسك تتبعين كواس كى خبرمونى اوروه بيسك دورشورسايي ما ريخون بن ورن كريت كرم معا ذالند فلال رابب سي شاكرو بال معالمانكم منا مين اس كاكوتى نشان موجود تهاس تبيسيد سوال كيمتعلق بيكهناسيد كراكمدي الهام اليالبوكه اس نے باقاعدہ علوم وفنون كو حاصل كيا ہوا ورا بني ساد وزندگی میں اس کی فضاحت اور کمی قابلیت بھی مضہور ہوچی ہوا ور اس کے پاس

ابباسامان موجود موجل كي وحبرسيدوه تصنيف تاليف برقادر موحاسير بعدة وه ایک نفیس کتاب کو مکدر اس سے الہامی ہونے کا دعویٰ کریسے توشیر کی

گنائش بولتی میرد. منافعی می نفسیرورسی کی کلسان کو میرو کهستندی أب تيب ناموكا كرقرآن كيم مفايله من بعن نوسش فهم فيفني كي بيافظ تفسيرورسعدي كي كلسّان كوبيش كركيم بركها كرسته بهي كدم طرح ان دونولك بواب آجنگ کوئی مترکیے سکا۔اسی طرح اگرفران کا بواب بھی کسی نے مذوبا تو وه معیزه کیونکر موسکیکا اور اگروه معیزه سے توفیقی کی بے نقط تفنیر اور سعدی کی گاستان می میجرده مهو گی ر

مالانكه ونياحا ننى سبيركه تسعدي اورفيضي دويون سميرياس سامان خطيم تالبهن قديموجود تفا كنيزع صربك انهون نية تعايم حاصل كي برسون مدرسون بین برسے رسیے، راتوں کو جاسکے، مدتوں منین کیس، سالہاسال کی معتول اور دمارع سوزيول كيد بعد اكربالفرض فيفني باحريري بالتبني ياكوني اورعرفی ایر سعدی فارسی میں ، ملتن انگریزی میں ، یا مومر بلونانی میں ، یا ب كالميداس سنسكرين مي اليسه بوسته كدان كاكلام دورون سي كلام سعة فائق بهو كما توكونى تعب كى جكرتها -

فدلك كلام معيزه كى تعربين بلى بيك كبريكا مول كروه اسباب متعافير سكة توسط محمد بدن صاور ميونا جاستية ، كما ان توكوں كى با فاعدہ تحقيل علوم ـ

اسادول کے ساتھ طویل ملازمت ، وہمنشنی ، وہیم مطالعہ مدنوں کی مثانی اورح وكدان سمعما سنفوالول سيعفى سبع باوركيا فانق كلام بوسلف يا لكين كيست يرظام ي اسباب نهي بالربي الربي اورصور بال توان سيكام كافائق سوتا بلاسبب متعارف كيظا برية بهوا يكداشي خاك طاننداورمصيب بمكلت مصابداكران كاكلم السامة ببوتا توضلاف عادت بهرت كي وجرسيم وجيب لغيب بهوسكتاتها لهزافيهني كي تفسير كالك خاص صنعت بينفظ بوسيدي تفوق محل تغيب نهين تغيب برسيدكرس في كتاب اور كاغزه قلم ووات كوچالس كر مك يا كله مذلكا يا متكى ورسكاه على قام ركها ، اس ني وه كتاب و شاكي من بیش کی کرمزاروں سعدی اور لاکھول تینی اس سکے اور مقربان موجانا اینافخر سمجداور بحصة بي اور بحصة ربي سكه بلكدوه اوران سيدزياده باكمال ستيال این سن اور کمالات کا سرجیدهی اسی نوریم اوراسی کتاب مقاس کوسیحت مهن ومكيمونووس سعدى بوستان كيوبيا بيرمان قرآن لا تبوليه مغير كى نىدىن كىيا قرىلىتى بىلى سە استعار كرسرك منزل تخوابررسيد خلاف بغمرسك ره كرديد! توال رونت جزير سيئت مصطفي میندار سعدی کرداره صفا سمه نوریا برتو نور اوست كليم كرخرى فاكس طور اوست كترب خايز بيند مارين مست بتبي كرناكروه فسلرن ورست توخلوق وادم منوزاب وكل ببتراسمال ميش قارست تجل! وكرسره موجود شدفرع تسدسا تواصل وجود آمری از شخست

كروالاترى زانجرس كوترت ثنائية وظاولين بساست جروسفت كندسعرى ناتمهام عليك السلاة اليعني والسلام

اور فنینی جس کوفران کے منالف بطور ایک غیرمروح گواہ کے میں کتے ہیں اپنی تفسیر کی ابتدا میں اس نبی امی کی کتاب کوخلائی کلام ماسنتے ہوستے

اوراس كيرسائي عام عاوم وكتب كودخواه فيضى كى بول يا سعدى كى )

البيج للمعض وروسرقرار وسيت بهوست كهتا سبء

ندائم كدا ميل مستحق گونمت

تراع لولاک تمکیں بس است

کلام الندکی معاومات سکے علاوہ تمام علوم ورو سربي اوركلام التركيم عامدكي كوني تعداد شہیں مزاس کی مناقب کی کوئی انتہاہے اس کی صدافت سکے نشان غیر موصورا ور اس کے بملوم بيىتمار باي جو ما وم كلم النّر باي موجود بلي إن سب برموای فدا اوراس کے رسول کے کسی کا احاط نبين تام الم علم كوجو كجد بالقدايا وه اي

العلم علهاصداع الاعلم كلاً الله وكلاً الله لاعدة لمحامده ولاحد لمكاسمه ولاحمر درسومه ولااحما لعلامه ومأعلم كلام الله كلها احل لا الماء وسو واولوا لعلمرما علموا

كيس جب فيفني اورسى يري بھي خود ابينے اقرار کے موافق اس نبي المسلم ك ولبستان علم و حكمت مل البسر بل جليها كدايك شيرخوار بجد مندر سك کنارہ پرلیٹا ہوا ہا تھ ہاؤں مار رہا ہوجس کے ہاتھوں کو کبھی کبھی ایک وصد بوند ہانی کی مکسناتی ہوتواب سعدی کی گلستان یا فنینی کے کلام بوند ہانی کی مکسناتی ہوتواب سعدی کی گلستان یا فنینی کے کلام كمعالى لانامة صرف فيفى اورسدى كاستهراز اورشايد كي ظميرك فلاف شهاف ولاناسب ، بلكرى ورجرى سيرجانى سيد مرعى مست اوركواه جيست كفوريد است ای کوولیل اور رسواکرنا - علاوه اس کے ایک بات اور کھی سے وہ ہے کہ کیا فيضى ورسعدى في بيراواد بهي دكا في بني كرتمام دنيا مل كرميرى كتاب كي كلا یا جزر مثال بیش کرسے اور کیا بھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ ہرگز بیش ہر کرسکے گی كباانهول شيكسى ايكساؤمى كوبهى ليبنيه تقابله كيد لنترابها داعارد لاني المجبود كياكروه ناجارسا منة بكن اوراسيدامان مهاكية كرائع توابي تخوابي كشال کشاں سامنے آنا بڑنا اوروہ مجبور سوتے کہ فینی اورسی کے کلامول کامعار كرب اوروش كروكرسعدى وعيره تحدى اورميارزه بمي كرشياس ببرهي كوني ا مبدان بین برا ما تو بیریمی عجزی ولیل نهین بهوسمتی تفی کیونکهمکن تفاکه دنیاان کامقاله کرتے بین کوئی عظیم نفع یا مذکست میں کوئی عظیم نقصان تر للمحقى اوراس كيشاس وعوى سيسيالتفاتي اوراستغنا برتى مكربرخلاف سے قرآن سے منروع ہی سے وعوی کیا کرمیامقالہ کوئی تہیں کرسکتا ۔ عبرت ولا في جنجور منجور كدا على بالما بالماك ما د ما دكر معارضه كمد المحطوليا.

## قرآن كى طوف سے مقابلہ كا برز و رسانج

اورکہا کہ میرسے جبی ایک جبوتی سی مورث سب مل کر بنالا و اوراسی برفیعلہ سے اگر نہ لاسکواور ہماری دعوی بربھی ہے کہ بھی بنہ لاسکو کے تو پھر مجھے نما کا کلم تسلیم کو وریز اس ابدی عزای سے ڈروجومنکری سے سے تبارسه اب دیکھئے کی کیا ہے کی زور کا نھا اور کینے بھاری نفع یا تقصان کا سوا تفاكيا اليي حالت مي كوفي كبيركم أسي كدلوكون في توحير مزى موكى يا بورى بمست اور قوت سے مقابلہ کے لئے مذکلے ہوں کے امال نکہ تاریخ شا برسے کہ پوری توجداور بورا عننا رکیا گیا کیسے کہا جاسئے کہ توجر مذکی گئی ہوگی مجدب کہ أبب سك يجيبي يجيبي أدى دوارنا تفاكه است لوكوبيم عنون سيساس كى باست سنو "ناكه أبيه كا ازكهبي شينة بإسته آبيه كى بلاكت كى كوشن كى گئي آب بر مقرم مي ميك ميك كي أب كي قال كي مي النظامون كا اعلان موا، اورجسيه أبيك انزبرق رفناري سيدبره هتاكيا اور أميه كي مدافت وحقانيت او صبراستقامت كود بكوكر مزاريا نفوس آب كرويده بوسكة اور آب ك م دنیوں کے خاص خاص نوگ بھی اُن سے ٹوسٹ کراپ سے ملفہ بگوش غلم بن سے فانزان كيفاندان وافل اسلام موسف لكے بعق برسے برسے متمول اورمعز دلوك مين و عندرت جيور كراب كي باس بيني بيارس بيايس بياد و بياد اور عورتول كو تنيربا وكهركر فقراره حالت بين نهابت سيروساما في كيرسا عقر أب كي قدمون میں ایسے اور شخن کھن اور خطرناک زندگی بسرکرستے پر مجبور بہوستے کہ بشرست ال كالتمل سخنت ومنوارتها تو أب كم مخالفول سنے غین وغفرسیے بتیاب ہو كريشك فيصال اورمع كذارائي مشروع كروى وتلواري اعطائي تكئيل معف آرائيان موئي منون كى نديال بهائي . ميانين گنوادي بنويشون اورعزيزون كيرسر كتوائير مال ومتاع كوبربا وكياتا كركبي متركسي طرح محدسلي الترعليه وستمركو مغلوب كرلين را وهرست بهبت سهل أسان طريقه مغلوب بكرا تركيك كليته معادم

كرنها بيرتيا ياكيا كهصرف تين أبيت كى بدابر ايك تيبوني سورت اسى ثنان كى ك أوجل نتان بين قرآن تمهارست سامين سبع توسم خود يخود تمام تحريك كو من كركيدارى جماعت بلكه اجنت آب كوهي تهارست والدكروي سكيد كيرمقابله ى اس أسان اورسهل ترین تدبیر کسے ساتھ اور بھی رنگارنگ مهولتی بلکه برکان أساني جي ان كے التے ہم مہنا وي جنا تي جي سيانتي ويا تو سي مذكها كه حصرت محد صلاله الماليه والمركع مقابله ملى ان طب ايك أي كومنت كرو بالسب سب مل كرهين وبليغ تعليم ما فنه قبائل بي سب جمع موحاور استفريكي لبس نہیں، تام دنیا کے انسانوں کو بھی جمع کر لور ماکدان انوں کے ساتھ دوسری مخلوق كوبي شامل كركيدا كيب سورة بنالاؤتوية تلواد المفات كي عروب بو ى، مذخون بهاندى ماجست باقى رسيدى ، بدك طفتين اور سرطاريال ثياه موں کی روسازشیں کرتا پڑی کی اورساری ندابیراسی ایک میل باست پر خم موجائل کی ، پہلے گذرجی کا سے کہ وہ اس قدر بوسانے والے تھے کہ لوسانے اِل اورزبان كى قصاصت من است سواتام ونياكوكونكا سيحصة تصيح صاف وليل سے کدان کے یاس مقابلہ کے لئے اس سے بھھ کراور کوئی چیزا سان اور ک بنری کمران کی زبانس گنگ موکسی، وماع مفاوی موسید، وارج معطل مو كي ، بيك الرسل تربن اورفيلكن مقالدك تاب مذلاسك -لفالنا منال ها الله النافا

منیمی کیمی زیان سے بیریمی کہتے سکتے اور کو تشارہ کفیلنا ونول طاف ا یعی مزہم نے چاہ رہ کہا۔ گرکیوں مز جاہا ،اس سے کہ اپنی عزت اور آرو اور قران کے سامنے لینے عز اور کروری کی پردہ پوئی صرف اسی صورت میں نیمی اگروہ جو وسط موسط کہرستے کہ ہم ہما الکام قران جیبا ہے تو کہنے والے کی ڈہانی وانی اور فصاصت اور تقدرتی کر میوالوں کی سخن شناسی اور سخن فہی پراسیاسخت برنما داع لگنا کہ کہ وہ کسی برم سخن اور معلی اوب میں منہ دکھا نے کے قابل مزرسہتے اور دنیا ان کا تسخ الواقی اس جرسے بر ہمت کسی نے نہیں کی بلکہ جب معنط مہرئے تو یوں ٹالدیا کہ اگر ہم چاہتے تو کہ دیتے گریم نے جاہا ہی نہیں کیکن اس کافیصلہ ہرعا قلی خود بخود سابقہ واقعات کو ملح ظار کھ کر کرسکتا ہے ،کہ کیا انہوں نے جا ہا یا نہیں جاہا۔

کوهی مرایب معیدیت بین ڈالیس، قرآن پڑھنے والوں کے خلاف بادشا ہو کو کو کا یہ ممکن ہے کہ خود تمام معیدیت برایک معیدیت بین ڈالیس، قرآن پڑھنے والوں کے خلاف بادشا ہو کے پاس مجا کہ ماد و مالگیس وہر کا کہ سازشیس کریں لوگوں کو قرآن سنے سے روکیس اور بیتے مفتون ہوئے بولیس اور بیتے مفتون ہوئے بات بین قرآن ان کے مزم بول براہیں کا دی صرب لگائے ، ان کی موار ہو کو خات میں ملاوسے ، ان کے کرون ن سے کو خود دسے ان کی معود ان کی معود کو کے کہ محکومت میں داور لر ڈالدے ، ان کی تو بی براگندہ کی حکومت میں داور لر ڈالدے ، موائی کو موائی کو میائی کو کی مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی ہوالہ کو ووست سے معوش وی کو کل مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی ہوالہ کو دوست سے معرض وی کو کل مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی ہوالہ کو دوست سے معرض وی کو کل مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی ہوالہ کو دوست سے معرض وی کی کو کا مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی ہوالہ کو دوست سے معرض وی کو کل مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی ہوالہ کو دوست سے معرض وی کو کل مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنیں سی کر اور میں کو دوست سے معرض وی کو کل مورب جیزوں سے جھڑا کر صوف اپنی سی کر اور میں کی داور ویست سے معرض دیائی اور شیوا بیا نیوں کے مدعی دیائیں سی کر اور میں کو دوست سے میں دیائی اور شیوا بیا نیوں کے مدعی دیائیں سی کر اور میں کو دوست سے معرض دیائیں سی کر اور میں کو دوست سے معرض دیائی اور شیوا بیا نیوں کے مدعی دیائیں سی کر اور میں کو دوست سے معرض دیائیں سی کر اور شیوا بیائیوں کے مدی دیائیں سی کر اور شیوا بیائیوں کے مدی دیائیں سی کر اور شیوا بیائیوں کی کر اور شیوا بیائیوں کے دوست کر اور شیوا بیائیوں کے دوست کی دیائیں سی کر اور شیوا بیائیوں کے دوست کی دیائیں سی کر اور شیوا کیائیں کر اور شیوا کیائی کر اور شیوا کیائی کر اور شیوا کر اور شیوا کیائیوا کر اور شیوا کر کر اور شیوا ک

بوں کو بند کرکے چیب بیٹھے رہیں۔ اور باوی والیے مذاب البیان اور قادرا لکام موسنے کے دوجار بھلے بنگہ نے کی خواسش بھی مذکریں۔ موسنے کے دوجار بھلے بنگہ نے کی خواسش بھی مذکریں۔

قرآن كا ايك ومي يا لمبنى كابنايا موا كلام نهي

جب كوفى بات مزبن برق تفى اورقران كماهم كومرا مى ملى الناب وسلم كالمرائل الماب الماب

علیہ ولم) کو قرآن کوئی دوسرا وی تعلیم دیناہے اور براشارا ایک شام کے زیادہ کا ایک شام کے زیادہ کا در براشارا ایک شام کے زیادہ کا در براسال کا در بر

نصابی کی طوت تھا اس کا بھاب تھی قرآن سے ایسا دیا کہ دنیا برواضح ہوگیا کہ بیمقولہ بھی نہا بہت ہے ہی کی حاکمت ہیں ان سے صا در بھوا تھار

إكبيك المعجبي وهذالسان نست كيت بيال كازان في سهاور بهال ايك اون

عبد بي مبين ه الدين وال عبي ديان على مقالبر كاجيلي وياعاد باسبد

میمی کیمی بالکل ہی بیرواس موکر کہ الحصے تھے۔ میمی کیمی بالکل ہی بیرواس موکر کہ الحصے تھے۔

رات هذا الآوفك بالفتواة بوالناسك سوائد تبين كردما دالد المعلم

بماءسيكاس كى مددكى موس

و کیمیوکی قدر مذبومی حرکات بہی ہے۔ اختہ زیانوں سے نکل جاتا ہے کہ اکر انسان سے ابیا کلام ممکن نہیں کہ بن پڑسے ۔ بورہ بہوی کما کام ہوگا

114

ال كا بواب بھى مسكست اور وندان شكن وسينتے مہوستے قرما يا ر فَقَدُ جَاءَ فَا ظَلْمَا وَمُرْهِمُ مَا است الله الله اور دن و باشت ابه سفید بھیوٹ ر

اگرالفون بهارسے باس کی گھیٹی سے توقم اس سے دیاوہ اومبوں کی کھیٹی بناسکتے ہوتم کو تو تمام جن وانس کی کھیٹی بنانے کی اجازت دی ہے۔ بھرجب تمام انسانوں سے بھرج کرنے کی تم کواجازت دی گئی تو تم ہم سے دیوی کیسا تھاس کم بھی کے تمام افراد بھی اگر تمہیں معافی مہوں ما نگ نوع تم ہمارے کہنے کے موافق ہمارے باس ہے اسکتے کہ وُرہ بھی انسانوں میں واخل ہیں جن کے بیجے کرنے کی تمکو مہلت دی گئی ہے با وجوداس قابہ وسعت اور اسانی بھی ہمالیہ نکیا کہ تم فلاں مقابلہ کلام ایزدی کا متر کرسکے اور مذکر سکے اور مذکر سے کہ وہ کمیٹی کے ارکان ہیں فو فلال اومی کو ہمارے ساتھ ویوجن پر تمکو خیال ہے کہ وہ کمیٹی کے ارکان ہیں فو معجد لوکہ میمن مثارت اور فلم اور دروع نے دوع ہوگا کہ قرآن کی تصنیف کئی مجمول الحال کھیٹی سے منسوں کرتے دیو

فران کسی ایک شخص و کمینی کا کلام نهیس موسکتا

بھرکیاکی کی بی کا بنجائی کام ایسا ہوسکناہے ؟ آپ نے بڑے بڑے و فینے البیان اور عمدہ بولئے کیا کوئی ایسالکجواد آپ کی فیسے البیان اور عمدہ بولئے کیا کوئی ایسالکجواد آپ کی نظر میں سے بوس الکی میں میں میں اس بولئے کی قددت کر سکتا ہو کنونی آدمی میرصنمون سے بریان بر میساں قدرت نہیں دکھ سکتا۔ باکہ برسے بھیات میں میں میں میں میں جارا انتعار منتخب مہوتے ہیں اس لئے کہ کسی مشکلی کو مرصنمون میں جارا انتعار منتخب مہوتے ہیں اس لئے کہ کسی مشکلی کو مرصنمون

بريورى قارت نهبل بوقى جنانجه علماستدادب كااعتراف سيسكرام والفس كصورون كى تعرافيت اليمى كرماسيدنا بغرخوف وخشيه مين المسئى مثالب كى طلب اور تعربیت می زیمیر رغبت ورجام می انجها لکمتناسید سیسه نظامی وفروی رزم وبرم می سعدی وعظ و بندمای تفوق دکھنا سے سکن دوست فن میں جاكران كى سارى جوالانيال ختم بهوجاتى بل ربوستان ملى ايك جگرجنگ كها في أكني وبين سعدى كى زبان سست بدكني بوستان كيه با نيوس ماب میں اس مکایت کو و کیم لوکرنظامی اور فروسی کیمقابلر کی سیری کاکانا) ا قار محسی اسی کیونکر در میرکام مکینا سوری کافن نهای نها کسی مشہوری مشهور شاع كا ديوان ، يا كسى مسلم سيمسلم عالم اور تيم كى كنا سب كيفت ما انفي أطهاكر بره صاواول سيساخرتك بلسال زور قالم نهبل ره سكسا-قرآن كواول سير تنويك ويكيم لوكس فالرمطنايين مفتافه كى السيدة يوكه نهايت رواني اسلاست اكب أورسنان وننوكست سيرسي سيراور مراه كوكس قدر اورجزالت وفصاصت كيسائة بيان كياجانا بيركها بعاش كابيان المسيدنكاح وطلاق كواعدكى تعليم سيدكها والفن منت تقليم كى جاتى سيد مجمئ ازوزه كاوعظ سب كبهى جهاد كابيان سيداطاني كينفظ يبيني جايان كهاب سنين ما ضير كي واقعات بلي المبي ولول كورلانيوالي بناولها بیان کی جاتی ہے کیمی بیشت کا معمر سامنے سید ، کیمی وفرق کا عزاب بیرسب محصب مرطرتهان من كوتى سسى نهان كرودى نهاى الحطاط نهاى موقع بدا فرار را بدا است كراس كم مقابله سدتام بن بشرعا جرز بال اور سرطر زان

INA

يدآناسبيمكر ي كرينم دامن ول مي كت دكرجا اي طاست اقل سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی طرح کا زور اور ایک ہی رنگ وصنگ اور سارسے کلام کی بریک اندست می بنتر دست دہی ہے کہ بیکسی مفوق بالميني كاكلام نهاب بلكريه ال كاكلام سيص كى صفات سب كى سب كامل ، عيرمتبدل ، لازوال اور نقص فتورسيم منزه بين ر فَكُوْكَاتُ مِنْ عِنْدِ غِيْرِ إِللَّهِ لَوَيَجُرُ اوراگرد قرآن) خدار کے سوا دکسی اور کے باس و آیا) ہوتا فِيهُ الجُدِدِ وَالْكُثِراءُ -

توحزداس مين بهت سااختدفت إستےر

خالی کلام سے خدا فی نتان میکنی سیسے بيرد بكيواقبل سيداخمة تكساتمام مضامين نهابيت شوكهت اوركبرا وظلب بهرسه الفاظ اور زور دار لهجر مي ا دا كئة كئة اكرية كلم ال بشركا بوتان کی زبان سے ہم تک بہنجا نواس کی مظلوم تین اور دشمنوں کی اس بیر مختاف برطهائيان توسب كومعاوم بين المكن بهاكهاس كالم كسياند كهي يا كهال كيرسامية رتماق رخوشامده مدامنة وبياري اورمروب موييكي أمارموجودية بوستے جن کا نام ونشان بھی فران میں اول سے آخریک موجود نہیں۔ بلکہ عبى زوروسوراورخاني متوكست سي تثرع بكوا اسى تذكب وامتشام اورزورك فتريخ المراكا معارضه كبابروانوا كاضائع ببونامال ب ممن سے کوئی ہے کہ بیٹھے کہ شامد قرآن کی نظیر بیش کی گئی ہومگروہ باقی

مدرى مونوس كها مونكرايك مظلق اورس بارد كاد كاكلام نواب كراي موج وسير بارع رسيد ميسه ميسه وسي رميسون بلكردنيا كيدتمام باطل مذابه في ملل كى دلى تمناجس كلام سعد يوسى مروحاتى وه باقى مزرسيد كيا استعقال ايم باوركر سكتى سے و بھرجب كرموا فقول سے تعدادكہان زبارہ مورسے ذبان بروش يجيد ليست بول جومران إلى جيزك بسياس مال افاز اسلام سه آي كسيم جوقاك كى اس دعوى كو تفترا كريسيد مسيلم كذاب ني قراك كيسائيد منه جرايا تفاوه تاريخ بس موع دسم باوجود يكروه بهت ذياده كذا اور مراوار اوردكيك اورخلاف تهزيب كلام سيرمر فرهمي اب تك بافي سير ربعني المرتزان اللهخاق النباء افتراجا فنولجهن ابلاجاء موزول نير نفظ لفظ كومحفوظ ركهار جب السيركيك اورناشاك تدكلام كو بى منائع بد بوسنه دیا تو سی ایھے کلم کواوردہ کی اسا ایجا بولفرق مال قرآن سيرهي اعلى اور برتر سوكس طرح منائع كميا جاسكنا تصااكر فراك سيرتر ففيح اوربليغ كلام ادبى للريجرس كم موكيا توفران كابد دوسرا اعاز موكاكه وه است سے عالب اور قوی کو تھی اس طرح فناکر ڈالنا ہوکہ آج صفح سے برگوئی اس کو زبان برلانے والا بھی نہیں۔ عربی نہ جاننے والے کسطرے قرآن کی فصائے کوہیجا ن سکتے ہیں شا يدكهوك كهم توع بي نهاب جائت مهارى مجهماب كسطرح فسأرن كا اعازاست ، تو یا در کھوکہ سرفن میں اس کے ساندہ اور ماہرین کے فیصلہ کے المرسر المعلانا بيرتا سيسه بيوي ويان آن بھي ذنده ذيان سي سيمرت كي

لأن مرده نهبی ، بیرمت مصره قام و و بخیره میں اس قسنه بھی بهست سے ایسے تصاري اور ببود موجود بالب حن كيه مقابله مي بيسي برسيه اوبب فلمنها الطالسكية انهول نيع لي زبان ببن عجيب عزيب كما ببن تكهي بب الرعم بن جاشنے توجاو ان ہی سے کہو کہ ایک سورہ قرآن کے جواب میں بناکر دبین وه مى اسلام كيدوست نها بالكرتم سد بره بيط مراس كيدوشن بال مرمان سعی سیدوه اسلام کومٹا ناجا ہتے ہیں مگریہ توصلہ آج تک منکسی فروکو ہوا متركسى الجبن كوكر قرأت كيرجها روه صدساله جبلنج كومنظوركرنا ؤه اسى ببرايني لياقت اورع وتستحصة بال كراس طرف كاقصد مري تم يمي لاكهول وبيرشق سبهاؤل بيصرف كرمسيه موجى طرح عيساني لينتيمشنون بركرورو روبريه لكاشيه بال بغدادكي أربيهمائ كولكهوكروه وبال كيمشنول كوبيمشوره وسيه كدسه مل كيوران كيد حواب مين جندسطر لكهررشا نع كروس مكريان بعدالي ان كى فضيحت اور دسواني كا دمر دارتم كوم ونا بيسكا اس سے بيد بیسے کہ کوئی مضمون فران ہی سے لیاداوراسی قار مزایا اورلطا نفٹ کی رعابت کے ساتھ اپنی عبارت میں اس کو اوا کردوجی قار مزایا اورلطا قرآن کی عیارت میں مرعی ہیں۔ قرآن کے بیرونمی وبلادیں کے کہیا اع مرت كونورا فناب سيركيانسيست سيير.

قرآن کا صلی بی از اسکے مہائی مرحبری بلیغانظم مسلوب بیرے مزول قرآن کے قت بیمن توگوں نے برہی کہانظا کہ یہ سب بختر عاہیں۔ وكية ولون افترى على الملوكرة بأ

بواب برب و فن فاخ نوند برات مونوا مفاقه مفاقه با بیما اگر بها می باتین بربی توم بھی البی می مفتر بات بین کھڑی ہوئی باتیل بسطرز بیان میں بہت بڑا فرق بیان میں بہت بڑا فرق بیان میں بہت بڑا فرق بوتا ہے ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک بہت براسی معاوم بین بیا بی بیا کہ تاہے کہ بہتے شاع کا کلام اس کے سامتے بیج معلوم ہونے لگتا ہے۔

برا است کر است کر ول کی تبای تقصیر مکندانگھیں برطالم سیر جا کے مذابی وہ گرفتا مرمز ہوتا

وكيدو ووق كاكل مكندام كميد مقالب كيسا بيدكا براكيا سيداى واح فردوى

تے کہا تھا۔

جهاں را بلندی ویتی تونی مرانم میدر البیدی تونی

نظامی نے اس کے مقابلہ میں فرایا ا-بناہ بندی ولیستی توئی سمہ نیستندا بہرستی نوئی

يدمرع من بناه اوردوس من نيستند فاظامى كانع كوفردى

كمي سنفرسيم بليغ اوربهبت صافت كرديا و فروسي نها كلها يها در نسب بارگاه زا فراسیاسی دمشرق بمعرب كشده طناب نظامی کہتے ہیں :۔ نسب بارگاه که جول آفاب زمشرق بمغرب كمشبير طناب وتكيهو يؤن أفنأب شيشعركوكيسام برن اورلاج إب بنا وباسساورا أو اساس کی زکی صرورت می مذر می ارد و میں فر کا متعرب ر مرت بجرمرا خاك ببوابتها تمسس غودمسيجا بثواجي اوربس بيارا تكهيس بوتبرسن المممون كوكس فالمنوفي سعادا كياستاء أسي ابها ماروا مي منهان بوسكما كيسي وكرح وبكهويل بمارأ نكص أنكفول كيسا تقريفظ دنكيو ومكيف كسيقا بالسبيدنان يجب كهتاسيه شكل نظرته بي مي ايانه بي بيام بي عمر مرديي كه ايسهى المت بيم الون غالست السكوكس قدييتت اوربطيف سيمزده وصال من نظارة جميال متنبونی که استی بنم و گرسش سے لمتم تشريك بوالون آبعان سيعيد مسى اشا وسنداسى معتمون كواس طرح مكھاستے ر برمن كوكب برسليقة سيرتم كاري من كوتي معشوق سياس برقه و زنگاري بي سنن شناس تمحيتنا سبے كه دور اشعرادل مسے باعتبار بإكى الفاظ وشن اوا و نوبي تركيب بالانهيه اورالفاظ معثوق وبرح زنكارى بنداس كمعلطف كو

194

ووبالاكرد بالميمومن خال كينته بلي خونبها قائل بيدهم سيما ذكاكس سنه كفرنست مجهيال واع وم ديستيل ال كيم فالمرمل دوق كاكلام ملاحظر مو ن على ما مى بريال كه بيران فضا واع دينه مل است كوم فيت بال ظا سرسے كمشراول من واع درم دنا اور تونيها مائكنا محض دعا ساوردور شعری داع دینا اورصاص درم مونانتا بت سے، دیکھو بیال داع اور دم کا مضمون ليكرابسي طرح اواكياكر يهليكي نسبهت شعرنها ببت بليغ بوكيار بيضاؤه ممت اس التي بين كمة بال كريد ما بت موسك كريجين شاعران ويلاسداور موق ومخرع مضابين كيادامين بهي تركبيب كى برئس اورالفاظ كى بنى اوردواني اور دیر کی لطائف فی مزایا کی رعامین سیکس قدر فرق اور تفاوت بهوجا تاسید، يسهما جازت فينت بي كماني بحى سالسي فيدي وبليغ مل كرايك وقصيهانيا سى البي غارت بين بين كروس وقراك كى كسى جيوتى سے بجيوتى سورقسكے مقاب بمن لطيف تزاور فقيدح ترسوكيا اس قار سهولتين اداكست كيديمي اكم مقامله عاجزر بسے توبیاس کی دلیل مزہوگی کہ یہ کام دنیا کے خالق اور مالک کے سے۔ مرانی کام سے توجید اور خواتی کالم سے سالت کا بیوت بیں نے کہا تھا کہ خدائی کام بروں سے کام سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے کہ بزوں کو اس جیسے کام پر کوئی دسترس نہیں ہوتی اسی طرح الند کا کلام بھی بندل كيكام سيالك بيمانا جانات كوبساكلم بنانا بنال كياناورقيف

میں نہیں ہوتا قرآن کریم نے دونوں مضامین پر ایک ہی آبیت میں منانبر قرمایا سیے جس کا خلاصہ بیر سیے کہ ۔

كَالْبُهُ النَّاسُ اعْدُلُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهُ النَّهُ النِّهِ عَلَيْهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ اللَّالَا النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ ال

تم کوادرتها رستاسلان کوادرتها دست کشتر ندین کا فرش ، آسان کی چیست اور بادلوں کی بکش درخوں کے کھیل جس پورگار نیوباستے اسی کی عبادیت کرفراوراس کا مثنل میت فرارد و ۔

یعنی جیب خدا کے کاموں کا کوئی مثل نہیں لاسکت توخدا کوبھی بیشل ما نا صروری ہے اسی طرح خدائی کائم کا مثل لاستے سے جب سب عاجز ہوں توہ س کوخد ہی کا کام لیتین کریا صروری ہوا در اسی گئے جو بندہ اس کائم کو لایا ہے اس کی تعدیق میں بوئی جنانچہ قواستے ہیں۔

اور ده جو بہنے اپنے بدسے (میر) بر دقران) آبارا سے اگر تمکواسیں شک ہوا ور سیجھتے ہوکہ یہ کتاب خلاک منہیں بکہ آ دمی کی بنائی ہوئی ہے! دراپنے اس وعرسے میں سیے موتو اسی عبی ایک ورق دتم ہی بنا وَإِنْ كُنْمُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ الْمُلَا عَلَىٰ عَبْلِ ذَا فَأَ تُو بِسُوْمَ فِي مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَادْ عُوْا شَهِ كَا مُرْمِن وُفِي اللهِ وَادْ عُوْا شَهِ كَا مُرْمِن وُفِي اللهِ إِنْ كُنْمُ طَهْ دِنِ أَيْنَ هَ

اد دادانڈے سوا پنے مایوں کو ہے فالی کا دورادنڈے سوا پنے مایوں کو ہی الداد دانڈے سوا پنے مایوں کو ہی بادلور ممکن سے کہ خلافی کا مول کو ہم ابغلام کسی فاعل مختا ر سے صاور ہوتے نہاں و سکھنے بخلافت اس کے خلاف کام کو ہم ایک فیمی شعور اور با فقیا مشکلم انسان کی زبان سے سنتے ہیں اسی کئے ہما دسے سنتے کہ وہ ہ

كلام خواه كننا بى اعلى وارفع موسم است متكلم كى دافت منسوب كوس حرس كى زيان سے بارسے كانوں كا سے اپنے رہا سے دليان اس كابرت معن سطى سے دور يجيركم اكرابي عجرات سال كادبها في بجداب كيستين استرس كوكس ن كلسان يابوسان كاايك باعرني بإقاتي كالبك فقيده يا حافظ شرزى كياب عزل السي اوريساعالم ماحكيم باشاعريا خطيب كاكوني منتنب كلم يادكاديا بووه أمب كروبرونها بين صاف وصحلح لت لهرمل اسع زباني ا واكردسها و فرض كرد كراب كويرتنيان مربوكراصل كلام كس كاست توكيا وافعى اس صورت میں آبیعن اتنا دیکھ کرکر پر کلام اسی بھرکے کام و دمن سے تکل ماسیے پر تقين كرلان كري كالم اللي بيركام اللى بيركا تصنيف كيا بهواء اوراس كيول ومارع كانتيح بهوال كرايساكلم بناسكول اوراسكيسارى بنى والسكيموافق اور مغالف گواه مول کران بخیرت کنجی قبل ازی البی اعلی تعلیم اور صحبت بی ياني وجرابيا كلام تصنيف كرنے برقاد كرست ، كيا آب ان سب مالات كى موجود مل مي بدايدي كين عليه ما كي كيركر نها بي سيالي كي نفسنيف سيد كيونكم بجدوى شعوريا خانياد بوسك والاانسان سيعاوراسي صعطقوم سيهم براواز س رسید بای میما بول کر پیسلے درمر کا بلید المق، حال اورمتعصب مجىاس كى برأت مذكر الوثابت بهوا معن اس قد ديكم لينه سے كرايك كلام ايك صفى كمام ودين سيدنكل رياسيديد نقين نهي كياجاسكناكدوه كلام اسى كاسيه خصوصا جب كروه است سينفي كلى كرام الدواس كااياب مجود طريمي عرمجرنا بمت مترموا بواور اس كيمالات زندگي بهي نفي كي تابيد کرتے ہوں اور خوداس تفق سے کلام کا بڑا بھاری و خیرہ (احادیث) ہی محفوظ اور مدون ہوا و داس میں کا کوئی حفتہ با وجود خایت درجہ کی فصاحت و بلافت سے اس کلام کے کئی حضر کی مہری مذکر کہا ہوا و دساری و نیا و لیا کلام بیش رئے سے تھے جبی ہوا ندایں حالات آب ہی فیصلہ کہ یں کہ ایک ایما ندار طالب حق کو کیا یہ کھنے کا حق نہیں ہے کہ :۔

كرجيرا زحلفوم عبدالكربود

بلکریدافران) جو پڑھ کرمناہتے ہیں وحی داسمانی) جواکن بیرنازل ہوتی ہے۔ كوكيا بركين كا حق نهاي سيدكر برو كفتر و گفته الشربود لارسياس كي يمي شان سيد و ما ينظق عن اله كوي ان هو الدو حي يودي

اور بلاستبدقران کا لانبوالاوسی بنی ہے جس کی نسبہ سیسی طوں ہیں ہیلے خبروی گئی بھی کرخدا اس کے ممتر میں اپنا کلام طیاسے گار

ترول فران كيوفت شي كي كيفيد في

قرائن من وقت الآنا بقا ما بالفاظ و گرجب مزامی دسی اله بی والم بی والم بی والم بی وقت الآنا بی الم الدی ما الدی و الله بی مام تکلم اور خطاب کے مالات بھی عام تکلم اور خطاب کے مالات سے بالکل ممتا زاور جرا گان ہوئے تھے کیونکہ لشری کا لبد کو خلائی مفت کا مظہر بنیا بھ تا تھا اور تمام روحانی قریس اور ملکوتی طاقتیں جو وی البید میں فطرة و دو دیت کی جاتی سے اس مادی عالم سے مکیسو ہوکہ ملا ایمالی اور عالم الغیب معالی من مقال تا تھیں تو بشری خصائص اور ملکوتی قوی کے تجا ذب اور ملکوتی وی کے تجا ذب اور

تضادم سے قدر تی طور پرلیسے وقت میں وہ کا دہی موی الیہ کے جم پرطاری مہونے چا مبئیں جو عام حالات وہ قات سے مبائن ہوں چا تج سپرت بوی اور احادیث کا مطالعہ کر نیوالوں سے سے چیزیں پوٹ پر نہیں ہیں باقی تام اوقات میں جو مہا کما مت و مخاطبات نے کہ کہ دسی الائملیہ وقم ہم سے ہوتے تھے ان میں لیسے کا دوعلائم کا نام و نشان مزتھا کیونکہ اس وقت ایک بشرکا کلام تھا جواسی کی زبان سے اوا ہور م تھا رکوجن علوم ومطالب بیروہ کلام شمل ہوتا تھا۔ وہ زبان سے اوا ہور م تھا رکوجن علوم ومطالب بیروہ کا کام شمل ہوتا تھا۔ وہ کیسے ہی صاوق اور عمیق بلکہ الہامی ہوں۔

قرأن كى تلاوة كاأثر ووالحضرت الله وسلم بدر ص وقت بى كريم ملى الدعلية سلم قرآن كى تلامت قطرت تصريك مسيسة تق تواب مودي ال قدمتا ترين وقع تفي موداين كام كويط كراتنامتا تربونا عاوة متصورتها أك جهره خوت مستمتغير بهوجاتا ، أنكفين مبية تكتين كربير طارى بهوجا تاراتون كوجب كمفلوق ببتراستراحت برأرام كرتى تقى، أب فدلسك سامن كولت بوكرقران يرصفت كارباؤن سوج جات اورقدمول كاوم ومكيركرلوك رثم كماست اوراب فاست آفلاا كوت عَبَّكَالْتُكُوا ايك يى آبيت كوكني كارير صفت اور وت تصرعون قرأن كا جوائداك كى زبان سي سنة والعصابر فيول كرست تقيران سه زائداً ب برمونا عما- اب صاحب بصیرت و خوشالی قراسی بھی میں ول میں رکھتا ہواتی ہی بات سيوان كى نسبت ايان لاسكتاسي كروه محرصلى الندمليكم كى تصنيف نهي

سیاور مزوه کسی امیسی ایمانی کی تصنیف سیسی کا نام اورصال آنونسز صلی النوابیرونم نیرساری عرمیختی دکھا ہو۔

#### فران كا الرسامين بركبا موا

معاصب آیات بی ات تکھاہے کہ قران کیم ایک ایے زمانہ میں اترا جبہ دنبا
ایک عجیب وحاتی سکتے کی حالت میں تھی اور آ ہا ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں اخلاقی تعلیم کا بچرسامان مذتھا اور ایسی قوم کی اصلاح آ ہا کے ذمہ کبکی جوسول نے او ہم اور فاسر تحقیق اور باطل خیالات اور غلط را بوں اور وشنیا م اعمال اور مباخل تی اور خاتی اور جبجوئی کرے سی فسم کی اخلاقی خوبی مذرکھتے تھے گئے انہالی اور خوائی قوت نے ان پر ایسی عجیب تربیب ٹا نیر کی کراس اسے ان کی تام ظاہری و باطنی حالتیں برل گئیں ، برسوں کے بہتے مہوئے نوائی سے ان کی تام ظاہری و باطنی حالتیں برل گئیں ، برسوں کے بہتے مہوئے نوائی مالی کے نوائی حالتیں برل گئیں ، برسوں کے بہتے مہوئے نوائی

راه برمل تسكير اور مرتول سرسوست متوست ففاست كى نديم سيمري كالسريون مشرك تصوره مومر موسكت بوكا فرتص وه ايان لاست وبيت يرس تضوه بت تنكن بن سية جو كمراه تقع وه فراكى راه وكمات جابلانه عميت اوروت بانه عصبيت كا ان مين نام متريا، خانداني محاكم الرئيسيني علومين جاتي رئيس. دماع نويد و عزورست فالى موكنة اوران كيدل صبرتوكل طم بردبارى ، زبدو بربيز كارى اور بمنع اخلافي صفات سے بھرسکتے، آب کی تعلیم و بدابیت سنے ایک ا بساکرو ہ خدا برست باكطبيب ارست باز، نيك ول لوكون كاقام كرويا بن كى كوشدو سے سرکت بہت بہتی کی اواز جو تام بند برہ ناستے عرب میں کو نیے رہی تھی بند ہو کی اوراس سے بیسلے ایک بیخوں و بیگوں سیسٹید وسیے تموں خالی منادی مجيرتني بتون تسعم كاراسترليا - ثبت نانون كانشان مسط كباء تشن كس محصنات بيركية ، تعليث كاطلهم توسط كيا ، اويام بيت كا باطل تبال بالل

حَامًا لَيْ الْمُلَى وَ مُنْ الْمُلَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کیا اس سے اس امر کامشاہ اور درخشان بنوت نہیں ملتا کہ آب حقیدت بیں سے رسول اور درخشان بنوت نہیں ملتا کہ آب حقیدت بیں سے رسول اور درخدا بنی کی طوف سے موبلہ تھے ور رندان ان کا کام مذتھا کہ وہ انسان تھا کہ درخا اور اخلاقی عادت میں بہلا کر دیتا اور اسیا انسان تھا ہوئے ہوئے ہوئے اور حکی کوئے تھے، اخوت کے ایک اجتماع کوئے تھے، اخوت کے ایک رشنہ میں باندھ و بنیا اور ان کی شیئین عدو توں اور کیپنوں سے ان کے دلوں رشنہ میں باندھ و بنیا اور ان کی شیئین عدو توں اور کیپنوں سے ان کے دلوں

کواییا صاف کردیا کراس کا بھا اثریا فی مذر به تا ، بلکرونیا بین ان کوافلان
افداندا نبت کا نبویز بنا دیتا سرفر کا کنات صلعم کی بدایت کی ایسی عرب غرب
تا نیرادرایید چیرت انگیز نمایج کو دیکھ کرمنگرین بھی اس بات سرمعترف بی کردرتقیفت بربات کبنتری قدر ق نے خارج نفی جن کی وجہ نمطاه کبھی کسی نے
نہیں بائی، کوئی انکھتا ہے کرفران ہی کی تعلیم کا یہ اٹر ہے کرعرب کے رہینے
وللے ایسے بدل کئے۔ بیسے کسی نے سو کر دیا بہو متعدد بیسی میں میں کی این الماری کی الماری کی این الماری کی این الماری کی کھی ہے کہوئی۔
ایسی برانگیزیز نہیں بھوئی تھی بیسی کراسات کی تعلیم سے کموئی۔

مارسی کالم کیابینی اس برا مارایسی کی معالی کیابی کی معالی کیابی کی معالی کیابی کی معالی کیابی کی معالی مقانی م منهم واحمت لاق کا کیامال نفای

اب قرآن کے کلام الہی مہوسے برای اورطرف سے بھی خورکرو، وہ بہر فلا وند اکبرت کے کام الہی مہوسے برای فطرہ کبسی تھی، برائشی طور بر اسے کلام کیا اس کی فطرہ کبسی تھی، برائشی طور بر اسے دل و دماع کیسا با با بنیا ، فہم کے ساتھ ، افلاق کیسے تھے کم تسم کے بہر وجواس تدہیر و بیقظ انسانی ما کان باطنی خصائل ظاہری شائل پروہ سطور خوق و مہم ہی جابی ، مہواتھا ، و نیا کے چھوٹے واجرا ورساطین بھی باوجود کیر وُہ ہم ہی جابی ، انسان ہیں بھوڑی سے قانی عزت اور نا با کرا خود داری کے تخیل میں ہرک و انسان ہیں بھوڑی سے قانی عزت اور نا با کرا خود داری کے تخیل میں ہرک و ناکس کو منہ نہیں لگاتے رم مہرایک کو ابنی مند قرف ہم نشنی پر جگر دیتے ہی ناکس کو منہ نہیں لگاتے رم مہرایک کو ابنی مند قرف ہم نشنی پر جگر دیتے ہی نو ہرائیک کو بان سے بولیے اور مرائیک کو دیا کہ کو بان سے بولیے اور مرائیک کو دیا کہ کو بان سے بولیے اور مرائیک کو دیا کہ کو بان سے بولیے اور

تفریرکرنے ہیں مخصوص انتخاص ہوتے ہیں جن کومجالست اور مرکا لمت اور ترجانی کا حق دیاجا تاہے یا بطورِ معتبرخاص یا قائم مقام خاص کے نامزد کرنے ہیں ، ہرانگر بنہ وائسرائے نہیں بنا دیا جاتا ، ہر نزک باشا نہیں ہوتا ، ہر سولیین کا یہ در جر نہیں کہ وائسرائے سے بلاواسط گفتگو کر سکے تھیک اسی طرح سمجھ لوک مہرایک انسان خواکا ملکتم یارسول الند با بنی یا اس احکم الحاکمین کا نائب اسلطنت بنائے جانے کے قابل نہیں ر

خداص گاری بینمبری دکی مامنت سین کرتاسید وه اس گاری محفوظ اور قابل اطینان بونے کومی) اَ مِلْهُ اَعْلَىٰ مِيْتُ يَجِعَلَ اللهُ اَعْلَىٰ مِيْتُ يَجِعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اس بات کا تفصیلاً ذکر کرنا کہ کتم کے نفوس تی تعالیٰ شاخ کی ہمکائی سے منٹرون ہوسکتے ہیں میرسے لئے مشکل ہے اور فقت بھی اجازت نہیں ویتا کہ میرائی منٹرون ہوسکتے ہیں میرسے لئے مشکل ہے اور کھا بت کے قدراس کے متعالیٰ کتا بالعقل ملی بوت کوچھ طوں اورا بنی بیضا عدت اور کھا بت کے قدراس کے متعالیٰ کتا بالعقل والنقل میں عرض بھی کر جہا ہوں لیکن اجمالاً استاد کر گذار شن کو بنیا مناسب کہ کہ جو منظمی منصب بنوت پرفائر کیا جائے ۔ صوری ہے کہ فطری طور برباس کی دمائ قوی اور قلبی ملکات اور عام اخلاقی حالات تمام اقران سے اعلیٰ وار فتے ہوں ، فیم واستقلال رصبرہ شبات خلوص نیت، ہمدوی خلائی بھنت جون اور خدا کی اطاعت و قا داری کے جذبہ سے اس کا ظاہر و یا طن رنگا ہوا ہو۔ کوئی اور خدا کی اطاعت و قا داری کے جذبہ سے اس کا ظاہر و یا طن رنگا ہوا ہو۔ کوئی شخص پرخیال نہیں کرسکتا کہ ان ملکات اور قوی کے فقدان کی صورت میں خدا

4-1

عدين تي تيان باكستان بين زيطيعسه ملتك كابيتر ادان داسلاميات ١٩٠ اناريكي لاهي

قادروتواناجس كاعلم ازلى تمام ماكان ما يكون كوميط يدايي بهاري فمرداري اورنيا بتراله يزاوداما نت عظيم كوكيف ما اتفق كسي ممولى انسان كيربيروكوريكا قران كان المال المالي المالية ولانف كوجب مماس معياد بركسته من تومكونا أربم اقرار كرنا برئاسيه كدأت تك بطف أوميول كى نسيت مليم اورم كلم موسف كا وعوى كياكيا سب أن سب مين زياده افدام واحق اوراس منصب عليل كا ما عتبارابين فوق لعادة قوائ عقليه وعمليه كيدنياكا ووست طرانسان بي موسكاسيه جس كويم بني أمي اوربيغيرع وي محصفهو اورمع وف لفنب سنديا وكرسته بي فداه وافي اللهم صلى على سيدنا ومولانا عمد الله واصحاب وبالراع والم أتنضرت بالتعابيه وكم كاسيرة اورحالات زنزكي اورجفنوكي بيتبت كاايك الكسالمحدان تنميم اورمستن ركتابول مل مفوظ سيح من سيع طرهد كردوايت كياته میں کوئی قابل عنباراور ماولوق و خیرونہیں سیسے اب کے بیٹروک سے آب کی سوائيج زندكي اورتمامي اقوال وافعال اورحركا ستصسكنات كواس قديسامتهام إبناعا ودبابنت اليقظ اورنتغب سيمحفؤظ ركهاكه ؤه ايك تنقل فن بن كيا بلكه الرفي ستے پیرکئی فن نکل کے نالیا کسی اُمنت رہے اپنی اُسمانی کتاب کی بھی حفاظت اتنی مذکی ہوگی جس قرائمت محدید نے لیتے ہیں بھیر کھے حالات کی کی اور دیسے ا بسے نی کے حالات کی جواب دی مذہب اور پر منسوع ہونے والاکلام سے کہ آيا ايسي بي حفاظت مونا جاسينے تھی تامور وهور کير بعديمي کوئي شخص اس بلامت سيقبول كرت سيرمنه وبميرسك سي كراكب تشريب لاست يخفيرا ورجيله رة بناسكے كرم كو كلم كيے حالات مى جسيد معلوم نہيں توہم كس طرح ہوا ہورا

المينان كرسكت بال كرخ لكاكلم لاست والاوليي بي عظمت فينان كاانسان نفا عجاس عهد جليله كم يتح صورى بيد مديث اورسيركى بشارك بول كي نافيو مين اس جكرنبين كرسكنا البنته أمخصر تصلعم كمي اعلى فهم اوراعلى ا فلاق كيم متعلق اليسة وجيزى لين رساله الاسلام سينقل كرتابول جواس موقع برانشاراك كفائية كرس كي ترموال للمطاعلية وكما في كوم افلاقي وعلى عوب كى جهالت ورشت مزاجي كوكون نهيى ما نتاجى قوم مل اسي جهالت بو كمكونى كتأب ان كي ياس مانى بوية ذميني اوراك كيا فلاق كا برحال كفتل وغارت وغيرا أيام ممولى حركت بوعقل فهمى ياكيفيت كربيفول كواعمالك اور پیسے سے اور گرون کئی کی بیمور کر کھی کئی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ كري جفاكني كى يرنوبه كالبيد ملك ملى شا وفترم زندكى كزاردي البيديا بلول اورخود مرس كوراه برلانامي دسوار تفاجيرها بكر علم الهيات علم عيادات علمانلا،

علم سیاست مران مین مکار تا مار بنا دیا ریهان تک کدو تبایت ان کی اور ان کی شارد كى تاكوى كى داكر شاؤلىيان كتاب و اس ميتمياسلام ،اس بى الى كى يمى

الك جيرت الكيزمركذ نت التيسي كاواز في الماكوم نامنا كودواس فتنك الحسى ملك كيرسك زير كومت مهي اتى تقى رام كبا اور اس درح مك بينيا يا ، كه

استعالم کی بڑی بڑی سلطنوں کوزید بزیر کر ڈالا اوراس فت تک ہے وہی

بنى أى ابى قبرك اندسه لا كصول بندكان خلاكو كلماك إلى قام ركع موسية

اكرانسافت كونواكب كيمن اخلاق كالنازه كسندك ليزيى كافي سيدكر

اب مذكهان كے بادشاہ منے نزبادشاہ كے كھارز ميں بيدا ہو۔ نے تھے نہ كھوال دولت أبيدت مرابط كالمفاتفاء مرباب دادات كونى اندفة مرابث من عجورًا تها، مذا بيد كيمياس تنخاه دار فوج نقى، مذابل طن أكب مكره منفير، مة قبيله والول کوآ سید کے مذہب سسے سماروی تھی الیسی بیکسی اورسے لیے کی حالمت میں آب نے ان تندخوگنواروں کوایا۔ ایسی صدائے نامانوس سے مخاطب کیا کہ یس سے برط کراسوفت ساری دیا میں کوئی مکرمی اواز رہمجی جانی بھی اور ہم ایسی صرا دبینے والے سے زیادہ ال کے تردیک کوئی ال کا دشن اور مدخولہ تھا ماسکیا تفايه وبي لا الرالا لندكى أوازتفي كهس تبعد وفعترتم عرب مين تهلكم والدياص سيدباطل معبودون كي صحومت مين بجونيال آنا تروع بوگيا اورش كي بكسس اس كفريهالت كى تارىكبول مين مجلى سى كوندگئى گويا وه ايك زورشوركى نيوا تقى جن كسيطينة بى شرك وببت برسنى كسد با ول جيسك كسير اورا فناب توج برابر کے پردہ سے بام رنگل یا با ابا بیل رحمت تھی جس کی بوجھا رستے عموق پرستی سیجے ساه بالمقيول كي يمني الما وسيئه اورخداك هركوان كي زوسي بما لبارون كما ايك يست سيديا وماد كارسندايس سخدن قوم كوايس ظلمت بميرزمان ملي ايس اجنبى مقتموك كى طرحت المجارا الدر يخفونست يخمس الن سبب كوابيها مبحرا وركوري بنالياكه جهال آب كالبسيندكرسه وبال ابنا خون كرت سے لئے تنار سوسکت کھرہام کو ترک کردیا ، زن و فرز ندسے دیکا ٹرلی ، مال دولسن کوسنگرزوں سے حقير تمجها البينے برگانوں سے آما وہ جنگف بيكار بھوستے كسى كوا ميد شال، كسى سك الخدسة أميد ما رسه سكت كيم ووجار و ذكا ولوله نتها ، بكرا سيخ لعاراسي

مالت براستقال كرسا تقريق رسيد بهانك كقيوكسرى كرتنت المطافية فارس وم كو ترو بالاكرد با اوراس برمعاطات ماس وم شاكت مى رى كركسى شاك منط والمدمقا بدجها وكسى كى ابدارسانى بابتاك فاموس كوكوال مذكبا برتسخيرا خلاق تبلاسياس سند يبلد بالس كيد بعدكس سينظ مرموني سيد بر تواك كافلاق كى مالت تقى باقى آپ كى عقل قىم كانشان سىت بدا بى سىدكراب مالىت خوداى معفى مكس مل بدا موسير عها موش سنهالا بكرسارى عركذارى علوم سے یک این من کا کی دو ہاں علم دینی کا بہتر نے دیاوی کا تبان ، کھراس برایا وين ابيا أين البي كما س وجواب اورائين آبات بينات لاست كراج ال المية المراس كا جواب منهال لا سك مكرس المست مرعيات عقل تبريد تداس کی دادوی، قران میسا زنده اور علی مجره کسی بیمبرکودیا گیا حس کامقالب كيابا عتبار فصاحت وبلاعت كاوركيا باعتبارعام ومضارك كياوركيا باعتبار صواحد في تبديل مسعفوظ رسنة كدونيا كي كوني كتاب نهيل كرسك اور بدانشارالدندان كرسكے كى -

4.4

ا بازیلمی کی و دیا گیا ندان کے اتباع بین کسی نے ان علوم کے دریا بہائے ہیں ہو جوابل اسلام نے بہائے ہیں اور حب کہ صفت علم تمام ان صفات کی خاتم ہے بوابل اسلام نے بہائے ہیں اور حب کہ صفت علم تمام کمالات علمی کا خاتم کردیا بوم رہی عالم بیں بی توجس کا اعیاد علمی ہوگاگویا اس پر تمام کمالات علمی کا خاتم الانبیا کہنا مناسب ہوگا اور جو نکہ اس موائے کہنا مناسب ہوگا اور جو نکہ اس کا دین قبامت باتی رہنا صروری کا دین قبامت کا دین قبامت کا دین قبامت باتی رہنا صروری

### قران كريم كى مقاطب

يس حس طرح قرآن كى برابك اداا نوكھى اور برابك شان نما لى سے صرورى بهواكداس كى حفاظن هي بالكل نماسه طراعة اورست ويك وصفك سيسهواور يونكروه محفن فلأكى كناب بي نهي بلكماس كاكلام معيز سيساس ليصرف اس کے مطالب ورعلوم ملکراس کی عیارت اورالفاظ بھی تعنیرو تبریل سیے مصؤن ومامون دسهر نظا هربرابك البيامشكل اورابم اوربرصعوب تمقع رتصاك صرف نانوال ښرول کې مرصني، تېرت، اورابك خاص قسم كى توفيق ربانى ان كى مردندكمه تى توكشى طراح اسكا الخام آسان ندتها بناس سے پہلے کہ ندسے اس کی هاظمت کے ساما مكمل كرسنے تو دفران آنا دسنے واسے ستے پڑسے موکدا ورقطعی عنوان سے اس کا بافرمالبا بينا بخيراسي وقست بيب كرسي انسان كويرنين كمركيف كيليئه لظاهر بموجود نرتصے كم فرأن تھى معا ذالله كھے زمانے كے بعد وليسے ہى غلطاور محرف ترجمول كى صورت ميں ما تى نهر ہما سے گاجس ميں كه تورا ة وانجبل موجود بين صافت عا ف اعلان قرماديا كياكه يد

إِمَّا يَحْنُ مُنْزَلْناً الذِّكُورِ

بینیک یم بی نے قرآن اناراہے اوربیٹیک ہم ہی د انالم کمافظون و

بيدوعده البي المبي صفائي اور صبرت الكيزور التعسب بورا موكرر باليسي ديم كرراس منعصب اودمغرور عنالفول كيرمجى نيحة بوكت سي طرح قران كى ك نظروفها حسن وبلاغن كما فناب تعطيد بولسيد وعوس كربوالول كى آبھى نېرەكردى اسى طرح اس كى سەعدىل بىفاظىت وخىرمىت سەيھى اك مرتب اورتاريخ كوابي منال بين كرست سيعابن كرديا ربرزما سيعي أبك جم عفیرعلماء کاجن کی تعداوالندسی کومعلوم سے ابسارہاکٹس سے قرآن کے علوم ومطالب اود تيرمنفضى عائب كى حفاظت كى كاتبول فيد يسم الخطك، قاربول سته طزادای دما فظول سنداستک الفاظ اوری اوست کی وه سفاطست کی کرنزول قرآن کے وقت سے آج کے ایک زیریازید تیریل مزہوسکاکسی نے قرآن کے

ركوع كن لين كسنها تنبس شماركس كسى تصووف كى تعداد مبلاني حنى كهعن سندا كسايك اعراب اورابك ابك نقط كوشما كردالا أنحضرت صلى التعليه

وسلمركية عهدميارك سياع تكك كوفئ لمحراودكوفي ساعيت السي نهبس تزلاني عاسكتي جس من مزارول ملكه لا كهول كي تعداد حفاظ قرأن كي موجود منهوجنهول

سنه كا غذك اوراق مين نبس جوم مي جائد اوزيل جاسن كاامكان ركھنتين

سیاسی کے نفوش میں نہیں جن کے محواور مشکوک ہوسکنے کا احتمال سے مکڑی

اور اوست کے معدوقوں میں تہیں جن کے کھوٹے جاتے بالوس ما سے کااندیہ

ان سے انکار نہیں کرسکتا۔

نجال کروکدا تھوس سال کابہندوستانی بجیرسے اپنی مادری زبان میں دو تنبئ تزوكارساله بادكراما وشوارسه وه ايك عنطكي زبان كي انتي صحيم كماب كوسي تتشابهات سيريه سيكس طرح فرنسناد بناسي دمعنان المبادك لبي اسلامى مساجدكاوه ببن ويكف كية قابل سيء كيب تفيوست يحيوط يحيوط بيجابي تنهي أواز اودمع صومانه لهجيمين فترأن نثرليب سناكر سامعين سكيردلول كووحديس سيهت ببن بيركسي عبلس مبن ايك ما فظر سدكوني حروف تيوط بعاست يا اعراب كي فهوكذاتنت ببوحاسئه توجارون طرف سيصحح كمرنبواسي للكادستيرس برممكن سينے دس ران حالات کوریا ہتے بمترنار بخ سيدوريافت كمروكه كياقران كيرسواكهي ونيامين كسي وركناب كي مجى اس فدر مقاظت اور ضرمت بيونى سبيد، مين لقين كرتابول كركمنابي برانکنترجینی کرنیوالاکبوں منہواس فد*رانف*ات کشی نهکرسے کا کہ وہ قرآن کی اس سيه مثال تنما ظن مين بعي شبه اور تسكر سنه لكه باقي البيه سوفه طائبون سه مبرا فطاب بنين يوعسوسات اورمنا برات مي معي لاا دري كينے سے دريغ نه

# قران كريم كي تعسيليم

قرآن كرم سنة تمامى الواب ما بين كمتعلق بو كي تعليم وي سيداس کی بوری تفصیل کسی الستانی بیان میں کہاں سمایسکتی سے قرافی علوم کا دریائے نا ببداكناركس كي منهي من اسكتا سداوركس كي طاقت سيدكدوه اسس رب العرب كي مندركوا يك كوزهم ب مركر سكيان قرآن كي اعيازول میں۔ سے شابر سرعبی ایک اعجاز ہے کہ وہ س فررشکل سیداسی فرر آسال عی مد من طول وعرف مد انعامی مختصر محص مد لعنی ص طرح وه ایک است ہرے روش وماع مہم کا پرسے حکمتوں سے مجھو بیا سبے اسی طرح ایک وی سے وصفی انسان کی بیاس می استے جیمتر بدایت سے بھاسکتا سے اللاسون قران كيمام ومهارف كالقوراسا اندازه كريف كمي المسارس كتب خانول اوردرسامول كاعواله مهان وتبا مكراكب بهت بى سهل طريقة بالما مول كه مفائن وما نين اور الواب ما بين مل سير ومعمون اور باب عامو لياد اورجنی کتابی اسمانی ہوئے کی رعی ہیں ان میں حروث ایک باب سے متعلق ج تعلیمات بی برایک دیب والا انتخاب کرسک بیش کی اسانی کنابول اور الرسي كوتى اصافة اكيا جاست يوكي سواسانى كتاب كيدولي سعم اصل عبارت كيم واوروارت كاصمح ترهم ملى زبان مين كرد يا جاست اس كي بعادة سير المري كسى ايك متفق غليهم كسيسامين الأكرير بنوسط توعام ببلك كه و بروبیش كردى ما كي برك ذكاه ست ساست آن سد ونيا خود فنيا كر

قران كرم بن النعرال شان كي كما لات صفاكا بان العراك من النعرال شان كي كما لات صفاكا بان العراك من الناس كالمناس العراك المناس العراك كم الناس كالمناس العراك كم الناس كل كم من العراق الناس كل كم من العراق المناس العراق الناس كل كم من العراق المناس العراق العراق المناس العراق المناس العراق المناس العراق العراق المناس العراق العراق

مَوْلَكُمْنَاهُ وَلَوْيُ فَيَرُونِ لِلنَّهِ مِنْ النَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ " بچرالیس بڑی بھاری ولیل قرآن مٹرلفین کے کلام الہی ہوسے کی ہے سیے کہ الناب الند تنعالي كي معقات كاملركونها بيث اعلى طور بريان كيا گياست و كارم الني كا خاصه سيدكراس مين خالق كاكتان كى تمام صفات كامله برى شان وشق سميرسا بخطبوه كرسوني بب اورا دسرتعالي كى عظمت شان اوراس كى صفاكا الميسطور برندكور بهوتى مين كرونياكى كونى كتأسي اس كامقا برنهان كرسكتي قران تنرلفیت میں الند تعالیٰ کی صفات کا ملہ ایسے ڈوھنگے ہیان ہوئی ہیں کہ ال خصوصتيت مي ونياكي كوئي كتاب اس كامقا بلر سركة نهاس كركتي بات باستىن الندنعا فى عظىمة مِن الهجيئ سناوراس كى الومهية ، ربوبية ، خالقيدت رهما نيت اورق وبسيت الملي سياعلى طور يميطوه كربهو تي بيعيه ساراكل الهى اسمارسنى اورصفات كالمررب العالين سير كميرا رطاسي بينا نخير قرآن مترديب مين خلاتها في كا ذكرا وراس كا نام اس كشرت سه آ ما ميم دنيا كي كو في ايا

Marfat com

ال كيدسا تقدمقا بلهنها كركتى كويا قرآن تنرلفيت عا بحاضا كانام يادكيك کے سے ایک بہان اور موقع ڈھونڈ تاسے۔ قرآن شرفیت کا کوئی صفح الناوا كاكوتى حقر يدهواس مي التركانام يااس كى كمى اورسفت كاذكريا وسك قان شرهب المن صوف وعائيل ورنداكى صفات بى تبالى بكراس بن تمام معاللا دنی و دنیوی اور قوایمن قومی و ملکی بیمی بیان کشته کی با این بهراس مولاند تعالى كانام اوراس كياسهارسني حابجا باسته حاشه بلي السي جهول براوراي معاطلت لمي هي جهال انسان سي سخنت ويتوارسيك كرالد كانام لاسكير فرأن مين النكر كالفظ ١٤٤٩ وفعراً ياسبيه اوراس كيه بافي اسارسني كالجيرشار نهبى اورجوضا زالنه تعالى كى طرف بيرتى به ان كى كنتى بير خداسكى كومعام نهبل تسبيحات اور تنبلات اور دعاون وغير كيموقعه بمرتو الندمعالي كانا أيى جانا سيدليكن معاملات اور تعزيات كيموقعر بيش طرح قرأن شركيب مين التدمعاني كانام أياست وه صوف فترك مترلفت بي سيخصوصيت ركفتان ونيا كى كوئى كتاب اس خصوصيت من قران ننرييت سيدمقا بلهنها كرسكتي تورست وانجيل وغيره كصفول كمصفح خالسكه ذكرا وراس كمينام سيرخالي إل ليكن قرأن شرلفيت كاكونى صفحه كونى حقته بإداللي اورنام الكي سي خالى نهاي خلاتعالى تياس واقعداوراس معامله كاطرزبيان اوراسلوب بى اس طهنگ بروالاست كرخواه مخواه الندتعالى كانام اوراس كاذكركس بي مين صوراجاو كوئى معامله، كونى وافته، كوكى فتصة ، ايسانهين من مار بارا ولتديّعالى كا ذكر مذاسية وقران شراهيت مرير سين ساء مروف ديني احكام اوراكلي شريعيت

اگاہی ہوتی سپے بلکہ کلام رہانی سا دسے کاسارا باوا الی سے پرسے۔صفے النية جاؤا ورضرا نغالي كانام باربار يؤهق حافدا ورخدا تعالى كانام باربارية طاق بهی وجرسه کرفران نشراهین کی تلاوست بین بھی کمال نواب سے کیونکہ وه اسمارسنی سے براور ورود و اور وظیفے کی بھی ایک مقدس کتاب سے مثال كيطور براكيب سورة طلاق كوسك لوسورة طلاق كي نام سے تومفہوم ہوتا سے كم اس المي صرف عود نول سكه طلاق وسينے كى بالبت إصكام و مرا بان بہونگى دين نہاں اس میں عبرت وعظ ، تذکیراورخانعالی سمے مقدس ناموں کا وظیفہ بھی سبے چنائيراس هيوني سي سورة بين تيبين مگرا لند كالفظ آياسيدا وربيبت سي صمائر خدا کی طرف تھے رتی ہاں باوجو دیکہ اس سورت ہیں معاملہ طلاق کا ڈکریے جس كواكركوني اور مشخص بيان كرتا نوشا بدايك دويگر بھي النركانام نه لانا الجيام إلى كماس كاجواساني كهي ماتي مهوركيف لااتفق ايك ايك صفح بالها انظالو اور شاركرلو كراس صفح مين خلاكا نام كتني جگرا وركيبي عظريت فيران سے کیا سیے بیٹوئی سی بات سیے بیٹر ویدیئندگی کرکون سی کتاب اس ٹی سیے بج كسى معامله بي فراسى وريسك ليئة البينة بريسين واليكو خداكى باوست غافل بي رسف وینی اور حواس کا امکان بھی نہاں جھوڑتی کرمزار ہا سال بک کوٹروں انسان اگنی وغیره الفاظرسے جوب تول سوامی و یا نند برمیشود کے نام تھے آگ اور دوسرسے عناصروغیر سمجھ کرخالی مگر ان ہی چیزوں کی عبادست ( پوسا) کریں۔

### قران كريم كى كانظير سلاست اور رواني

مؤلانافيرونالن ين فرما متهديد بيرايد وليل قرأن شريف ك کلم رہانی بروٹے کی اس کی وہ لاٹائی بندش اور بے نظیروائی سیے میں ہے اجھا۔ ایک ونیا شیراسے کوئی عربی عیارت بوصواس کی بندس اور والی معمولی فتم کی مولی سين قرآن شريف كي وافي اورسلاست اس قسم كي سيد كرجو لوك، معني نها جانت جونوك عربی سے تجیمس نہیں رکھتے وہ ایمی اس کی روانی اور سلاست کو دیکھرکہ شيفنذاور حيان بهي رخوش أوار فارى جب قرأن بشريف كوايك كحن مرغوب اوراسلوب خوش سيريط صاسب توديون ملي ألاله اوررويون مي ولوكه والدنيا سيعا فارى وحافظ جب قراك متراعيت كوايك جوش كيدسا تقريد يصفيه بالدائوس قدرا رفلس برمونا سے ونیا سے سرار صنرت رسول کھے دسلی الدیملیر ولم عیب ال كلام باك كو بمنطقة مول كي توسنة والوك كيدون بركيا تجدا الذب تنابوكا كلم الهي كالفاظ وافعات كي زنده تصويري معلوم ببوتي بهول كي جوسننے وا سيرين نظريب كمئ تنعمل كى طافت سيرك قرآن شريف كى سلاست اورواني کی یابت کھے بیان کرسکے وہ ایک وجانی امرسے اور وجرا نبان کی لدنت کو بجو فيصف كري ويارا بسيركه معن تحرير باتقريه بل لاسكر وقران مشره في عبارت بهطیت برسط موسئے مفتون ہیں ویسے بی اُن بڑھ عاشق ہیں ، یہی عبارست كى رواني اوردلول برعجيب الروالية والى جادوبان كفارعوب كو اس باست سمے کہتے ہے جبور کرتی تھی کہ اِ۔

د بر دقران توبس دایک تیم کا) جا و دستید م بو د به دور بیم جال آنا سیم اور کس تو کمیاتم دیده و دان بر جادد دکی بانین سفتے کو استه بهو) اِنَّ هَٰنَا إِلَّا سِمُ يُؤْمِنُ اَفَا اَوْنَ السِّحْدَدَ اَنْتُ مُرْبَعُهُمُ وَنَاهِ

تام آمانی کتا بود، کے مدعی ای طرح مواز ترکیس کہ ہرکتاب کی تھوڈی سی عبارت جی طرح کرائی ہے کی ایجے صبیح اورصاف بیشھنے ولیے سے عبس بیں بیھوا کہ دیھیں خود معلوم ہوجائے گا کہ قاوب کس سے زیادہ لذت او انزمانسل کرتے ہیں قرائ کہم علم اشعاری طرح کلام منظوم نہیں لیکن اس نظم کی فرح نکال کرنٹر بیں ڈالدی ہے ، ایک بالکل ہی ایجیونا اسلوب عام نظم کی فرح نکال کرنٹر بیں ڈالدی ہے ، ایک بالکل ہی ایجیونا اسلوب عام منزاور نظم کے درمیان اختیار کیا ہے کہ شاعوا ورخطیب وولؤں کی وجیس سو مبان سے اس کی لطاف ہے اور منوی ہیں۔ قرآن کی ان حتی اور معنوی خوبیوں کو دیجی کرسیا صاحت زبان پر آجا تا ہے کہ ،۔
اور معنوی خوبیوں کو دیجی کرسیے ساختہ زبان پر آجا تا ہے کہ ،۔
بہار عالم حسن ش واج جان تازہ میدا دو بہار عالم حسن ش واج جان تازہ میدا دو

فران بل كم معنمون وسنه سي علوسي بهونا

انسان جونکه مخلوق سیاور کمزور مخلوق سید اسلیه جدید اس بدکوئی ما طاری بوتی سید تواس کے مقابل والی مالت مفتمل اور مغلوب به وجابی سید مقابل والی مالت مفتمل اور مغلوب به وجابی سید برای مالت مفتم می این کریا ہے تو برای مالی مالی کریا ہے تو برای وقت ملالفت اور مہرای کی تقریب ویسے زورسے نہیں کریک اس

### قران میں علی عبر اللہ

قرآن کے مضامین کے متعلق ایک اور صروری چیز بیان کرنے سے رہ کئی اور وہ امم ما خدیداور سنین گذشتند کی البی مفصل اور درست خبر ہی اور واقعا مسند قبلہ کے متعلق اس کی متعد دبین گوئیاں میں جو بھرف مجرف صحیح نابت ہو میکیب بدنہیں کہ کا ہنوں اور منبہ ول کے اُلکل مچو بیا ناست کی طرح سومیں ایک دود فتر تیر نشاند پر مالکا بلک فرآن نے جی واقعات کی خبر دی وہ جسے ما دق کی دوشنی کی طرح نورا فنزائے ومیرہ بھیریت ہوئے۔ مثال کے طور بہا ہے اس آبیت کو سے کیلئے۔ قرب کے ملک دسین فارس البی دوی دیونعهاری این البی فارس سے ہوآئش پر نسبت ہیں ، مغلوب معلوب موست ہیں البی فارس ہوئے بھیے معلوب ہوئے بھیے معلوب ہوئے بھیے عنقریب ہوئے بھیے عنقریب جیندسال ہیں دیچرالی فارس پر ، غالب

السخر غلب الرّوم في ادْن الْرَبُّن وَهُ مُرِّنَ ادْن الْرَبُّن وَهُ مُرِّن بُعُلِ عَلْبَهِ مِرْ سَيَخُلِيُون في بِهِنْ مِسْنِينَ رَ

آبائیں گھے۔

بجم بدروم سكيے غلبہ سكيمنغلق جوخبر سينے زمانہ كى سانھ مقبد كر سكے اس ہے: میں دی گئی تھی وہ بلاکم و کاسٹ بوری ہوئی اگراہی قرآن کی بیٹین گوئیوں سے متعلق مفصل دبكيتا جاستغير تؤعلا سنداس باسام سنتفل رساسه يحص ہیں ان کامطالعہ کیجئے میں نے توصر نیس ایک نموند دکھلا دیا سہے۔ اخیا ایا صبہ مبن تعض كويتم يه كهدسيني بين كرشا بدأ تحضرن صلى الندعليه وسلم ني كسيس يوجيكر درج كردسين بوشطة عالانكروه نوب جاشته ببركراب نودا مي تصه سیب کی قوم امی تھی ما دری زیان عربی سکیے سواکوئی دوسری زیان آسے سیے يهمى تهيئ تفى كسى عالم كى ملازمهن وصحبت كاكب كوموقعه نهي ملاجواسس قدر مفاتهل اورمستند وافغامت اغتر كريسكتے اگرابيا ہو"یا تو وہ لوگ من كے يبيش فكراسيه كى زندگى كيے تمام اللوارف ا دوار تھے اور كيمر سروفت ايى يجزون كاكهوج الكارت ملي سركم منف حواسيدى تكذيب كا ورابيه بي تعيس سال كى طوىل مدست مين سهيد سيدي الدى شهاوي بهم بهنا من بمع کرد بینتے، شاہداسی سلیے قران باک نے ایسے غیرنامنی عن الد احتالات كار (كرما بهي عنوري ترسمها ،صرف لس قد تنبير كروي كه بي امي

at.com

7

قوم سکے لوگ ۔

ادر (سے بین باجی وقت بہنے ہوئی کور کا رسالت کے) افتادات دیئے تو تم طور کی مغربی بانسالت کی افتادات دیئے تو تم طور کی مغربی بانس کی افتاد موجور رہ نقے۔ دیگر بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کی ہم نے بہت کی اور ان کی بہت سے آن گذر کے اور تا تم بری سے بہت کہ تم ان کو بھا ری آ بہت کے اور تا تم بری سے براہ مان کو بھا ری آ بہت کی اور تا کو بھا ری آ بہت کی موقع ملامی وفت کے مالات معلیم کونے کا موقع ملامی میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کہ موقع ملامی میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کہ موقع ملامی کے دائی کے مالات معلیم کونے کا موقع ملامی کی بھی اور تا ہی کہ میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کہ میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کہ میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کہ میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کہ میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کا در تا ہی وقت کریم نے دائی کی کھی اور تا ہی کہ میں بیٹیر ناک کی بھی اور تا ہی کا در تا ہی وقت کریم نے دائی کی کھی اور تا ہی کہ میں نے دائی کی کھی اور تا ہی کہ کا در تا ہی وقت کریم نے دائی کی کھی کے دائی کی کھی کے دائی کی کھی کے دائی کی کھی کے دائی کے دا

مَنِ ثَنَ مَنْ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تم ان لوگوں کو و را و جن سکے بیسس تم سے بیٹے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا رعب نہیں د تمہارے ڈرائے سے) یہ لوگ نعیجت بھریں۔ اور فرط تے میں ۔

ذا يك وت أبناء الغيب

نَعْتُحِيثُهِ إِلْيَآفِ وَمَاكَنْتُ

لَدُيُهِمْ إِذَا جَبِمِعُوا

كياطية اوركياكها جاسكتاب \_

داست پنیرا یے جند فیب کی یا تین نیس جن کو ایم وی کے فردیعرسے تہاں معاوم کرلتے ہیں (اوریہ تہاری معدافت، کی دلیل سہے) ورز حس وقت یوسف کے مبا یُوں نے اپنا مصمم ارادہ

اُمَّوُهُ وَ وَهُ حَدَّ الْمُحَدِّدُونَ مِن وَ الدِن ) اور وُه ان کے بلاکت کی) توبر کردہے تھے کہ اواقا اکہ یوسف کو کنوئی ہیں ڈالدی ) اور وُه ان کے بلکت کی) توبر کردہے تھے تم توان کے بلکس موجود منتھ (کہ یہ مالات تم کوبطور خود معادم ہوجاتے)

ا جھا واقعات گذشت تم بی اکپ کے یہ احتمالات سہی کی کوئی تکذیب مذکر کے متعلق جو بکیٹرت خبر میں وی گئیں اور ایک کی بھی کوئی تکذیب مذکر مدکا وال میں بجزاس کے کہ اس مالم الغیب والتہا دست کی طف نسبت مدک

خاتم لا کا کا کا کا کا کا میں بہت ہی جول اور قرآن کریم کی تین بہت ہی جول

مجودی سوری ( العدی الکونڈ الدخلامی) پیش کرکے جواخیر پارہ میں ہم مذاہر ب کوچیلنے دیا ہوں کران سورتوں بیں سے کسی ایک سے مقابد میں کوئی پراتا یا نیا کام سب مل کرسے اکین جس میں اسیسے منقراور جامع الفاظ میں اس طرح کے مضمون کو اسی قد خو بیوں اور لطائف و مزایا کی رعابیت کے ساتھ اواکیا گیا ہو جنا کہ ہم اہل اسلام بحل اللہ وقوہ بوت کی رعابیت کے ساتھ اواکیا گیا ہو جنا کہ ہم اہل اسلام بحل اللہ وقوہ بوت مقابد ہر دو کلم قرآن کریم کی اس سورت کی عبارت اوراسلوب میں بالا سکتے ہیں اور اس کام کے لئے جتنی مرین اور مہابت معارضہ کرنے والے جائی ہیں وہ دی باسکتی جید اور مہرائی معقول شرط منظور کی عاسکتی جید اور مہرائی موت ایک فراسی بات پرتما

اس پرجی اگرتم ایبا نزکرسکو اور سرگزن کر سکوسکے توثم کو ڈرنا جا ہیں اس آگستے ہیں کا بندھن اوی ہیں اور پرفقر جو تیارکیک سے منکروں سکے سلتے۔

فَانَ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنَّ رُورِ مِنْ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ وَ وَهُمَا النَّاسَ وَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْ

موتے ہیں۔

ما ترمضمون برمیں ہے کہ دیا جا ہتا ہوں کہیں نے اس تقریبیں مرف یہ کوشش کی ہے کہ ایک صاحت اور سین اور معقول طریقہ سے قرآن کرم کا کلام الہی ہوٹا واضح کر دیا جا ہے مضمون کے دو سرے صعف جوشایہ اس کے بعد شائع بوسکیں ان میں تفصیلاً بتلایا جائے گا کہ قرآن کرم کے متعقق منا نفین اسلام نے کیا کہا شکوکے وشہات بیش کے بہی اور ان کا متعقق منا نفین اسلام نے کیا کہا شکوکے وشہات بیش کے بہی اور ان کا

ازاله کس طرح موسکتاسید ائمیدید که پیسسله مبلغین اورمناظرین اسل) اورطالبین حق وصدق کے لیے نافع ہوگار

ان اى بالاالاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت والبدرينب

النّدافير منت بيرامي عن عنا الدّعنه وادائعلوم ديوبندر ۱۲ جادي الاولى من الماده

A CHARLES AND A



الرق القالية المعالمة المعالمة

روح کیا ہے ، اور قرآن کا موقف اس سلسلہ میں کیا ہے،

# الروح المراق الم

المتما على الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

وكستكونك عن الروح وفل الروح من أمر بنی سے راورتم کو بہت معورا علم ویا کیا سے ر اور اگریم جرجا ہو شَنَّنَالَنَهُ هُ بَنَّ بِالنَّهِ النَّانِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّال جی فدر آب پروی بھیجی سے رسب سیب کرلیں ۔ بھراس کے سکیر آب لك به عَلَمْنَاوُلِدُ و الدُّرَدُ مَانَ رُبُلِكُ وَ الدُّرَدُ مِنْ رُبُلِكُ وَ الدُّرِدُ مِنْ رُبُلِكُ وَ کو ہمارے مقالبہ ملی کو لی حمایتی بھی مذہبے ۔ مگر آب اسکے رہب ہی کی رحمہت، ات فصله كان عَلَيْكَ كُدُولُ فَلَ لَا رَجْهُعُن عبيك أب يراكس كا برا ففل مد - أبير فسع ما ويحيّ الريم وأف الدنس والعرب على ان تبانوا بينك هذالفان اور حنات سب اس باست سمع ملئے جمع موحا وی کر ابیا قسدان بنا لاوی تب

لاياتون بمثله وكؤكان كعضه مرلبعض ظهراً بھی ایسا نہ لاسکیں گے۔ اگرچ ایک وڈسرسے کا مدو گارتھی بن جائے وَلَقْلُهُ صَرِّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَالْقُرَانِ مِنْ كُلِمِنْلِ اورتم سنے بوگوں سکے سکتے اس قرآن میں ہوسم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے فَأَنِي ۚ كَانُوالِنَاسِ الْإِكْفُورُ ۗ أُوْفَالُواكِنَ نُومِ ذِلُكَ بیان کیا سبے پیم بھی اکثر لوگ ہے انکار کھنے موسئے نہ رسسے ۔ اور پر لوگ دکھتے ہیں کہ حَنَّىٰ نَفَحُرُ لِنَامِنَ الْاَرْضِ يَنْهُوْعًاهُ أَوْنَاوَى مم اَسِیْم ہرگز ایمان مذلا میں گے بیباں تک کراپ ہمانے لئے زبین سے کو لگاڑ لك حنة من أعن أعنال وعنب فنفي الأعلى جاری کری باخاص آپ کیلئے کھجور اور آگودس کا گوئی باغ مبو بھراس باغ کے نیچے بہے هُمُورًا ٥ أونسفط السَّمَاء كَمَا زَعَلَنَ عَلَيْنَا كُلُّهُ جگر بیگر ببیت سی نہری آ ہے جاری کویں ۔ یا بیسا کہ ہے کہا کہتے ہیں آ کے مان رہے کہا أوتناني بالله والملتكرة فبنباره أوتكون لك رئت ہم ہے گراویں با آب النزکو اورفرشتوں کوسا صفے لاکھ اکر دیں ۔ با اکیے باس کوئی سویسے کا تبا مِنْ نَيْخُرُفِ أُونِرُفِي فِي السَّمَا يَرْوَكُ نُومُ وَلِونَاكَ مواگهر بویا کیب اُسمان پرجیزه مائیس اور مم تو کیب کے چڑھنے کو بھی کہی یاور مذکری ہا مسخفي تنافيل عكينا كندا تفروكا وفاط فال سيكاك مك كراب الارب ياس ايك نوسته لاكلي جن كويم بعي يوه ليس - آب فراد يجيح كرمبي نالند رَتِي هُلَ كُنْتُ الرِّيشَارُ الدِّيشَارًا رَسُولِ سن بين بجزائك كما دهى تبول بيغنريول اور بيا بيول -

وبسكونك عن الروح رفاعا

اورسوال کرنے ہیں تھے سے روس کی نسبت

يعى رفع الساني كيا جيزيد اس كي ماسيت وحقيقت كياسيد

يهسوال سيمين كى روايت كموافق يهود مدينه في المحضرت على المدعليه ولم كے انوائے کو كيا تھا اور درسير، كى وايت سيمعلوم ہوتا سيے كم ملي ولي . ئے در بہوو السے برسوال کیا تھا۔ اسی ملئے آبیت کے در ملی ، اور در دلی ، مولئے مين أخلاف سيرمكن سي كرزول مرد ميوامو، والتراعلم ربيال السوال کے درج کرنے سے عالمیا یہ مقعود ہوگا کرمن جیڑوں کے بچھنے کی ان ہوگوں کو صورت سے۔ اور سے تواعاتی کرتے ہیں اور قیرضوری مسائل میں ازراہ تعندن عاوم محالت رست بس منورت اس کی تھی کہوی قرانی کی روس باطنى زندكى ماصل كريته اوراس نسخة شفاسيه فائدوا كالسته وكذابك الحكيثا إليك مردحًا مِن أمرنا رسُول ركوعه) مُنْزِلُ الْمُلَا عِكُمة بِالرَّقِيْحِ مِن أَمْرِع عَلَى مَنْ لِيَثَاءُ مِنْ عِبَادِع (على روع) مرابس دوراز کاراورمعاندان مخنوں سے فرصن کہاں ؟

روح کیا ہے۔ ہوہرسے یاعوش ہ مادی سے یا مجرد ہ بسیط سے یا مركب وال فلم كي عامض اور بيه صرورت مسائل كي محصف بريد فيات موقوت سے رہ سے میں اندا کے فرائف تبلیغ میں داخل ہیں رطب ہے میا اور فلاسفر آج مك خود ما ده ، كى مقيقت پر طلع مذ بهوسك روس يوبيرسال ما وه سيكان زیادہ لطیف وضی ہے اس کی ماہیت وکنہ تک بینے کی بھر کیا اُمید کیجائے کی بھر کیا اُمید کیجائے کی ہے۔ مشرکین مکہ کی جہالات اور بہتود مدینے کی اسرائیلیات کا مطابعہ کرنے والوں کومعادم ہے کہ حوقوم موٹی موٹی ماتوں اور نہایت واضح حقائق کونہیں ہمجر سکتی وہ مدوسی کے حقائق کونہیں ہمجر سکتی وہ مدوسی کے حقائق بردوسترس بیانے کی کیافاک استعاد والم بہت رکھتی موٹی ہے

توكار زمیں رانكوسائتی كربائساں نیز بروائتی قبل المتوفع مین اصر دین م

کہدسے دفرج میرسے دب کے حکم سے ہے۔ موضح الفران میں ہے کہ حصرت کے ازمانے کو ہیود نے پوچھا سو الدسائے سنے دکھولکر، مزبتا ما کی دیکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ مزنھارا کے میغیروں سنے بھی مخاوق سے ایسی باریک باتیں نہیں کہیں ، اتنا جاننا کا فی ہے کہ الندسے کم سے ایک جیز ہدن میں ابٹری وہ جی اٹھا۔ جب نکل گئ وہ مرکیا۔اھ

الفاظ قرافي كى سطح كم ينجي من مقائق مستوريان

ت تعالی کا کلام است اندیجید فی غریب اعجاز دکھتا ہے۔ وہے کے تعلق بہاں جو کچھ فرما باس کا سطی مضمون عوم اور قاصرالفہم یا کچے دو معامذین کے سائے کا فی ہے۔ لیکن اس کا سطی مضمون عوم ان ہی مختصرالفاظ کی تہ ہیں وس کے سائے کا فی ہے۔ لیکن اس می سطے کے نیجے ، ان ہی مختصرالفاظ کی تہ ہیں وس کے منتعلق وہ لعبیرت افروز حقائق مستور ہیں جو بڑے سے بڑے عالی واع نکم شرین فلسفی اور ایک عارف کا مل کی راہ طلب و تحقیق و حراج مرابیت کا کمٹرین فلسفی اور ایک عارف کا مل کی راہ طلب و تحقیق و حراج مرابیت کا

کام ویتی بلی ب

ادوس المحمد من المعلى المعلى

وس قرا فی منعلق بن انظریا

ا در انسان باس اس ما وی جم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے رجیے رجیے " وقت ایک میں موجود ہے رجیے اس ما وی جیزے اور خدا کے حکم سے فائفن ہوتی سے۔ " رقی اکرون میں موقی ہے۔ قبل الدون وقت ون اُمور کر بن امرائیل) قبل الدون وقت ون اُمور کر بن امرائیل)

خَلَفَهُ مِنَ مُوابِ مُعْرَفْنَاكُ لَهُ كُنَّ فَيُكُونِ وَآلِعِلِن

خيرًانستَّامًا خلقًا الحَوَ، فتباك كالله مرسل العلمين والمومون

إنها فنولنا بستى إذا أى د فالا إن نقول لذكر فيكون رعل

مل اروی کی صفات علم و شعور و غیره بردری کمال کو پیمنی بی اوراول میں صول کمال سے اعتبار سے بید تفاویت اور فرق مراتب ہے حتی کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے حتی کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک رقی ایسے بلند اوراعلی مقام پر بہنج بات ہے جہا تعدیم دوسری ارواع کی قطعًا رسائی مذہ وسکے جیسے رقی محدی صلی الدعلیہ و می کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے۔

معقین کہتے ہیں کہ قبالا دوئے ہون انہ نوئ ہیں امری امنا فیت دب کی طرف اور دب کی بارمتکام کی طرف اور دب کی بارمتکام کی طرف جس سے مراو بنی کہ یہ صلعم ہیں اس طرف شیر ہے کیونکہ امام را عنب کی تصریح کے موافق رتب اس مینی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو تبدیج مقد کمالی تک بہنچا ہے جہاں تک بیضینے کی اس میں استعداد کے موافق اللہ نے اپ کوحتی و لونی کہم ملی اللہ علیہ ولم کی اعل وائمل استعداد کے موافق اللہ نے آپ کوحتی و معنوی حیث سے کسی قدر بلندمقام پر بہنچا یا۔ آپ کوعلوم ومعارف سے بھری موی کو می وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسب سن ارشا و فرائے ہیں۔ موئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسب سن ارشا و فرائے ہیں۔ موئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسب سن ارشا و فرائے ہیں۔ موئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسب سن ارشا و فرائے ہیں۔ موئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسب سن ارشا و فرائے ہیں۔

الدحتی طور برآب کور نربی عراج میں سدرۃ المنتهی سے بھی او بیسے گئے جہاں نکسکسی بنی یا فررشتہ کو عروج میستریز مہوا تھا۔ بہاں نکسکسی بنی یا فررشتہ کو عروج میستریز مہوا تھا۔ مع و دہیں بینا نجہ وَمَا اُونِیْتُمْ ہُونَ الْولْتِ وَالْا فَبُلِیلاً سے معلوم ہوا کہ ملم کسی اور کا معرود ہیں۔ بینا نجہ وَمَا اُونِیْتُمْ ہُونَ الْولْدِ الْا فَبُلِیلاً سے معلوم ہوا کہ ملم کسی اور کا

وبا بهُواسهد اور بوعلم مُم كو وبا كبا وه سب وسينه والد كريم ملم كريرا منة نها الله المراحة المراحة الما المعرف ال

اَقُلُامُ وَالْمُحُونُيُمُنَّ كُامِنْ بَعَلِم سَنْعُتُ الْمُجْرِمَا نَفِنَ كَلِمَاتُ اللهِ دهان اللهِ اللهُ اللهُ

وليل سيد كم علم كى طرح بشركى قديت بهي بهرمال ميرد ومستعارسيد.

وطي أن المركى أن المراكم والوالم والوق المراكم والوق المراكم والمراكم والمركم والمركم

لفظ امرقران میں بسیوں حکر وارد مبواسے اور اس کے معنی بین علی رف کا فی کام کیا ہے۔
کافی کلام کیا ہے۔ لیکن بہاری عرض سورۃ اعراف کی ایت اکا کہ الحفاق والا اللہ کی کام کیا ہے۔ ایک کام کے اسے جہاں دوامر کو دخلق "کے مقابل دکھاہے جبال دوامر کو دخلق "کے مقابل دکھاہے جبال دوار فاق" میں میں کہ خلا کے بیاں دو مد بالکل علیورہ علیورہ بین ایک امر دوراد فاق" وولوں بین کہ خلا کے بیاں دو مد بالکل علیورہ علیورہ بین ایک امر دوراد فاق" وولوں بین کیا فرق سبے ہواں کو ہم سیا تی آیات سے بہولت مجھ سکتے

Ypu.

بَيْنَ بِيلِهِ قرا يا إِنَّ مَنَهُمُ اللهُ الدِّيْ حَلَقَ السَّمُولِ الْمَالِي الْمَرْانِ وَمَا إِنَّ مَنَهُمُ اللهُ الْمَرْرِي السَّمُولِ اللهُ الْمَرْدُورِ السَّمُ اللهُ الْمَرْدُورِ اللّهِ الْمَرْدُورِ اللّهِ الْمَرْدُورِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مرایک بن بی بہت سے کل پرنے ہیں جمشین کی بون و غابت کا لحاظ اللہ علی المیت بن بی بہت سے کل پرنے ہیں جمشین کی بون و غابت کی برزے کرے ایک میں اندازے سے ڈھا لیجاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ بیمرسب پرزے بورکھٹری موجاتی ہیں تبدالکیٹرک دبلی کے خزانے سے ہمشین کی طوٹ عبدا کبار استہ سے نمطیجوڈ دیا جاتا ہے۔ آئ واحد میں ساکن خاموش منٹینیں ابنی ابنی ساخت کیموافق ویا جاتا ہے۔ آئ واحد میں ساکن خاموش منٹینیں ابنی ابنی ساخت کیموافق کھوسنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بہلی ہمشین اور ہمرکہ زہ کو اس کی محضوں ساحت اور غرض کے مطاب ہی تھاتی ہے۔ وہاں بین بیکران ہی قدموں کی ہدیت اور میں بینجی ہے۔ وہاں بین بیکران ہی قدموں کی ہدیت اور میں ان کی بیٹ اور میں بینجی ہے۔ وہاں بین بیکران ہی قدموں کی ہدیت اور میں ان ان بی ان کھی ہے۔

و مان کیا ہے ؟

در امر کیا ہے ہ

اب ضرورت بھی کہ برمشین کو ب کام میں لگانا ہے۔ لگا دیاجائے شین کو جا لو کرتے کیلئے برام المی کی بھی جدوری کئی شایداس کا تعلق آئم مرباری سے الختاب النباری المفیق کی جی جدوری کئی شایداس کا تعلق آئم مرباری سے وقت الحراث المنظم المی المفیق کی الدریث فلت الحراث وقت وقت وقت الدریت فلت المنظم کی المومروی عن ابن عباس وقت و والحس بوض او مرسے مکم ہوا او بل فرز الجلنے لگی اسی سامرالی کو والم النبا الموری المنظم کی ایک سامرالی کو والم النبا الموری المنظم کی ایک سامرالی کو والم النبا الموری المنظم کی الم

جنے مواضع میں آیا ،عموماً خلق اورا بداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے خیال گذرتا ہے۔ کے کلمر سکن کا خطاب خلق سکے بعد تدبیروتصرفت وغیرہ کیلئے ہوتا ہوگا۔ والٹراعلم۔

## وس کامیدسفین کلام سے

بهرحال بین به کهنا جا متنا بول که امر کے معنی بیان حکم کے بین اور وہم بیری ہے۔ بین اور وہم بیری ہے۔ بین اور وہم بیری ہے۔ بین سے تعبیر کیا گیا۔ اور کن مینس کام سے جوش تعالی کی صفت مقدمین ہے۔ نظر اس کی تمامی صفات امثلاً جیات، ہمتے ، بھروفیری کو بلاکیف سلیم متعلق بھی بہی مسلک رکھنا جا ہیئے۔ کرتے ہیں کلام النداور کامیر الندر کے متعلق بھی بہی مسلک رکھنا جا ہیئے۔

ظاصریه به واکر رقرع "کیساتھ" اکٹر مجد قرآن ہیں "امر" کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً قبُل الدُّوْرَ مِنْ اَمْرِ کا فوقا استعمال ہوا ہے اور الدُّرِ الدُلاک الدُّوْرِ مِنْ اَمْرِ کَا اَلْہُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّوْرِ مِنْ اَمْرِ کَا اَلْہُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّوْرِ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

جها فرایوش ا ناریل بواسه اور جه نم کهرائید روی کافراند کهرکت بایی و اور ایند روی کافراند کهرکت بایی و اور ایند که برای و دی الادول برنقیم کی جاتی بای اور الدی داخر در باید که برای که وی الادول برنقیم کی جاتی بای اور الدی داخر در برخید که در برشین سے اسی بنا وسط اور کرناچهو فی برخی بیندول کی طرف جهو طرا جا کا به وه برشین سے اسی بنا وسط اور استعلاکی وافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت و تباہے ۔ بلکہ جن البیوں اور فقم ول بین بربی بینی ہے انہی کے مناسب درگت و تباہے۔ بلکہ جن لیمیوں اور فقم ول بین بربی بینی ہے انہی کے مناسب زاک بهیت افتیار کر لیتی ہے۔

ولي كاميد مفت كالم سي كليم و" يورورو

جمع المعنى المعنى المراقي المحادث المح

وہی یہ بات کہ کون وہ وہا کا محم ہوتھ کام سے ہے ہو ہر محروج ہورائی لطیف کی شکل کیونکر اضیار کرسکتا ہے۔ اسے یوں مجھ لوکہ تام عقلا اس بیمتفق ہیں ، کہ ہم خواب ہیں جو اشکال وصور دیکھیتے ہیں بعض اوقات وہ محص ہا دے خیالات ہوتے مہیں جو در آیا ، نیہا ڈ ، شیر جیکتے وغیرہ کی شکلوں میں نظراً تے ہیں۔
اب عور کرنے کا مقام ہے کرخیالات جو اعراض ہیں اور دماع کیساتھ فائم ہیں۔ وہ جو اہر واجسام کیونکر بن گئے۔ اور کس طرح ان ہیں اجسام کے لوازم و خواس بیدا ہوگئے رہیاں تک کہ بعض مرتبہ خواب و تیکھنے والے سے بیدار ہرنے کے بعدی بیدا ہوگئے رہیاں تک کہ بعض مرتبہ خواب و تیکھنے والے سے بیدار ہرنے کے بعدی بیدا ہوگئے رہیاں تا کہ کہ بعض مرتبہ خواب و تیکھنے والے سے بیدار ہوئے کے بعدی بیدا ہوگئے۔ یہاں تا کہ دوران میرانہیں ہوئے۔

مواب می مثال سے مطلب کی مثال سے مطلب کی مقہم می مقہم می مثاب کے فراند سے فراند اللہ اللہ معاری ہائی کی ہے کہ جب ایک آرمی کی فوت مصورہ بیں اُس نے اس فارطافت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کیموافق غیر مجمم نے الات کو بی سانچہ میں ڈھال ہے اوراُن ہیں فہ ہی خواص آ ٹار باؤن النّہ بیدا کر رہے والم بیاری بیل جام سے البہ تقے بھر تماشہ بیسے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے ماع سے ایک منط کو علیمہ بھی نہیں ہوئے اُن کا ڈی فی مکن سے فادر مطلق اور معقر رہی جل وعلی کا امر بے کیف وکن یا وجو دسفت ممکن سے فادر مطلق اور معقر رہی جل وعلی کا امر بے کیف وکن یا وجو دسفت قائم بذاتہ تعالیٰ ہونے کے کی ایک یا متعد صور توں میں جبوہ گریم و جائے ان موتوں فی کہ وہ اس کے ان موتوں کی بیاریں۔

## مرص ماوت سے اور اس میدار دامرر سے فرعم ہے

و اداح وملائک وغیرس مادت ہوں اور امرا لہی ہالہ قائم ہے۔ امکان معنی میں مارٹ ہوں اور امرا لہی ہالہ قائم ہے۔ امکان معنی میں مارٹ کے امرا الہی ان سے باک برتم ہو معنی در امرا لہی ان سے باک برتم ہو میں مورت ایس نظر آئی ہے۔ اس مورت اربی میں نظر آئی ہے۔ اس مورت اربی میں احراق ہورت میں مورث اربی میں مورث اربی میں اور میں مارٹ میں میں ایک کا تعدور سالہ اسال می و ماعنوں میں رہے تو میں ایک کے کیلئے یہ آئا و موں نہیں ہوتے۔

ظاہراورطہرکے ایکام مرافیاں

بین کوئی شبر به بین که در انسانی دخواه بو به رهبر و به ویا جیم کطیف نورانی «امر بی» کامنظهر ب ایک بین بین فرری نهایی که مظهر کے تام احکام و آثار ظاہر برجاری بول کما بدوالقاہر واضح رہے کہ برج کچر بم نے مکھا اور جو مثالیں بین کیں اُن سے قصوم معن نہیل و تقریب الی الفہم ہے وریز ایسی کوئی مثال دستیاب نہیں بوسحتی جوان حقائق نیسبر بر بوری طرح منطبق ہو۔

معانی نیسبر بر بوری طرح منطبق ہو۔

الے بروں از وہم وقبل و قال من منطبق مور فال من مناف مرفرق من قمنشب اُن من مناف

الے بروں از وہم وقبل قال من خاک برفرق من ومنتیب ل من

وم يو سرمي وسي ياجم لطبعت ؟

ر باید مسکدوس جو مبر هجر دسے جیسا کہ اکثر حکمار قدم اور صوفیہ کا ذہب ہو با کہ اکثر حکمار قدم اور صوفیہ کا ذہب ا باجم نورانی تطبیعت جیسا کرجم ورا ملحد مین کی رائے سیاس میں میرسے نزد کرفنے اف جیل وہی ہے جو بقیر السلف مجرالعلوم حضرت علامہ سیر محمد افررتناه صاحب اطال النہ بقارۂ نے فرایا کہ بالفاظ عارف جامی بہاں میں جیزیں ہیں۔

(۱) وه جوابری با ماقده اور کمیت دونون بول طبیع بهارست ابران مادید،
(۲) وه جوابری مایده نهای صرف کمیت میت بنی صوفیر اجهام مثالید کهتری ر
(۷) وه جوابری ماقده اور کمیت دونون سے خالی بون بی کوصوفیر ارواح ، یا حکما که دونون سے خالی بون بی صوفیر ارواح ، یا حکما ک

رد جوابر مجروه مکے نام سے پاکارتے ہیں۔

يسى جمهوران منرع ص كور رص "كيت بال وه صوفيه كي نزديك در بدن منالي"

سے دوں وم سے جو بدن مادی میں صلول کریا ہے اور بدن مادی کی طرح آنکھ ناک باتھ، با وَل وغیرہ اعضا کرکھتا ہے۔

رقرح كابدن سے جدا ہونا موت كوستارم نہيں بيرت بدان مادى سيسكيمي عيا بوجاتى سيد اوراس جواني كى حالت ميں بهى ايك طرح كالمجهول لكيف علاقه بدن كيسا تعرفائم دكھتى سيے جس سے بدن برحالت موت طاری نہیں بموسنے باتی رکویا حصرت علی کرم الندوجہ برکے قول کیموافق جو بنوی من الله منيون في الأنفس حين مؤتها والزي كفرتمت في مناجها كالفيرس تعلى بالسه الوقت وص خود علینده رمنی سید مگراس کی شعاع جدد میں بینجگر لقار حیات کا ساب بنتى سے جیسے آفاب لاکھون مل سے بزریعہ شعاعوں کے زبین کو گرم رکھتا سے یا جیسا كهمال مي مين فالن كي محكمه بيا زسن موايا زون كي بغير طبيا رسي بالكر خفيه تجرب كي ئى اورىجىب خېزى تا ئىچ روغامۇستە اطلاع موسول موتى سىد كەحال بىل ايك خاص بم يسين والاطبارة بهيها كما تصاص بن كوني شفص سوارية تصالبين لاسكى ترديعه سے وہ منزل مقعود پر بہنیا یا گیا۔ اس طیارہ میں م محرکروہاں گاہتے کے اور بھروہ مركزين والبل لاياكيا وعوى كيا ما تاسيه كد لاسكى كمية ذريع سنت بوائي جها زسنطنود بخود جو کام کیا وہ ابیا ہی ممل سیے جیسا کہ ہوایا تک عروسے مل میں ہا۔ أجكل بورب بين جوسوسا نثيال ومع كى تحقيقات كرر بى بين انهول خيفن اليه مشابدات بيان كئے ہيں جن ميں روح جم سيمليجاد تھی اورد ورح کی طانگ برحملہ كريك كانترجم مادى كى الكب برظا سرموار بهرطل ابل نفرع بو دروح " نابت كرتے بهي صوفيه كواس كا الكارنبي بلكه وه اس كيا و براي اور وي مجرد مانتے بهي جي بياستال نها به به باس وي مجرد كى بعى اگر كوئى اور دروح " بواورا تو مي كرت كا سارا سلسا به مدك كرد امردي كى ومرت بر منتهى موجائے تو الكاركى عزورت نبهي .
كى ومرت بر منتهى موجائے تو الكاركى عزورت نبهي .
كى ومرت بر منتهى موجائے تو الكاركى عزورت نبهي .
كار من مربرالدين عطار رحمة الله عليہ نے منطق الطير " بين كيا نوب فرايا ه مربر مربرالدين ويم بين از بهم جماران خود و بده و خويش از بهم جمان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال اى جان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال اى جان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال اى جان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال ای جان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال ای جان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال ای جان بال درجم واود جان نها د اسے نبال اند نبهال ای جان بال درجم واود جان نها د

وص سرجيز مل سي اور سرجيز كوايك جينيت

سے زندہ یا مردہ کہا کتے ہیں

مذکورہ بالا تقربیسے یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں جو دیکن "کی خاطب ہوئی اور جہز میں کی خاطب ہوئی اور جہز بہا کی جا اس کی استعداد کیوافق قوی یا منعیف دندگی ملی ہے دینی جس کام کیلئے وہ جیز بہا کی گئی استعداد کیوافق قوی یا صنعیف دندگی ملی ہے دینی جس کام کیلئے وہ جیز بہا کی گئی خوانی کرکے اس کو حکم دینا اس کن "داس کام میں مگ جا اس کی جہز ہوا کی گئی اس کی درج حیات ہے جب جبت اور جس حد تک برا بنی عزم ایجا و کو بورا کر کی اسی صد تک دندہ بھی مورد میں ماردہ کہلائے گئی۔ اس کے در اس سے بعید مورد معلق ہوتی ماردہ کہلائے گئی۔ اس کے در اس سے بعید مورد معلق ہوتی ماردہ کہلائے گئی۔

برمفنمون ببہت طوبی اور مختاج بہطوتفصیل ہے۔ ہم نے الی علم وہم کیلئے ابنی بساط کیموافق کچواشاریدہ کردیئے ہیں۔ شاہد قرآن مجد پر مکتہ چلنی کر مول الیامی

اتناسمجولین کرور کیمتعلق بھی قران مجیم میں وہ رموزو حقائق بیان موسئے ہیں جنکا عظر مینبردور مری اسانی کتاب میں بیان نہیں موار والله سبعان نغالی اعلم وهوالمله والعوا۔

كتبة العبد المنعيث

شبيراح رعناني ويوبن ي عقا النونه

عامع كالمبرد الهيل منلع سورت شعبان مصاله



hu.

•

•

## المعراج في العراب

بيسترم الله المستوحة بيم المستوجه بيم مهر إلى تأبيت تم والله

## السرار اورمعراج كافرق

ملمار کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس مک کے سفر کو اللہ ا اور وہاں سے او ہے " سدرہ المنہی " تک کی سیا حت کو ایک ہی لفظ" الر ایس اور لبا اوقات دو نوں سفروں کے مجبوعے کو ایک ہی لفظ" الر یا "معراج " سے نعیبر کر ویا جا تا ہے۔ معراج کی احا دیث تقریباً تنین سما ہا سے منفق لی ہیں جس میں معراج " و" امرا " کے واقعات بسط و تفعیبل

سے بہان ہوسے ہیں۔

## مهورامرت کاعقیده

بمهورسلف وخلف كاعفيره يسيد كرحضور بركوم كومالت بارى مبر، بجسده التنرلفيت معراج مبوئي مصرف دو تبن صحابةٌ وما بعين سيضغول سے کہ واقعہ اسرار ومعراج کومنام (نبنار) کی طالب میں بطور ایک بجید فی عزیب خوانب کے ماشتے تھے۔ جنا نجداس سورت میں اسکے میل کر بو لفظ وما جعننا الرويا التي أركينك الوارًا سيداس سعد بيمه الناسيل كريت بل سلفت مين سندريكسي كا قول نهاي المعالي حالت بباري ماي معن رومانی طور بر موی ، جساکه بعض ممار وصوفیار کے مذاق بر تجوید كياجاسكاسيدروح المعانى بين سيزيو وكيش مغنى الاستراء بالدوج الذِّ هَا بُ يُقَطَّةً كَا الرِسْلامُ الذِي وَ هُبَ الدَّيْ القَّوْفِيَةَ وَأَلِحُكُمُاءً فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ خَارِينًا للعَادَةِ وَعَجِلاً لِلتَعِينِ النَّهَا إِلَّا أَنَّهُ الْمُو الْأَتَعْدِيثُ العَدُبُ وكُورُ يُنْ هُبُ إِلَيْهِ احْدُ مِنَ السَّلَفِ أَمْ سِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله المن فيمسل و زاد المعاد، مي عالت أصدلقير، معاوير اورص بصرى رضي التدعنهم مسلک کی اس طرح توجیر کی سیے۔ میکن اس برکوئی نقل پیش نہیں كى رمعن ظن وتغين سے كام ليا سے را بن اسلى ويغيرہ سے حوالفاظ ان بزرگوں کے نقل کیے ہیں ان میں کہیں حالت بیداری کی تصریح نهاس ببرحال قرأن كريم سندجس قدر بتام اور ممازو ورختال عنواك

سي وافعر المراركو وكرفرمانا اورجس قدر صرومتعدى سيد مخالفين اس کے انگار و تکذیب برتیار موکر میدان میں نیکے ، حتی کہ بعض موافقین سے قدم بھی لغزش کھا سے نگے رہے اس کی دلیل سیے کہ واقعہ کی نوعیت معمض ایک عجیب وغربب خواب یا سپر روصالی کی زنھی ۔ روحانی سپر وانکشافانند کے دنگ بیں ہمیں کے حود عاوی بعثست سے دسے ہیں۔ وعواسئة انهرام المقارمك ليئه كجيران سيه يؤه كرتعجب خيز وحيرست انكيز بغظا جو مفعوصی طور بیراس کو تکذیب و تروید اور است نهزا روتمسخ کانشائه بناستے اور توگوں کو وعوست دیستے کہ اُو اُسے بدی نبوست کی ایکسه بالکل انوکی بات سنو! نه آسید کوخاص اس واقعه کے اظہار ہے اس قدر متفکر ومتوکشس بوسنے کی حزورست تھی جو بعض روا یا ہدیے متحديم لمن ينركورسيك بعض اطاويميث مين صافت الفاظ بين . شهر اَ صَهُ يَنْ أَنْ بِمُكَانَ " ويجر صبح كے وقت ميں مكر بہنج كيا) اكر معراج معمن کوئی دوحانی کیفیت تھی تو آ ہے کرسے غائب ہی کہاں ہوسے ا ور مشراً د بن اوسس وعیره کی روا بیت سکه موافق بعن صما بره کا ہے دریا فنت کرنا کیا معنی رکھتا ہے کہ در داست میں نے قیام گاہ بر تلاش كيا ، حفود كها ل تشريف ك كنة بخفي"؟ بمارست نزديك " اكشوى بعبي ب كي يومعى ليناكه خدا است بندس كوخواب میں یا دوحانی طور پر مکرست برست المقدس سے گیا ر اس کے مشابہ سبے کر کوئی سنخص " فائسرہ بعیادی " کے بیمانی کینے سکے ا "اسے موسی میرسے بندوں و بی اسرائیل ، کوخواسیہ بیں یا محق روحانی طور برمصرسے سے کرنگل جاؤ ؟ یا "سورہ کیفٹ میں جو حضرت موی عليال لام كاحضرت خضرعليه السلام سنه ملاقات كه سينه طانا اور أن كيم بمراه سفركه ناجس كي سليم كي ما فانطلقا "كا لفظ أياسيد أس كامطلب بيدك ليا جاست كريرسيد كيومين فواس بل بالطور رومانی سیرکے واقع بنواتھا۔ باقی لفظ "رویا" جوقران بال ایا ا الل كي متعلق ابن عباك ن وما يحك مان و " من و يا عليه المانديها سول المله صلعه م معسري ت كلام عرب سد الل كي تقوالم بين كي بين كر "رويا" كالفظ كاه بكاه مطلق دو بيت ووقي مسامعتی میں استعمال ہوتا سہے ۔ لیزا اگر اس سے مراد میں اہمار کا واقعه سب تومطاق رورت كي تكني ليد جائين، جونل ميرى أنكفون سے مہوئی ۔ تاکہ ظواہر نصوص اور جہور الدن کے عقیدہ کی منا لفت بند مو، یاں سریک کی روایت میں بیض الفاظ ایسے ضرور آستے ہیں جن سے "اسرار" کا بحالت نوم واقع ہونا معلوم ہونا سید مرکز عذین كااتفاق سيدكه متركب كاطافظ حراسيد تقاراس ليئة برسيد برسيد مفاظ مدس کے مقابلے میں اُن کی روایت قابل استا و نہیں موسكتى - مافظ ابن عبسر سے فئے الباری كے اس مان مان مربث مشر کی سے اغلاط شمار کرائے ہی اور سے بی بتاہ یا سے کر ان کی روابيت كامطلب اليبا لياجاسكة بيع وعام احاوبيث كمعالف

مر ہود اس قیم کی تفاصیل ہم بیاں ورج نہیں کر سکتے رسترے میں ما مسلم میں یہ مباحث بچری شرح وبسط سے درج کئے ہیں۔ بیاں من یہ بیان اللہ یہ بیان اللہ یہ بیان اللہ یہ بیان اللہ یہ بیان کر معالی و اسراری واقع مالت بیداری ہیں بیدہ الشریف واقع ہوا۔ بال اگراس سے بیلے یا بید میں خواب میں بھی اس طرح کے واقعات و کھلائے گئے ہوں توانکار کرنے کی ضرورت نہیں ۔

#### معاج برست اور اس کا جواس

کہاجا تا ہے کہ ایک شب میں اتنی آبی مسافت زمین و آسان کی کیے طے کی ہوگی یا کرہ نارو زمہر یہ میں سے کیئے گڑے ہوں گے۔ یا اللہ بورپ کے فیال کے موافق جسب اُسانوں کا وجود ہی نہیں تو ایک اُسان سے دررے اور دورے نے بیٹ پر اس شان سے قشر لین آج کا جو روایات بیں مذکور ہے کیسے قابل سلیم ہوگا کین آج کا کو کوئ ولیل اس کی نہیں بیش کی گئی کہ اُسان واقع میں کوئی سے موجود نہیں - اگران لوگوں کا یہ دعوی سلیم بی کر لیا جا جا کہ یہ نیلگونی چر جو ہم کو نظرا تی ہے۔ قی الحقیقت لیا جا ہے کہ یہ نیلگونی چر جو ہم کو نظرا تی ہے۔ قی الحقیقت اُسان نہیں تب ہی اس کا کیا نبوت ہے کہ اس نیاگونی رنگ کے اُس نیاگونی رنگ کے اور یہ اُسان نہیں تب بی اس کا کیا نبوت ہے کہ اس نیاگونی رنگ کے اور یہ اُسان نہیں تب بی اس کا کیا نبوت ہے کہ اس نیاگونی رنگ کے اور یہ اُسان نہیں تب بی اس کا کیا نبوت ہے کہ اس نیاگونی رنگ کے اور یہ اُسان نہیں تب بی اس کا کیا نبوت ہے کہ اس نیاگونی رنگ کے اور یہ اُسانوں کا وجود نہیں ہو سکتا - رہا ایک رائٹ میں اثنا

/arfat.com

طول سنرسط کرنا تو تمام حکمار تشکیم کرستے میں کہ نیروسٹ حرکت کے سنت کوئی مدنہیں سیے راسب سے سویرس بیشتر توکسی کو پر بفين مي مراسكا تماكم نين سوميل في كفنظر سين والى مورتيار ہو ساستے کی یا وس سزار فسٹ کی ملندی مک سم موالی جہا زسے فرید برواز کرسکیں گے۔ " اسلیم" اور" قوت کریائی کے يركن من و تكھے تھے - كرہ نار تو آجكل ايك لفظ ہے معنیا سے ۔ ہاں اور سا کر سواکی سخت روویت وغیرہ کا مقابلہ کرنے ولسلے الات طیاروں بی لیگا ویسے کیے ہیں جو المسنے والوں کی زمهر برسے حفاظت کرتے ہیں۔ یر تو ملوق کی بنائی ہوتی مشینوں کا حال نفار خالق کی بلا واسطر منائی مولی مشینوں کو دیکھتے ہی توعقل ونگ مبوط فی سید. زمین یا سور سے جو بیس گھفٹوں میں کتنی مسانت طے کرتے ہیں۔ وننی کی ایک شعاع ایک منط ملی کہاں سے کہاں مینحتی سے۔ باول کی بجلی مشرق میں جملتی اور مغرب بین گرتی سبے اور اس سرعیت سیروسفر میں بہاؤی سبتے آ جاسے تو یہ کا و کے برا برحقیقت نہیں مجسی حب ما اسے یہ البيزين بداكين وه قادر مطلق است طبيب صلعم كے باق میں اسی برق رفاری کی کلیں اور حفاظات و آسائش سے سامان مذر کھ سکتا تھا۔ جی سے حفور بڑی را مست و تکریم سكة سانحفروش بمرزون بال الكسب مقام سنت دومرست مقام كونكنال

سوسکیں ہو شاید اسی گئے واقعہ" اسلار" کا بیان سیمان الذی سے حق تعالی مشروع فرطیا۔ جو لوگ کوتاہ نظری اور تنگ خیال سے حق تعالی کی لامی فی وقدرت کو اپنے وہم و تحمین کی چہار دیواری میں محسور کرنا چا ہے۔ کچھ اپنی گتا خیوں اور ترک تا زیوں پر شرائیں۔ سے مرکب تواں تا خفن کہ جا با سسپر باید اندا فنن

#### بهیت المفارس سیما سنے کی حکمیت

جس ملک میں مسجداقصلی و بریت المقدس) واقع ہے وہاں میں نظا لئے بہت سی ظا ہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیشتیت سے چینے انہری ، نملے ، بھیل اور میدوں کی افزاط اور ویش افزان اعتبار سے و کیما جائے تو کتے انبیار و رکل کا مسکن و بدن اور ان کے فیوض و انواد کا سرحیشمہ رہا ہے۔ ٹا ید نبی کریم صلع اور ان کے فیوض و انواد کا سرحیشمہ رہا ہے۔ ٹا ید نبی کریم صلع کو وہاں سے بانے ہیں ہے بھی اشارہ ہوگا کہ حو کما لات انبیا کے انداز و فیرہ پرتقیم ہوئے تھے آت کی فات مقدس میں وہ سب جمع کرویئے گئے۔ جونعتیں بی اسرئیل پرمبذول ہوئی تیں ۔ ان پر اب بنی اسمنیل کا قبضہ و لایا جانے والاسے محب اور بیت المقدس و ونوں کے انوارو برکائے کی طائل ایک ہی امریت ہونوالی سے۔ اور بیت المقدس و ونوں کے انوارو برکائے ہے کہ بریت المقدس میں تمام انبیار سے۔ اما و برین معراج میں تصریح ہے کہ بریت المقدس میں تمام انبیار سے۔ اما و برین معراج میں تصریح ہے کہ بریت المقدس میں تمام انبیار

عليه السلام تعرسرور وجهال صلى التدعلير وسلم كى اقتدار مان ماز ورا المرسى والمارسة والمارسة والمارسة والماركام نعسب وباكيا تفاواس كانمور أب كواور أب كرمتر بين باركاه كودكها كيا - أخرابيت مين فرايا " اصلى سينت اور ويجين والا خداست " يعنى وع بیسے اپنی قدرست کے نشان و کھلانا جاسیے دکھلا دیا سیے۔ اس سنے ایسے طبیب محدصلی النریلیہ وسلم کی مناطات کوٹسنا۔ اور ا موالی رفیعه کو و مکیها - اور آمیک کوآخر معراج سنسدییت میں وربی پیجری والی آنکھ سے وہ آیا سند عظام دکھلائیں، جو أبيدكى استعداو كامل اورشان رفيع كيدمن سيكفيل ر ا واخردعدانا ان الحمد لله رب العاملين

عقل اور مذہبت کے درمیان باہمی تعلق کے نازک مسلم پر سیر مال بحث



عفل سلیم اورنقل میمی میں اختلافت ممکن نہیں! اور کھی عقل کی صحبت ہیں قصور ہوسنے کی مجمع علی میں اختلافت ممکن نہیں! اور کبھی عقل کی سعبت ہیں قصور ہوسنے کی وجہ سے اختلافت نظراکسنے تو فیصلہ کا صحبے طسم لیقہ

ای شیخ الاسلام علامرشیبراسی عثما فی م

اداره اسلامیات ۱۹۰۱ تارکل رلاسور نیمت نیمت نیمت

فهرست مصابين

ا فرنے، املی کمآدی میں اگرچہ عنوانات موجو و نہیں ہیں ، میکن قارئین کی مہولت کے اسکے اسکے کارکین کی مہولت کے در اسٹے کمآدید میں مندرج مفامین کی فہرست و بلے میں دی جا رہے ہے۔

| معنوا لنت معن                              | -    | عنوالشت                 |
|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| سجا ندسب اورعل                             | انند | 41                      |
| عقل اور نقل ایک دوستر                      |      | عقل اورنفل کا اختلاف    |
| سك محت اج بين -                            |      | ابل عفل اور ابل نقل     |
| عقل ليم اور عقل سقيم                       | ,    |                         |
| مولانا قالىم تانوتوى الله                  | •    | ياؤل رسول كاخط          |
| عقل اور نیک و بدکی بیجان                   |      | المم غزالي اورسناعفل    |
| ارواح کی بط فنت                            |      |                         |
| انبیار برقیض ضراوندی                       | . •  |                         |
| نبوت کاعفلی تبوت                           |      |                         |
| سرسيد كا ايك اعتران                        |      |                         |
| سرسیدست ایکسدسوال<br>لبیب روحانی براعتما و |      |                         |
| بیت و مانی کی بیجان                        |      |                         |
| سول اکرم کی بعثنت کے اثرات                 |      |                         |
| مَن كوچيور كرعقل كى تلاش                   |      |                         |
| فقل کی علمطی                               |      | علاء الدين طوسي كا مدسب |
| امل کی سیدگری<br>از اید میران              | 1''  |                         |
| نفول بین تفاوت<br>کیا فکرد عفل معویی ہ     | 3.0  |                         |
|                                            | 70-  |                         |

## درباجر

#### نسسم المله الرحلن الحيم

الحسد المحسد المحسد المعلى على عباد كا الذبن اصطفى مذبب اسلام اورفلسفة كونان بين بيب جنگ بهوتی توملانول نه علم كلام سكے زبوست متعبار ال سنے اس كا قطعی فیصله كرد با اوراسلام كو ایسے مضبوط فصيلول اورورورو است محفوظ كيا جن سكے مقابلہ باب اللی سے اعلیٰ فلعہ فلکن تو بين مجى اينا كوئى انر نه وكھلاسكيں ۔

یر کہنا بالکل مبالغہ سے خالی سہے کہ متعکمین نے مذہب کی سطح بہ قائم ہ<sup>9</sup> کر جبت واستدلال کے متعلق جو کھے اسول اور قواعد وضع کئے ان سے نام باطل توہات کی تلعی کھل گئی ۔ باطل توہات کی تلعی کھل گئی ۔

فلسفر یونان کی ملمع ساندیوں کاطلسم تو امعترضین کی البہ فربیبوں کا بروہ فاش بھوا اور قیا مرت تک سے سلتے مخالفین کی نکتہ جبنیو کا ستر با کردیا گیا ۔ بیکن افسوس کر ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ نظروں کی تسلی اس بریمی نہ ہوتی اور وہ علم کلام کو آج کل کی صرفر ایت کے حق بیں ناکانی سیمی مرسوتی اور وہ علم کلام کو آج کل کی صرفر ایت کے حق بیں ناکانی سیمی م

ابھی کھے عوصہ ہوا ہورب سے یہ صدا اٹھی کہ علوم مدیدہ نے تمام مذا ، کی مذیا ہوں کے علوم مدیدہ سنے تمام مذا ، کی مذیا ورب میں ترازل بدیا کرویا ہے اور مختلف اویا ن عالم میں سے ایک مذہ بہت ہی اس سے ایک مذہ بہت بھی اس سے مقالم کی تاب نہیں لاسکا۔

جن لوگول کو بربات کی تصدیق سے سے پوری کی وی کا نظارتها سيد سيدين ويراس برايان سه استداور ملك مي اس خيال كواس قدر شهرت وی کداس سرسے سے اس سرسے نکسی جا ہا ہی جرجا ہوگیا۔ علمانے يه و کھ کر کہ عام لوگ مذہب سے مدول ہوستے حاستے ہیں اس کی تحقیق کی طوف توجرى مركز تفتيش كيديدتابت بواكراس وعوى مين واقفيت كا بهدن بی کم حقیرتا کل سیدر 0 اس میں نگ نہیں کرعلی سائنس سے مادیات اور طبیعات سے متعلق بهت سی جدید بانی وربافت کی علم بیشت دعمالافلاک عمی مفید بیانا كااصافة كيارصنعت وستكارى كيعيد فريب كرشي وكعلاست روشني اور بحلى وغيره كم متعلق عديد تحتيقات سے عالم كومنور كرديالين انہول نے بير نہیں بلایا کہ ان ہیں سے کون سی بات اسلام کے خالفت سے یاکس چیز كيمنابث بويت سيكسى اسلاى مساله يرتفض واردكيا جاسكتاسيه ومن كريوكر عناصر كى نغداد (42) سے على كيد زيادہ سے سے يولى سام كرلوكه زبين ساكن نهى متحك سند يرعى مان لوكه كواكب سياره ساستى ا منعمر نهار مركيا اس سے توجید کے تبوت کی کچھ خلل آیا۔ یا بھوت کا دعوی باطل موگیاکسی آبیت قرآنی کی خالفت ہوئی یا مدیث رسول اللہ رصلی افترعلیدولم) کا انکارکیاگیا۔ جب ان عین سے کھی نہیں تواب ويجعوكه علوم مديوسنه اسلاى مسائل كمتعلق رذايا فبولاكس جنركى

اس کے جواب ہیں ان جند بوسیدہ اور بامال اعتراضات کے سواکی میں نہیں کہا جاتا ہو حدق من مادہ معجزات اور مشرونسٹر و نویرہ کے متعلق عام طور پر زبان زوبایں اور جن کو ہمارے زلمنے کے بعض ازاد خیال موکفین نے اُد ہو ذبان ہیں ذراسلجھا کرتھ ہو کر دیا ہے لیکن جن کوگوں نے علم کلام کی تکمیل کو صرف نشری عفا یہ خیا ہی کے دا کرہ میں محدود نہایں مجد دکھا وہ خوب جانئے میں کو کا میں محدود نہایں مجدد کھا وہ خوب جانئے میں کہا کہ ماراسلام نے کہاں تک ان تمام شبہات کا دکھا ہے گاں ہوائی میں کہا ہے۔ اور بیجان ہوائی کی میں وہی کا میں خوبی اور بیطے والے ابن حزم خام رقی کی میل وٹمل ملادر ملاؤالدی میری اس تحرید کے دیا میں وہاں تھی اور تصنیفات کا مطابعہ کریں جسے اُن کی خوب وہو میرے اس بیان کی صدافت ظا مرہو۔

اں بات کا کہ دیا اس کے ثابت کرنے سے ذیادہ اُسان سبے کہ علم عدمی ماند ہوئے کے اس کے مقابلہ ماند ہوئے کی علمی علم علم علم علم علم ماند ہوئے کے اس کے مقابلہ ملی تعلین کی تقیقات بالکل مرکار ثابت ہو گئیں اور اس کے دنیا میں اُسنے سے مذہب کوموت کا سامنا کرنا ہوا۔

کبا بروعوی کرسنے والے ہم کوخاص ان مضابین کی ایک فہرست دسے کرمنون بنا سکتے ہیں جن کواسلام اور شکامین اسلام کے دلائل کے مخدد نن بنانے کی کسی فسم کا دخل ہواور جن کی صحة وسقم برقدیم علم کلام سنے بہت کافی طور بربریت بنرکی ہو۔ ہماری ایسے توگوں سے جوحال کے علمار کو جدید جملوں کی مرافعت سے عابر بہلاتے ہیں یہ التجاہے کہ وہ صوریم کو ایسے مسائل کی مع ال کے لائل کے ایک فرد تیار کرکے عنایت فرما بکن جن کا مقابلہ ہمارے بور سے اسلام منہ ہوں کا اور اخر کا دہمارہ سے سی آب را کی بہا درکو اس کے صنعف اور پیرانہ سالی بر رحم کہا کہ اس میں بہت کچھا صلاح کرنے کی ضورت پیش کی بیرانہ سالی بر رحم کہا کہ اس میں بہت کچھا صلاح کرنے کی ضورت پیش کی سے بیرانہ سالی بر رحم کہا کہ اس میں بہت کھیا صلاح کرنے کی ضورت بیش کی سے بیرانہ سالی بر رحم کہا کہ اس میں بہت کے اصلاح کو اس میں وقیع اور باعظمیت بی سکے بہرحال ۔

ابنی بھالت کی وجرھے جس کا یوجی جاہیے کے گرانساٹ یہ ہے کہ
اسلامی عقامہ کے متعلق مشکلی نے بی درجہ موشکائی ۔ باریب بنی ۔ او فلسفیا
نکمتر ری سے کام لیا ہے اس نے بھیشر کے لئے ہم کو اقدو تی اور برسونی
مخالفین اسلام کے بیجید اجھ امنات کے حل کرنے سے ملکوت کرکے ان کا
ممنون احسان بنا دیا اور میں جرائے سکھ مانی کہرسکتا ہوں کہ ابھی دینا
میں امام ابوالحس اشعری اور ابوالمنصود ما تربیری کے ایسے وکیل موجود بی
جواسلامی معتقدات کے تعلق ان تمام شہات کا استیصال کرتے ہوئے جو
کسی نے سے نئے بہرا یہ میں ظاہر کئے جائیں ، قدیم علم کلام کے کا مل موکل
میں نے سے نئے بہرا یہ میں ظاہر کئے جائیں ، قدیم علم کلام کے کا مل موکل

نام بہت این دوستوں کوجو قدم علم کلام کواکٹر ناقی بتلایا کہت بہت بہت این دوستوں کوجو قدم علم کلام کواکٹر ناقی بتلایا کہت بہت کہ قدیم علم کلام میں صرف عقا نداسلام کے متعلق بہت بہوتی تھی کہونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پرجواعتراض سے بہت بہوتی تھی کہونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پرجواعتراض سے بہت بہوتی تھی کہونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پرجواعتراض سے بہت بہوتی تھی کہونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پرجواعتراض سے بہت بہت ہوتی تھی کہونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام ہے۔

تھے عقابد ہی کے متعلق سے لیان اُسی کل تاریخی اضلاقی تندنی ہر دیتیں ہے مذہب کو جانیا جا ناہے بورب کے نزدیک کسی مذہب کے عقائداس قدر قابل اعتراض نہیں جب قدا اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں ، اُن کے نزدیک نعدو نکاح ۔ طلاق رغلامی رجہا دکا کسی مذہب میں جائز ہونااس مذہب کے باطل ہونے کی سہے بڑی دلیل ہے۔ اس بنار بوعلم کلام میں سے بڑی دلیل ہے۔ اس بنار بوعلم کلام میں سے مقدم کے مسائل سے بھی بحث کرنا ضرفری ہے اور بیر حقد بالکل قدیم عسلم کلام میں موجود نہیں۔

بهارسيان احباب كابركها بالكل تتطاسي كمة قديم المكلم كاتعلق صن عقائد المسي المي الدراخلافي مسائل مساس السياس المرمطلقا المحدث نهيل كيكي ليكن متكلمين ميرنه كرين توكيا كريت علم كلام كامقصدى عقائد نك مي وخفا قانونی اور افلاقی میاجنت سمے سے اس کی وضع ہی مذتھی۔ ان چیزوں کے سلئة دوسرسه علوم كى حاجب نندتھى حيانج فن تعدوف في اخلاق اورعكم إراك سے اس صورت کو بھی رفع کیا اور اسلام کی تمام جزئیات نماز، روزہ، رہے، زكوة ، نكام ، طلاق ، جنگ في جها و كم مخفي اسرارا و ديمنوں كونها برت تفصيل كيه سائقه ظاميركرديا مصنبت شناه ولى التدصاصب اور مصنبت مولانا عملهم صاحب کی قیمتی تعدنیفات اس وقت کیمی کشرست شیم موجود بہر جن کے مطالعدسے مبرسے اس بیان کی پوری تقدیق ہوسکتی سیسے ۔ اوراس عنوان كية ذيل بين جس سلدمفا بين كي يكفنه كا مين الأوه كرديا بهون اسبي اس كاخيال ركھوں كا صبيه موقع ان بنيش بهاتصا بنيست مفيدا قتياسات

ماصل کروں۔

بهركيف علم كلام ص ع فن كى تنجيل كيد النه مارون كيا كيا ميرسدن ديك السنداس ملى بورى كاميا بي حاصل كى اوراب ميرا قصد سي كميل سلاي عقالا سكه برياب كم متعلق بعدورت رسائل عديده يه وكهلاؤل كعلمار اسلم سنياس تحقیق کی کس صریما سینجا کر پھیورا سے اور اب میم کواس میں کہاں کا رہیم بااصلاح كرشے كى حنودت سيے ليكن عجو كواستے اصلى معقدر كے متوح كرستے سے بیلے جیسا کرجندان مقامات کا ذکر کرد بنامزوری سنے مصلے نیزہما دامت كالل طور براور اساني كيرسانة ول شين نبس بوسكة اسى طرح بعفان خطرناك غلطيول بيمطلع كردينا بهى مناسب معلق بوناسي جواصول كي عام طور ہے عام سلاول میں تسلیم کرلی گئی ہیں اور جو آسکے علی کر ہما ہے۔ ناظرین کولیعن اصلی مقاصد کے محصنے میں مزائم ہوسکتی ہیں۔ سكن ص الم كام اورطويل الذيل مسلم كامين منه بيره الما باست اوله ص کا آغاز شام خدا آج اس رساکرسے کیا جا تا ہے کو اسی وفنت انجام كويهنج سكتاسيت جب كم المصفمون كي يطيف والدكان فيرست ميري بهمت برهائين اورخلاكي توفيق شابل حال رسب اورعب نهيي كراگد اس ناچیزمضمون کاکوئی مفتریستدیدگی کی نظرسے دیکھا گیا تو پھرسم کو قدم وجدید مہینست کے مسائل کے موازیہ کرسنے کی بھی اسپنے وسترس سکے موافق جرات بواوراكرزنركى بهاتوانت رالتهم علم جريده كمتعلق ا بنی معلومات برمصانے کی کوشش اور اس مقصد کی منجبل کی صرور سر

کر*یں گئے*۔ شع<sub>د</sub>

ور جمیر بیم عذر ما جہت ندید اسے بسا اُر ذوک ماک شدہ اسے جہا اُر ذوک ماک شدہ اسے جہا کہ توقید، رسالت اور جہ وسیرا یک اسلامی اصولوں بی معنون میں اسے ہرایک اصول کی علیمہ مرسالت اور جہ اور اس کے ذریعہ سے بلاٹ کہ تعقیب معنون محتیم معنون محتیم اور اس ایک رسالہ بیں چند ایسے امور کا ذکر کر وینا منا معنوم ہوتا ہے جو ان مباحث بیں املاد وینے کے علاوہ اس موقع پر ایک معنون میں املاد وینے کے علاوہ اس موقع پر ایک معنون میں املاد وینے کے علاوہ اس موقع پر ایک معنون کی فیسی سے خالی نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ امور ورحقبقت ایسے قرابین میں میں کے تو نہیں ہوگی ہو ہر طرح سے قابل اطمینان ہیں۔ اور انہی سیخے قوانین کی میزان سے مم اکنو میک اسلامی مسائل کی پوری میا رنے کر کیس کے ۔ گویا یہ مقدمات ہما رسے نزدیک اسلامی مسائل کی پوری میا رنے کر کیس کے ۔ گویا یہ مقدمات ہما رسے نزدیک ان اصول موضوعہ کے طور پر تکھے میا میں گے ۔ جن کے سہالیے ہما دسے اکثر ان اصول موضوعہ کے طور پر تکھے میا میں گے ۔ جن کے سہالیے ہما دسے اکثر بیان نے بنیا دیں قائم ہوں گی ۔

اب اگر کسی صاحب کوان میں سے کوئی امول مشتبہ یا خلط نظر آگئی مناصب کوان میں سے کوئی امول مشتبہ یا خلط نظر آگئی ایک تو وہ بہت سٹوق کے ساتھ اپنے اعتراض کوظ ہر فرا میں یکن لپنے کہ اکتفارہ کریں۔ وعوے کے نبوت میں بھی چند کہ نہ سال پورو پاین کا نام لیسنے ہراکتفارہ کریں۔ تاون تنکہ ان کے پاس ایسی ہی کوئی دلیل قطعی نہ ہو جیسا کہ ہم اپنے ہر ایک وعوے کے ساتھ ساتھ پیش کریں گے۔ یا جیسے ولائل قویہ کا وُہ ہم سے خود مطالبہ فرانے کو تیار مہوں گے اور اگر وہ مساحب صرف چند حرمنی اور فرانسیسی معنفین کے اقوال یا وکر لینے ہی کوعلوم جدیدہ ملی ماہر ہونا نفل

کرتے ہوں تو بھدالٹرایسے مباصف سے بھی گوہم اپنے کوعا جزنہاں پاتے مگرجب ایسے دوداز کارفندلیات کامنظرساسنے ہوگا تو ہاری طبیعت بھی صرف اسی قدر ہواب کولپ ندکرے گی کہ ۔ شعر مدعی گوہو و تنحست ہجا فظ مفرق مدعی گوہو و تنحست ہجا فظ مفرق کا کہ کاک مانیز زبانے و بیانے دارد اس کے ایسے لوگوں کی فدمت ہیں ہم عومن کئے ویسے ہیں ، کہ وہ

اس سلتے اسسے بوگوں کی خدمت میں ہم عوض سکتے وسیتے ہیں ، کدوہ بلوکم اینااور باراع بزونت سرگز ضائع مزفرائیں بیکہ ذراسی دیر کے سنت سنن بروری مسط وهمی اورنفس برسی کوفراموش کسکے اور آخرہ کی عام جواب دیم کوپیش نظر دکھ کر مفتیسے دل سے ان قیمتی مطالب کے سننے میں مقوف ہوجائیں جو بڑی ع ق رہزی کے بعد جمع ہوکہ سنی نوع انسان کی ہمدوی کی خاطرمنظریام ہدلاستے جا کیں گئے۔ بيونكه ان معنامين كاستساراكه فداكومنظورسي توعوم ورازيك قائم رسیے گا۔ اس سے علم دوست احیاسی سے توقع سے کہ اس سلسلہ کے تمام رسائل کو ایک جگر جمع کرنے جا تیں تاکہ بیلے میں دوسرے کا یا دوسرے ميں بيلے كاكوئى حوالداستے تواس مقام كوسے تكلفت نكال كر ويكوسكيں ۔ اب ان تمام بدایات کیے بعد ہم آبا اصلی مطلب متروع کرنے ہی اوراً رزومند بال كراس كے پیمصنے والے تام پُلنے وساوس اور اویام سے دل کو یاک کرکے اور لا تنظیرانی من قال وانظرالی ما قال کوسا منے رکھ کر نیک نینی اور انصاف پرسٹی کی داد دینے کے لئے آماوہ ہو مبائیں۔ و مَا خَو فَیْنَ إِلَّا مِا مِلَّهُ عَلَیْهُ قُولَلتُ وَالْمِیْ اَسْبِ اِللّٰمَ اللّٰهِ عَلَیْهُ قُولِلتُ وَالْمِیْ اَسْبِ اِللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِی رَسِمُ مِی رَضِیْل شایامن اربعرش رسم میرونین مملول این جنا بم مرسکین این درم

احقو تشمير المحارفه الى عفاء الله عنه حابر العلوم د بوبن

## العقال النقل

كامل كا اتباع انسان كے اولين فرائض بي سيسيداور انہى دونوں كى اطاعست براس کے برگزید کمالات اور حقیقی کامیا ہوں کے حاصل ہونے كا انحسارسيد كيمر مرجيدكه ابل تحقيق كدن ديك ان دونوں ماكموں دل ونقل) میں کمبھی نزاع اور خصور من بیز اس کے مکن نہیں کہ یا نقل کی مت مشكوك بوياعقل كى سلامتى ميں بھرنقصان اورفتور واقع ہوجاستے رمگر جىب تميى كسى وجرسے كسى موقع بدان دونوں بى خلات محسوس ہوناہے توانسان مصرخالات مل سخن تزاهم اور تذبذب ببلاموما تاسيداور دونوں ما نبول کی کھینچ تان سے اس کو یہ دستواری بیش آئی ہے کہ وُہ ان میں سے کس کے علم کو قبول اور کس کورد کرسے اگردونوں کی تعبیل کرنا جاسب تواس کی کیا صورت مواور کسی ایک کو ترجع دسے تو کیونکرسے. اس سنة سب سع نبيلي مكرسب سع مشكل منزل دجن كرسط كي بغيرتم البين العلى مدعا مكس نهيل بهن سكت ) بيرسيد كرعقل و نقل كابد قدم مجارًا بيكا يا ماستين كى بدلت يطله زمان مي سينكول دانشنداد مو کی قربانی ہوجی سبے اور بہت سے بے قصور لوگ وار پر کھینے وسینے گئے بال جب معی مدعیان عقل ستے قدم جماستے اہل نقل کے استیصال میں

تشمہ یاتی لگانہ ہی دکھا اور جب نقل کے بیو قوف بیرووں کا دور دورہ ہوا تو انہوں سنے بھی لینے فریق مقابل کے حق ہیں سرقلم کرنے یا اگ میں جلا دینے سے کم کوئی سنرا تجویز نہیں کی۔

اب دیکھنا میہ ہے کہ اس اختلاف عقل و نقل کی اصلی حقیقت کیا ہے ہو کیا اس خوفاک نزاع میں کوئی مصبح عمورت تطبیق کی ممکن ہے یا کسی اہل مذہب نے ان دونوں میں تطبیق دینے کی کوششن کی اکیا ان تطبیق دینے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی سعی میں کا میاب مہوارہ والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی سعی میں کا میاب مہوارہ

یہ وہ سوالات بہی جن پر بخد کرنا مبر ایک مذہب ولسے کا فرص سے اور اس وقت ہم انہی مہتم بالشان امور پر کا مل طریقہ سے ایسے اسان پیرایہ میں بحث کریں گے جس میں عام بخاص، عالم، ما بک ، اور ذکی رعبی سب مساوی طور پر محقد لیں ۔

قدیم سے قدیم روایات پر عبور کرنے سے اس کا تبوت ملنا ہے کوئنل و نقل کی یہ نزاع اور با بہی شکائن کسی ایک قوم ، ایک ملک اور ایک ملت کے ساتھ منعوں نہیں ہے بلکہ انسانی آ بادی کے ہر طبقہ اور ہر حقد میں دونوں قسم کی طبیعتیں جمیشہ موجود رہی ہیں جوزمانہ کسی قوم کے حق میں اعلی درج کی وحثت - بدویت اور عام تاریخ کا فرض کیا جائے اس میں بھی متمدن اقدام کی ماند دونوں طرح کے خیالات بائے جائے ہائے ہیں ، بعن لوگ اپنی عقل کے ایسے یا بندا ورخیالات کے ایسے حکوم ہوتے ہیں کہ جو چیزان کی عقل وا دراک سے خارج ہواس کو ورہ واقع میں موجود کی جو چیزان کی عقل وا دراک سے خارج ہواس کو ورہ واقع میں موجود کی

نہیں سمجھتے اور ان کے برخلاف بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اسٹے کہ جب وہ اسٹے کسی نسبی بزرگ یا غذہ بی مقداسے کوئی بات من لبی توسید جون و بچرا ان کے حکم سکے سامنے کرون ڈال وی بشرطیکہ اس مقدا ہے مقدا ہوئے بہ ان کو بورا اعماد حاصل ہو حبکا ہو۔

اس کے بعدان دونوں گرو ہوں میں طعن تشنیع کا دروازہ کھل جاتا ہم بہا گروہ ودرسے کو سا دہ دل کم عقل اور بیو قوت سمجھا ہے اور دو را بیلے کو سے اور اور نا فرمان قرار دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں بیں کیبنہ اور بنون کی آگ بھوک اعتمام میں اور زبان ول سے گزر کر ہاتھ یا وُں تک جنگ و جدل کی نوبت بہنے جاتی ہے۔

یوسب کچے ہوتا ہے گراس پر بھی امر نتنا دی فیہ کا تصفیہ نہیں ہوتا۔

ملکہ طرفہ ماجل یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ہی شخص اور ایک ہی کتا ب کے
ووق کی اس مسکد میں متناقض پہلور کھتے ہیں۔اقد ہماری حیرت اور
تعجب کی اس وقت کوئی انہا نہیں رہتی جب ہم کوکسی ایک البی مذہبی
کتاب میں جوکسی فرقہ کے نزویک خطا وقصور سے بالکل باک تسلیم کر
کتاب میں جوکسی فرقہ کے نزویک خطا وقصور سے بالکل باک تسلیم کر
ملیال ایم کی کتاب کی ورق گروانی کرتے ہیں تو امثال سلیمان کے تیرے
ملیال ایم کی کتاب کی ورق گروانی کرتے ہیں تو امثال سلیمان کے تیرے
ماب میں یہ عبارت تھی ہوئی ملتی ہے۔

"اینے سارسے ول سے مداوند بر تو کل کر، اورا بنی ہمھر پرتکیہ مست کر، اپنی ساری را ہوں میں اس کا افراد کر، وہ تیسری

رمینا فی کرسے گا ، اپنی نگاه میں آب کو دانش مندمست خان ، خلاوندسے ڈرم اور بدی سے بازرہ ، بہتیری نافٹ سمے سکتے صحنت اورتیری بڑیوں کے لئے تاویٹ سیے " افدائبی امثال سے اٹھوی باب میں مکھاسینے کہ از «كيا دانا في نهيں پيكارتي اوركيا فهميد أواز بلندنهيں كرتي. وُه تنزک کے پاس اوتھے مقاموں کی چوٹیوں پر اور جورا سے کے بجوتها يرکفرى موتى سے وہ بھائكوں كے نزويك شہركے مدخل پرجہاں سے دروازوں میں وافل ہوتنے ہی جلائی سے کر اسے اُؤمیو ہیں تہیں کملاتی ہوں۔ اور سنی اکم کی طرف ا بنی اَواز اَیُّهَا فی بیول - اِسے بیوقو فو اِ خرد کوسمجو ، اور لیے جا بلو! سمجھنے والاول بیدا کرو. سنوکہ میں تطبیت مضمون کہتی ہوں۔ اورمیرے نبوں سے جب وہ کھنتے ہمی توسی باتیں نکلتی مہی کہ میرامنہ سے کہا ہے اور میرسے نبوں کوٹیار سے نفرت سے ممبرسے منزکی ساری باتیں صدافت سے برہی ان بین کچیر شیرها، ترجیانهی و و سب اس کے نز دیک ہو والنش ركعتاسيه سيره على اوران كي خيال مين جوهيقت مشناس پلی داست بی ا ياوُل رسول ته جوخط روميوں كو تكھا سبے اس كے الفاظ يہ ہيں :-" سؤف میں اپنی عقل سے خدا کی سربیت اور جیم سے گنا ہ

747

کی بندگی کرتا ہوت یہ

اتن سے معاف ظام رسبے کہ خواکی نٹریعیت کا اتباع وہ اپنی عقل کے بھرو برکرسنے تھے لیکن اس کے خلاف انہی یا فال دسول نے جو خط کر متبوں کو تحریر کیا سے اس کی عبارت ہوسے ہ۔

"اورمیری عبارت اور میرا وعظ انسانی حکمت کی دلغریب بات کے ساتھ نہیں کی روح اور قدیت کی دلبل کے ساتھ تھا تاکہ تہا دا ایمان نہ انسانی حکمت سے بلکہ خواکی قدیت سے تاکہ تہا دا ایمان نہ انسانی حکمت کی بات بوسے تابیت ہووے ہم کا طیوں کے نزویک محکمت کی بات بوسے بین مگراس جہان کی اور اس جہان کے فانی حاکموں کی حکمت نہیں ہوئے ہیں ہ جو حکمت الہی بوسے نہیں ہ جو حکمت الہی بوسے نہائے ہیں ہ جو کھیت جہاری بزرگی کے ساتھ مقرد کیا تھا ہے۔

بچراسی صفح پر مکھاہے کہ :
« اب ہم نے نہ و نیا کی رُوح بلکہ وہ روے جو خداسے ہائی

تاکہ ہم ان رازوں کو جو خلانے ہیں بختے ہیں تجھیں - اور ہم

ان رازوں کو انسان کی سکھلائی باتوں سے نہیں بلکہ رہے

قدس کی سکھلائی ہوئی باتوں سے غرض و جانی چیزوں کو

وجانی عبارت سے ملاکہ بیان کرتے ہیں - مگرنشانی آدی

ے ویکھوانجیل مطبوء کلکتہ حدوم کے ویکھوانجیل طبورکلکتر صری ۵

خدا کی رقع کی باتوں کو قبول نہیں کرنا کہ اس کے نز دیا۔ نادانی کی باتیں ہیں اور وہ ان کوسمجرنہیں سکتا کہ وہ روحانی طورسے بوجھی جاتی ہیں یہ

مشریعت محری صلی الله علیہ ولم بیں بھی دونوں قیم کے مضابین موجود بیں۔ ایک مدین میں رسول کریم صلی الله علیہ ولم نے فرما یا ہے کہ لوگ درجا عقل کے موافق جنت میں رسول کریم صلی الله علیہ ولم نے وروسری مگر اهل الجنت بله عقل کے موافق جنت میں واخل ہول گے اور دوسری مگر اهل الجنت بله (بینی اکثر جنتی لوگ جو قوف ہوں گے) بھی مشہور ہے۔

(بینی اکثر جنتی لوگ جو قوف ہوں گے) بھی مشہور ہے۔

(بینی اکثر جنتی لوگ جو قوف ہوں گے) بھی مشہور ہے۔

(بینی اکثر جنتی لوگ جو تلی را ورحکمار آب کی اُمت میں گزیسے ان کے قوال کھی اسی طرح بظا ہر متعارض رسے اور امام عزا لی کے زمانہ تک خالی ہوت

بھی اسی طرح بظا ہر متعارض رہے اور امام عزائی کے زمانہ کک عالبًا بہت
کم عالم اوطر متوجہ بھوئے جنہوں نے اس عقل نقل کے اختلاف پر باخاطب
اور متمل بحث کی ہو اور تمام شبیهات کو رفع کر کے یہ وکھلایا ہو کہ اس اختلاف کا اصلی نشا کیا ہے۔ وونوں فرت کے استرلالات کس درجہ مک ورست ہیں اور انبیا کیا اکا بر علما کی کتابوں ہیں جو بظل ہرا ختلافات معلی موتے ہیں جو بظل ہرا ختلافات معلی موتے ہیں جو نظل ہرا ختلافات معلی متابع اور میں جو بظل ہرا ختلافات معلی متابع اور میں جو بظل ہرا ختلافات معلی متوبی اشارہ کیا ہے۔ ان کے اجتماع اور میں جو بطل میں عورت کیا ہے۔

میراییفقد سرگزنه بی کرامام عزالی سے بہلے کوئی شخص عقل ونقل کی تطبیق کی معودت سمجھے بگوستے مذکفا بلکہ یہ عزین سہے کران سے بہلے اس مسلم کی خاص نشریج کرستے کی کوئی ضورت بہتی نہیں آئی کیونکہ ہرا ایک ما ما سے حکار انہی امور کے بیان میں زیادہ تاکید و تفصیل سے کام لیا کرستے

الى جن ميں كسى قسم كے شفا اور مغالطركا اندليث مرد يا وہ ابسے امراض بول جن كے اندر عام طبائع مبتلا يائى جائيں۔

تم خود اخازه کر بوکه والدین کی اطاعت اور اولاد پر نزیم اور تفقت یه دونوں چیزیں باوجود کید مذہبی ضرورت بیس سے ہیں۔ گراول — جونکر ایک گورز نفس کی خواہش کے خلاف اور دوسرے مزتنہا انسان بلکرتمام جوانات کی اقتضارات طبیعہ میں سے ہے اس وجرسے حجم مطلق نے عقوق والدین کی خوابی اور ان کی اطاعت کی خوبی کو بگرات و مرآت اور با جمال و تفقیل جس فرخ می اور ان کی اطاعت تعلیم فرایا ہے سے حدی الاولاد کے احکام میں اس کا عشر عشر بھی نہیں۔ الاولاد کے احکام میں اس کا عشر عشر بھی نہیں۔

الا ولاد سے اسی طرح علما رساعت کے زمانہ میں چونکہ عام طور پر مذہبی والیا تھیک اسی طرح علما رساعت کے زمانہ میں چونکہ عام طور پر مذہبی والیا تھا۔ اس سلئے معقل و نقل میں کثرت نزاعات قائم ہوتے تھے۔ نه علمار کو ان دونوں کے مقد آ فیصل کرنے کی نوبت آئی تھی۔ اور نہ اس کی حاجت سمجھی جائے گی کران دونوں کی تطبیق کے اصول یا اختلات کے اسباب بیان کئے جائیں۔ دونوں کی تطبیق کے اصول یا اختلات کے اسباب بیان کئے جائیں۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ گذرا فلسفیت اور الحاد کا دیگ نمالب آیا عقول ناقصہ جزئیہ کی گرم بازاری ہوئی اور نعال کی قدر و منزلت کھئی۔ اسی قدر عقول ناقصہ کی منازعت بڑھی گئی اور امام غزالی کے زمانہ تک اس کی موافقت اس کی خواسطے کچھ آئین بتلائے جائیں اور ان میں سے ہراکی سے واتا کے داسے کے واسطے کچھ آئین بتلائے جائیں اور ان میں سے ہراکی سے واتا دی کے واسطے کچھ آئین بتلائے جائیں اور ان میں سے ہراکی سے کے

مدودگی تغیان وضاحت سکے ساتھ کردی جائے۔ بیٹا نیم امام غزائی کے اس برقلم اٹھایا اور انعیافٹ برسپ کہ انہوں نے ابیٹے زبانہ کی صرور مایت سمے موافق اس مقصد کی بوری تنجیل کردی ۔

كيكن چونكه علمار سلعن كواس نغين وتفصيل كى طاجست پيش نهيي اً فی تھی۔ اورعلمار ما بعدسنے امام معاصب ممدوح کی تنثربجامنٹ پرحوا کہ کرھینے كوكا فى سحيماً اس وابسطے ان سے پہلے اور ان سکے بعداکٹر ایسے ہی مہم اورمتغارض افوال يحقل فمنقل مكير بارسير مين تجمع بوستير دسبير وص سير آئ كل مي كوتاه نظول كوساده لوح عوام كي همراه كرين كا خوب موم تأته آبا اورانهول سنے بزرگول سے کلم سکے وہ مختلف ٹکٹیسے جن کوامام غزالي سنة احيار العلم وغيره مين عمده طور بيرتمع كرسك وكعلا ديا تهارجابا البيئة استشهاد ببن بين كريك سيدهى اورسيعة مسلمانول كوطريق حق سيه بها تأجا با- بينا نجير اب مين اس قسم كه اكثر كلام حكمار اورعامار اسلام ك كتا بول سنة انتخاب كركي فيلى بن نقل كرتا بول جن كويده كرا بيك خالی الذبن اُومی سخت تحرید اور تذبیب میں پڑجا ناسیے اور اس کے بعدالم م عزالی کی مفضل تقریراک کی متفرق تصا نبیست انتباس کیسے بربه ناظرین کوف کا جواس حیرست اور برینانی کو کافی مدیک ماسکیگی۔ البية به صرورسيه كرعقل ونقل كى جومخالفت آرے كل ويجھنے ماں آ ريى سبيے كەعرصەسبوا دونۇل حكومتۇل مىس سفرا المفر جيكے۔ اوراىملان جنگ بهوكرلكا تارمعركه الأي موسف لكى ربيرالاني بعي باقا مده نهاي بلكر زمانه العقل النقل.

حال کی مقل نے غدر بر کرلیت ہوکر محض جابانہ کارروائی متروع کردی۔
پونکہ یہ بہار یا خزاں مذامام عزالی نے دیجی تھی اور مذان سے بیلے کسی
افدرنے ساس لئے اگر زمانہ مالی کی بعض خصوصیات پر نظر کررکے امام عزال
کی تقریر میں بھی کوئی کمی ہوگی تو بیں اس کو آن اوامۂ ظاہر کردں گا اور پھر
کسی اور عالم کی تقریب اگر اُن کی تقریب نے ذیادہ تسکین بخش سمجی جائے گ
تو اس کوسب سے اخر بیل درج کروں گا تا کہ ہمارے دسالہ کے وہ نافات
میں جن کے وقول بیں اس زمانہ کی اندلیشہ ناک آزادی کا کوئی اثر ہوا آل
سے آخر تاک تمام آزار کا مجاذبہ کر کے نیک دلی کے ساتھ سچائی اور راستی
کو قبول کرسکیں ۔ و مدلہ دی من قال ۔

دور عجبے گروش این دائرہ وارد وقتی است کر گردوں بگزاد دورال الا اکنول اثر تربیت دہررآل است مسور خرم ہرہ و بد نطفه کال دا برخاستہ زیں شور زبیں چند نجارے کیسر کیفٹ عول ہوا دا دعنال دا

سیم غ خرروقوت بواز مکس نیست بالی برای بیجدان سم دان را مساست بیشتر سم ان عامیان عقل کی طاف رجوع کرتے ہیں۔ جوعا طور برفلاسفر اسلام یا حکما راسلام کے نقب سے شہور ہیں اور جن کی فرگ کا اکٹر حضر علل کی پیروی ہیں صرف مہوا ہے۔ شیخ بوعلی سینا اور ابن رسند اندلی اس گرفاہ کے بہت بڑے امام گذاہے ہیں سشنے نے اشارات کے آخر

المدی ایک مستقل این اس کے کئے منعقد کیا ہے کہ انبیار اور اولیارے میں ایک مستقل این اس کے کئے منعقد کیا ہے کہ انبیار اور اولیار کے

بهت سے علوم یمکن سے کر عقول متوسطر کے مرتبہ سے بالا تربوں۔ وہ

ورحقیقت مین بول مگرعام طور برلوگ ان کو مجدمهٔ سکیں کیونکہ جو بھیزانیا میں علم اورا دراکات کی ماصل کرنے والی سے وہ ایک تطبعت چیز سے ص كورش سے تجبیر كرستے ہیں - اورجب علم كے حاصل موستے كا مبنی وہ ہى جز تطيف عفهراتوس قديم كاكتافت كويذربيهما بدات اورديا منات ك ذاکل کیا جاستے گا۔ اسی قدر روس کی بطافت بی ترقی ہوگی اور بطافت کے برصف سے علوم من بقینا وسعست بیار منونی ماستے کی ریونکہ انبیاراوراولیار بهى ترك لذات اوركسر شهوات كيد بعد خيماني تعلقات سعيد بهت كيمر برگارز موجاست باس سنداگران کوبهش سی وه باتین معلوم بنول جوهم کور: مہوں توید کوئی قابل استعاب امرنہیں سیداس کے بعدیث کہتا ہے۔ والعام فون المتنزهون اورخلاکی معرفت رکھنے واسے پاک بندسے بست و اذا وضع عتهم ونهم مقاس أن سي حبماني تعلق كالإرابكاكرديا جا تاسبے اور البهن وانفكوعن لشوأل ونیوی مشا نل سے وہ علیجدہ ہوجاتے ہیں، تو خلصوا لاعالم القدس ان كى توج خالص الوريد عالم اقدس اورعالم سعا و السعادة وانتقشوابالكمال کی ظرفت مبذول ہوجاتی ہے اور املیٰ درم کے کم<sup>ال</sup> الاعلى وحصلت لهم اللن كحاساتهموموفت اوريزى لذست المفاستعلسك العلياوتدعرفتهاوليس موسته بي جلياكه تم يبيله معادم كرينيته بوراوريه طنا الالتداذ مفقودًا من نہیں کہ بہب دمی مدن ہیں ہوتو وُہ اس لڈست كلوجة والمنفس فحالبتات بالكل محروم ربين وبلكرايس يوك جو فداكى عظرت و

440

جروست كى نكريىن ڈوسبے بوستے اورسی مشغاوں

بل المتعسون في مامل لجبرد

المعرضون من الشواعل ليعينو وهرفي هذ لابالابان هٰذه الله لأحظاوا فراً قد بيمكن منهم ونيشغاهم عن كلشى

منرح اشارات محقق طوسی میں سیے در

مَدُستُ تَعَالَىٰ كَى جَنَابِ اس سنصاعلیٰ اور ارفع سب كرم وارد اورسادرك گذرگاه بن جاست يا اس برمخصوص افراد سكه سواكونى مطلع موسكه اوراسى وجهست متوفيول كاطريق غافل كسه نزويك يقحكه خيز اورطالب كميه واستطرع برسته انكيزط ليتهسب توحوأن کی باتوں کوسنگران سے اعراض کرسے اس کو حياسية كروه اس بارست ميں اسٹ نفش كاقتسورجيم كيونكراس كوان ست مناسبت نهيل سير الدبر سخص کے واسطے وی بات اسان ہوتی سے اس سمع من وه بسيراكيا كياسب رخلاصه بيسب كرخدا رسیدہ نوگ بہت کم بائے جاستے ہیں اوراکٹرلو با ملی طرایقوں سے اس بنار پر انسکامر کرستے ہیں کہ وه اس كونهي جاست آدى بميشر نامعان باتون كاوشمن ہوتاہے۔ بھریہ كمال ہرایک كومنى

اعزامن كيسف واسعين وه ان اجنام ميں ره

كريمى اللاقت اتنا براحصه بالينة بيري

ان برنالب الكرتام اسيا رسے ان كو فارع كر

جلجناب الحق تعالى ان كون شربعة لكل واس د اولطلع عليه الاداحدبعدولحدولداك فانماستملعليدهناالن صحكة للمغفل وعيرة للمحصل فبن سمعة فاشهام عدمه فليتهم نفس لعاها لاتناسة وكل ميس لماخان له المراد ذكرقلة الواصلين الحالحق والاشامة الحان سبب تكام الجمهوس للغن المنكوس فت طذالنطهوجهلهربهأفان الناس اعلىء ماجهاوا والى ان النوع من الكمال لين مما

مامیل کرستے سے طامیل نہیں ہوتا تا وقتیکراس کا جرم رطبیعیت فطب رہ اس سکے متاسب مز بہور

ان دونوں عبارتوں سے شیخ اور علامرطوسی کا یہ مطلب سیے کہاگر انبيارا وراونيارسي بعن اليسامورمنقول بهول جوبهارى عقل كيرواتره سے باہر ہیں تو ہم کوان کی اس بنا پر تصدیق کرنا جاہیئے کہ ان سے فوس بهيميت كى ظلمات اوربشريت كى كدفررت سے ياكے صاف بموست بال اور بهم كوير سعاوست حاصل نهيں بنونی رئيكن شيخ كى اس تقريب اس كاكونی جواب نہیں نکلاکہ اس صورت میں ہندوستان سے جوگی رنصاری کے راہب ا وربیلیے زمانہ سکے اشراقیوں سکے تمام علی کیوں قابل تسلیم نہیں ہیں رہے جائیت کی ترقی کا مدار تجرفه اور ترک دنیا بر مبو تو ان بوگوں کا تجرفه انہیار اور اولیا کے تحیروسے کیوں کم سہے۔ بلکہ بظا سریہ لوگ بہت زیادہ آ دمیوں کی میست سے متنفرا ورانسانی مزبات کے فنا کردنیتے واسلے نظر آستے ہیں۔ بھی کدان حیثیت سے شخ کی تقریر یا لکل ناقص ہے اس سنے اب ہم شیخ کو مجود کر وونهري علما ركيا قوال كامختصرانتاب درج ذبل كرسته بال و قاضی این زشداندنسی جس نے امام عزالی کی کتا بوں کا رولکھا ہے

. اورابل بورب مسلمانوں کا سب بڑا فلسفی خیال کرتے ہیں۔ ایک مقام بر مکھتا ہے کہ خداستے برحق نے اپنی بھی کتاب میں ہم کو جا بیا قیاس اورات لال

لله مشرما امشادامت طوسى ممطبويم ممصرح وصواح

کے طریق پر توج دلائی سبے اور ہر چیز کوعفل سے دریا فسٹ کرسنے کے لئے آمادہ کیا ہے۔

واذا كانت هذه المشرائع الرجب يرشويت عي بهاور توكون كواس غورد حقا و داعية الحالنظوالموة فكرى طون بلام بهت من سه منواكى مع فت الحل معرفة الحق فأنامع شر ماسل بوتو مم ملاؤن كاقطى يرعقيده مونا المسلمان لعلم على القطع ألم بهت كرولي اوربر بان سه شرييت كم فلات لاجودى النظو المبرها في المن من بوسكا دكونكر شريعيت بي بي لاجودى النظو المبرها في المن من بوسكا دكونكر شريعيت بي بي المن ومرى عنافة ما وس و بدالمستوسان المحق لاجوندا الحق لاجوندا الحق لاجوندا الحق لاجوندا الحق لاجوندا الحق الدينا والمحت المن بوسكاني المن والمرى المن بوسكاني المن المحق الدينا والمحت المنت المنافية الحق الدينا والمحت المنت المنت المنافية المحت المنت المنت المنت المنت المنافية المحت المنت المنت المنت المنت والمرى المنت والمرك المرك المرك والمرك المرك والمرك وال

کے روحانی طریقہ کا ذکر کرسکے مکھا سہے ا۔

ہم کہتے ہیں کہ اس طریقہ کے دجود سے اگرچ ہم
کو انکار نہیں مگراس ہیں شک نہیں کہ پہطریقہ
اوگوں میں عام نہیں ہوسکتا ۔ پس اگرای طریقہ
کا دواج پا نا شریعیت کا مقعود ہوتا تو فکر اور ،
استدال کا وجرد بالکل باطل اور عبیث قراریا تا
مالا نکر سال قرآن قیاس اور استدال کی طرف بلا
مالا نکر سال قرآن قیاس اور استدال کی طرف بلا

ووسرت موقعه مير صوفيول وغن نعول ان هذه الطريقة عن سلمنا وجودها فانهالية عامة للناس بماهر ناس ولا كانت هذه الطريقة هي المفقولا بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها بالناس عن المان المان المان المادعا الحالنظر والمقان كلما المادعا الحالنظر والاعتبام وتنبية على طرق النظر والاعتبام وتنبية على طرق النظر والاعتبام وتنبية على طرق النظرة

سك ويكفو فلسع ابن رست دمليود مرص مطاله

اله ويجهونلسفرا بن درشدمطبومهمرمك

0 ال كيم مقابله بير علامه ابن تيميه رساله الفرقان مي كيفته بي ور

توجوشنى انبايرعليهم السلام كارشا واستداوريول سے اقوال کا تجرب کرسے کا وہ بیٹینا انبیاکوحی براور ان سکیمی تعزں کو خطا پر پاسٹے گا دیکھودازی جمسیہ ستنزيا وهمعى معابات كوغيرمعتبرتفهست واستيهي بیاں بک کرا تہوں نے ایک ایسی یاست کہی ہو ای ميلے کسی منے بھی نہیں کہی تھی بعینی ہے کہ روایاست سے کیمی بیتین کا مرتبه مامسل نہیں ہوسکتا اس دازی کو ہی یہ کہنا بڑا کہ میں نے فلسعنہ اور ملم کلام کے طریقو ىيى بېت تامل كيا گران كوبرگز اميا مذي پاچوايك مرمن كوشفانبشين ياكمسى بياست كوسياب كرسكين-ال تمام داستوں میں نز دیکس زراستہ قرآن کاسبے ک نبوت کی ما منب میں ہم یہ آیتیں بڑھ لیستے ہیں آلمیہ بيستألكلم الطيب إرجلن على العوس استوى اورننی میں لیس کمثلہشی اور لایحدیطون یہ علما - اور موكون عجد مسيد تخرب كرست كا . وه معى میری طرح اس بات کوسچھسے گا۔ اور نیز ہم مشخعن ان نوگوں سکے اقوال میں مورکرسے گا جنبوں سنے ا نبیا رکی تعلیاست اور روایاست سے

عن جرّب ما يقولون رالانياب ويقولم غيرهم وجالمواب معهروالخطاءمع فغالفهم كياقال الواشى مع انسمان اشتمت اعظم الناس طعناً فى الادلة السمعية جتى ابتك قولاماعرب،قائل متعور عيره وهوانماتفيداليقان طنافان بقول لقدة املت لطر الكلامية والمناهرالفلسفية فأ بإئيتهانشفي عليلاد نزوى غليلا وجدت اقربالطرقط ريق القرا اقرأ في الاتبات اليه بمنعل اللم الطيب الوحيلن على العويمال سيم واقرأ في النقى ليس كمثله شيَّ لايميطون مِن علماً . ومن جرّ بمثل تجربتي عرف مثل معرفتي وايمنافهن اعتبرماعن الطوا

الذبین لابعتهمون بتعلیده استدلال نبین کیا تو وه ان کوتیردی که کمی الانبیاء وای شادهدو اخبارهم اور بهل مرکب مین بنلا بائے گا۔ وجدهم کلهم حاثرین منالین ، شاکین موتابین اوجاهلین جهلامرکباله وجدهم کلهم حاثرین منالین ، شاکین موتابین اوجاهلین جهلامرکباله ی شیخ اکبرمی الدین این العربی رحمة الله علیه خیری الفاظ سے اپنے ایک منطوبی منالی منطوبی امام فخرالدین لازی کونفیوست قرائی ہے وہ اس سے بھی دیا وہ صاف اور کھلے بہوستے الفاظ بمیں ۔ وہ امام لازی کی جمیست ویث کا شکریر اواکر کے تحریر فراتے ہیں کہ وہ

فاذن ينبغى للعاقل ان يتعرض لنفياً اب عقلمذك المجود ولا يبغى ما سودًا في قيد لنظرة كي جودوكم كر المحدد والمنطل الوكسبه فانة على شبه بن فذالك و اور نظروا ستدلال لقد اخبر في من الفت بدمن الخوالة كيو تكروا بي المنظر المنظر

وقد بكيت يوما فسالك هو ومن فوا عن بكائك فقلت مسئلة اعتقد تها مند ثلثين سنة فتبين لى الساعة بديل لاح لى ان الامرعل خلاف ما كان عندى فبكيت نعل الذى لام لى ايمنا يكون مثل الاول فهذا فواك

نه ديكمورسائل تمييم ليوعم مرموا - ال

 واقعی وه شخص ج عقل اور استدلال کے مرتبہ اطمینا ن اور داصت ماصل کرسے یا ہف وص فلا اطمینا ن اور داصت ماصل کرسے یا ہف وص فلا تمان کی معرفست میں توسلے براور بھی بھی تم کی معرفست میں توسلے براور بھی بھی تم کیوں اس گرد اسب د نظرو فکر ) میں پھرسے مورکیوں دیا مناست مجانبہ مرکا شفا اور ناوات کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جس کورسول الندی فی النّد علیہ وکم سنے مشرف ع کیا میں النّد علیہ وکم سنے مشرف ع کیا میں میں وہ چیئر سے اور جس کا نیتی ہیں جسے اور جس کا نیتی ہیں جسے کہ تم بھی وہ چیئر ماصل کرلوج اس بند کورسنے کی جس کی جس کی نشبہ سے اور جس کا نیتی ہیں جسنے کہ تم بھی وہ چیئر ماصل کرلوج اس بند کورسنے کی جس کی نشبہ تا میں ماصل کرلوج اس بند کورسنے کی جس کی نشبہ تا میں ماصل کرلوج اس بند کورسنے کی جس کی نشبہ تا میں ماصل کرلوج اس بند کورسنے کی جس کی نشبہ ت

ومن المحال على الواقف بمرتبة لعقل والفكران يستريج وان يسكن ولا اسيما في معرفة الله تعالى نما بالك المحافظة ولا ما الحى تبعقى في هذه الورطة ولا تدخل طريق الويان الديان والمكاشفا والمجاهلات والمحافظة الله من عالى فيه الله سجان عبلاً من عبادنا المدينة المحمة من عبلاً من عبادنا المدينة المحمة من عبلاً وعدمناه من لدنا علما في المحمة من عبداً المحمة من المحمة من عبداً المحمة من المحمة من عبداً المحمة من المحمة من عبداً المحمة من عبداً المحمة من عبداً المحمة من عبداً المحمة من المحمة من عبداً المحمة من المحمة م

خلاتمالی دُط تا ہے کہ ہم نے اس کوخاص اپنے باس سے رحمت اور علم عطاکیا۔ حضرت شنح احمد صاحب سرمنہ ہی محد والعث ٹانی رحمۃ الدیملیہ اسس مفنون کو ان الفاظ میں اوا کہتنے ہیں :۔

معنوط موں اورابیا بقین اوراطبیان مامل کری است امتقا داست ہیں ہے معنوط موں اورابیا بقین اوراطبیان مامل کری جب میں کوکوئی شک والنے والا ذائل مرکوسکے اور وہی سے میں ٹرکوئی شک والنے مائے والا ذائل مرکوسکے اور وہی سے میں ٹبہان پراکوسنے سے جاتا مز دستے کیونکہ اندلال کے اور کا کا کہ اندلال

ببکرمقع و آنست کرنسبست بعتقالت بقینی واطمینا بی مطل کندکرمبرگزیرمشکک زائل بگروو با پرادشبر باطل نرشود پیریسکے استرالال چوبین است وہستدل

اله ومکیموک بهاد الدین عاطی مرفه ومرمصر مایا ۲ ر ۱۱

تهی گلمرسکانوسیداگاه بهوجا و که الدر کے ذکر سے بی ول مطمئن بوستے ہیں ۔ سيمكين الابن كاملة تطبئنا لقلوب له

ایک اورموقع بدارشاد فرطسته بین در

اورجیا کرعقل کا داستہ واس کے داستہ سے لیم اسے معلی سے معلی معلی سے معلی جاری جائے مقل سے معلی میں جاری جائے مقل سے معلی میں ہوستہ کا داستہ مقل کے داستہ مقل کے داستہ معلی میں جون جس باست کو مقل سے دریا ہوت سے جان سکتے ہیں اور جوشی مقل کے او پر کوئی اور طربیۃ علم کا اور جوشی مقل کے او پر کوئی اور طربیۃ علم کا سنی نہیں کرتا وہ درحقیقت نبوہ کا منکراور براہت کا مخالف سے۔

المرا اور اسك مل كر تكھتے ہاں۔

" وبالحبله طريق رباضت مبايد اورماصل به منه كررياضات اور مبايدات كاطرافية وردنگ طريق نظرواسترلال تخت مجمى نظراور استدلال كرنگ بين اس وقت بل اعتبار پدي كند كه مقرون بعدي استاد اوراعما دك ميد ب جب كراس كى تعديق انبيار عليم العالوت والدام ك دريد سه مو انبيار عليم العالوت والدام ك دريد سه مو والمتسلمات "

ك ويميو كمربات مجدده احديث لموعدو على مساس جلدار كله اليدًا صناع ملدس كله اليفا مسام بلدس

. و علامه ابن خلد من محدوصا حب کے بورسے بورسے ہے زبان ہاں ۔ وہ میرد ساحب مسے فراز بادہ تشریح کے ساتھ اپنے مقدمہ تاریخ بین تحریر کرتے ہیں ہے كبس تم اسين علم أورمعلومات كو اس مصركر دسينے مين خطا والتحجو وكريوتم جاسنة بي تام موتودا اسی بین منحفر ہیں ، اور شارع ملیالسلام سے تبلاخ موسئے اعتقادات اور اعمال کا اتباع کرد کیونکروہ تم سے زیادہ تہارے ہی خواہ اورسودوہہود کو . شمجے واسے ہیں ان کاعلم تمہارسے علم سے ا**و**ر اور الميت ذربع سنت حاصل بهسنے والاست جو تہاری عمل کے دائرہ سے وسیع ترہے یاتی ہا رسے اس کہنے سے عمل اوراس کی معلومات میں کوئی نعص پریا نهبي موتا مبكه سم عقل كوايك ميزان ميميح سمجھتے بين جن سكه احكام يقيني اور يجوس سه پاك بي ٹاں یہ میزان اتنی بڑی تہیں سیے کہتم اسسے توحيدوا خرة كعامودا ودنبوست وبمفاست الليروغير کے حتائق کووزن کرسنے مگو یہ توابیبا ہی سہے ہ بىيىلىكە كۇ ئىشنى ايىسىسونى*نە يا ندى كىر* تولىنے كا كانا ديني اوركس بي بياروں كے توسلتے كاراد كيت شكء توي مذكها طبسته كاكرتراديد وزن تلف

" فاتهمر احراكك ومدس كاتك فالحمرواتبعماامرك التات من اعتقادك وعلك فهو احوس على سعادتك واعلم بما ينفعك الاستامن طوى فوق ادماكك - ومن نطاق اوسع من نطاق عقلك ولبس ذالك بقادة فن العقل دمدام كديل العقل ميزان صحيم فاحكامه يقيلية الاكذب فيهاء غيرانك لاتطح ان مزن سمامورالموحيدة الأخرة وحقيقة النبوع و حقائق العسفات الإلمهية و كلماوراءطوس كافات ذالك طمع في محال ومثال ذالك مثال بهجل بماى الميزان الذي يونه تبدالدهب فدلهمزان

ين برالجبال طذالارين القي على المناليزان في احكامه غيرماد كان العقل يقف عندى ولا يتعلى طويرة حتى يكون لدان يحيط بالله وبصفات فائد في من المنال طنا العقل في طذا غلط من يقتام العقل على السع في امثال طنا القفايا على السع في المثال القفايا على السع في المثال القفايا على السع في المثال طنا القفايا على الشع في المثال المثال

ووررسے مقام میں تکھیے ہیں ہ۔ تینہ لذلك شعمه ابو

اور رئیس الغلاسفر ہو علی سیناسنے بھی اس بات برمر متنبہ ہوکر کتاب البر والمعاویس برکہ دیا ہے کہ وہم کے متنبہ ہوکر کتاب البر والمعاویس بر توجم دلائل اور قیات متنبہ کی مذاہب تواب ہونے میں دلائل اور قیات متنبہ کے مذاہب خاص طریقہ کے توست میں وافل سے تواب کے اقد ربر ہان سے تا بہت کرسنے کی گنبائش کا کسی کے اقد ربر ہان سے تا بہت کرسنے کی گنبائش کا کسی سے مریح جسمانی اعادہ اور جزا مزا کا محض استدلال

وقد الله الداك معيه والو على ابن سينا فقال في كتاب المبدأ والمعاد النالمعاد الرواني والمواني والمواني والموائي المبدأ والمقائيل الان على نبية طبعية محقوظة وترية والمدان المباهين المب

سله ديجه مقدمه اين تمادون مطبوعهم عرصه ارا

سے باننا ہرگز ممکن نہیں کیونکہ وہ کسی فاص نسبتہ او قا ندسے کے نیچے واقع نہیں ہے دیکن شریعیت عمدیہ مقد سنداس کی حالات تفعیل کے ساتھ بایان کرنسیئے ہیں جس کا جی جاہتے اس کی طرف رج مع کرسکے وہ بچھ

سعة داما المعاد الجسمان و،
احوالد فلا يكن اد ماكما لبرها
لان ليس على نسبة واحدة و
قد بسطة لنا الشريعة المحقة الحينة
فلينظرف ها ولنرجع في احوال اليهاء

یوعلوم مذبدراید حقل کے بلکہ بذراید کشف کے معلوم ہوں ان کی ہا بت مکھتے ہیں :۔

بعری کشف بجی میم اور کافل اس وقت کک نهی موتا جب کک کراستفامت راینی شریوبیت کے ایک کراستفامت راینی شریوبیت کے ایک میں اور نہیں تو بہت ریاضت راینیت اور نہیں اور نہیں تو بہت ریاضت راینیت معنائی قلب ماصل کرنے والوں کو بھی کشف ہوئے مگنا ہے جبیبا کر ساحرین - نصاری اور رای مشال ایسی ریاضت کہ نے والے اور ان دونوں کی مشال ایسی معمور کرایک معاف آگئے تو محدب اور مقعر (او نجا نیا) ہواس میں کہی چیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا بیا ہواں میں کہی چیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا بیا ہواں میں کہی چیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا بیا ہواں میں کہی جیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا بیا ہواں میں کہی جیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا بیا ہواں میں کہی جیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا بیا ہواں میں کہی جیز کا عکس بھی میڑھا ترجیا شکل بھی سیرھی اور میرچ صوبے دکھائی دسے گی ۔

والمنصامى وغيرهم من المرتافيان ريامت كرف وله اوران دونول كى شال ايى وليس مواد فا الاالكشف الفاشى المحبوكراك معاف أيمة توموب اورمقع (اونها عن الاستقامة ومثالدان لمواق في مواس من كري حيز كا مكس هى فيرها ترجها المصقيلة اذاكانت محد بد المد في فيرا مواد كي المواد كي المواد كي المواد ال

له دیمیومقدر این خلون معری میمه ۲۰۱۰ که دیمهومقدمر این خلون معری میر۳۹ سیور

٥ مصرت یخ شهاب الدین صاحب سهرور دی رحمة النزعلیرفروات بی که: وعقل اوراسترلال كعطر لقرسه وعلم حاصل مؤتاسه وه السالقيني نهاي مؤتاص كاداله مذ بوسك ي توكوياس بال الكفيم كاترة داورا صطراب رساسهاور صوفيه كام كے ملوم بالكل قطعى اور لقينى ہوستے ہيں۔ بعنی نا يا تدار نہيں ہوستے۔ ان میں اگر کوئی شک وسید بریدا کرنا جاسے تو سرگز بریانهاں ہوسکنا ،کیونکہ وه توالیاسی کرگویا اپنی آنگھوں سے ایک چیز دیکھ لی اور ایسے کانوں سے کوئی بات س کی جنا نیم عوارف میں مکھنے ہیں ا۔

توبه اصطراب اور ترو وخليعتوں ميں ديکھتے ہو يہ بھی جہل کی ایک ہے۔ اس اعتبارسے معوفیوں کے تاوب بهت محفوظ موست بال مكبو مكرانبول في تقوى اورطهارت كى بنياد كومضيوط كرسكة زيد أورترك ونيا وفتياركيار توتقوى كى وجرست ال كينفس باكساور زیدکی وجرسے ول معات ہوسکتے ۔ اورجب دنیوی مشائل كواتبون نشافا كرويا توان كي باطن ك مسامات کھل سکتے اور اُن سکے ول سکے کان سینے

"فبالضطراب الطبالع الاضرب مناجهل فقلوب الصوفية وأعية لانهمهم هدوانى المسيادعيات المكمواساس المتقوى فبالتقوى تركت نفوسهم وبالزهد صفت قلودهم فلماعده مواشواعل الدنيا بتحقيق الذهدانفت مسام بواطنهم وسمعت آ ذات قلوبهرا

٥ متكلين كى جماعت مي علامر علاق الدين على الطوسى والمتوفى يميمهم نے سلطان محدفاتے کے سے جوکتاب حکارکے رویاں مکھی ہے۔ اس کے مقارم

له ديمهو عوارث المعارف مطبوته مصرص الم

میں بر برلایاسیے کہ ہماری عقل بہت سی اسٹیار کی حقیقت وریافت کریتے میقامہ رمتی ہے۔ بلکر پڑست بڑسے مکمامحسومات کی مام پیٹ معلی کرسف سے عاجز ہو جانے میں توسم کو جیداسیسے امورسکے سیم کرستے میں کوئی عذبہ مرا جا جا ہیں ۔ جن کی باركبوں كواكريم سنے تو ونہاں سمجھا مكر خلاسكے اسسے سیے دسولوں نے ہم كو الى خبردى سے جن كى صدافت برسيكروں أيات بيناست كوابى وسے ري بال کیا ہماری آنکھوں سنے ان تمام چیڑول کو دیکھ لیاسیے جن کو وہ ویکھ سنتى بين يا بهارسه كا نول سندان تمام آوازول كوس كياسبيري كووي سينة بي ديا بهارس بالقول سنة عام أن جيزول كوچھوليا سيے جن كو وه يجيونين بأير يابهارى زبان سنعتمام ان الفاظ كوا داكر دياسب جن كومم ا داكريكت بل ، بجرجب بهارسيان يوأس اوران قونول سنه اينه مقاليراً بربورا بورا اماطرنها كبا توكيا وجرسي كربهارسة على قوت كوابنى سارى معلومات بدكائل تصرف اورقبفه حاصل مبوجاسته بهال بمك كه خداكي ذات وصفات سكهمسائل محى اس كيمة قابويس أم مكى الدين أثن الشيار ميس کوئی مقبقت ایسی بزرسیے جواس کی دمترس سے ایچوتی ہور سم وسميت بي كرباني اك منى وغير بوه اصام بوسروقت مم كونظل بهي ان كى منعينت كيدوريا فت كرينه مي برسه برسه فلاسفر متحربي إفلالو كتاسي كريبيبيط اجسام بال اورارسطوك جاعت كهتى سيد كرنهب سبولي الدرصورين سے مركب ہيں جور وبمقراطيس كتاسيے كدير اجسام اليے ورات سے مرکب ہیں جو نہا بیت سخست ہوستے کی وجہسے تی بل تقتیم نہیں ہیں۔ بھر

اجزارتم كمي متنابي اورغيرتناي موسله كي حيبت سينظام كيدكها سيداور كلين كيوراس طراح عقل اورنفس ناطفترك بارسيدين مراكب كالمذبب جدا كالنسب اور ایک جو دلیل فائم کرتا ہے دوسراس کور دکر دینا سے ربھلاؤہ نفس جرمروقت بهارسه ياس رستاسيه اوروه اجهام جوشت روز بهايستمال مين أست بي جب أن كى حقيقت معنوم كرست مين ان اذكبار كابير حال سب توغیب سے اسرار اور ملکومت کے وقائق ماک ان کی رسائی کی رکبونکر آمید موسكتى سيد سوااس كيدانند تعالى كيصفات وافعال كي صحيح كيفت كو وه بی شخص سمجھ جس کی تا میرخدا کی جانب سے کی گئی ہو۔ ابیاشخص اس کی اطلاع كيسيرس كميعوث من الكرمبوسة بيرمزاول علامات ظاهرموي مو ورمة جواحمق نبوست سك الوارست مستفيد موسئ بغير محف ايئ فعل بريوب كركي الهيأت كى كنه بكب ببنجنا جاسيه كا الاسكه اوبام بقينا اس كى عقل سحنت مزاحمت كربي سكيه اوراس كوويى اورفقلي چيزوں كے تميز وسيندي الیی وسواری پیش آستے گی سیس کے انساد کی کوئی تدبیراس کے پاس مذ مو کی ۔ ارسطوکا به قول نهایت انصافت بد مبنی سے کر الہاست کے سائل مين ولائل سيديقين كامرتبرماصل نبيني موسكتار يا في بن محاسف انبياركي تقليد كو محصور كران مسائل مين انهاك بيلا كيا اس كى وجريه موكى كه خدا تعالى فيه ان كوفظرة فرين بنا بانفا اوراك کی عقلوں میں ایک فتم کی تیزی پیا کی تھی رس سے دربیرسے انہوں نے مندسه اورصاب وغیرہ علوم میں اسی کامل دستگاہ بیاکرلی ، کراس

انتبارسے ان کی جس قدرتعظیم کی جاتی تھوٹری تھی۔ دیکن افسوں انہوں سے خوا کے اس کے اس انعام کا شکریہ اوا نہیں کیا۔ اور وہ اس کے بورے پورسے معداق بن محکمات انعام کا شکریہ اوا نہیں کیا۔ اور وہ اس کے بورے پورسے معداق بن محکمات میں ملاندی مسلم وشنی طبع تو ہمن بلاندی

انبوں سنے ایسے نق و دق میدان بیں قدم رکھنے کی جزائٹ کی کڑوان کی فہم و فراست کی مردوں ہے۔ انہوں ہے اسے انہوں ہے انہوں ہے انہوں ہے انہوں ہے انہوں کے مردوں ہے انہوں کا مردوں ہے انہوں کو گھرا ہی اوراوروں کو گھرا ہ کیا ر

اب ان کے اس مال سے ہرائیسانسان کو جاہیے کر عبرت ماسل کر اور کسی ایسان کو جاہیے کر عبرت ماسل کر اور کسی ایسے دسول کے اقوال بہرس کی راست بازی دلیوں سے تابت ہو بھی بہوہی بہوہی ویر اس مقاد کرسکے ابنے ول کو ان اضطرابات اور شکوک و اوہا مسے رستہ کاری ہے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اطرابات اور شکوک و اوہا مسے رستہ کاری ہے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اطراب سے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اطراب سے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اطراب سے داملہ بھت ہے داملہ بھت ہے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اللہ من اطراب سے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اللہ من اطراب سے داملہ بھت ہے داملہ بھت ہے داملہ بھت ہے داملہ بھت ہی من پہنا ، ولامنی اللہ من اللہ

ان اب بیان بہنجرم کو جا ہیئے تھا کہ ہم کی باگ امام عزبان کی تقربہ کی طوف بھیروسے جس کا حوالہ ہم بہت دورسے دیتے چلے ارسبے ہیں کیونکہ اس وقت ہم حکاراورمتکلین - صوفیہ اورمورخین سب کے کلاموں کے اتناب سے فارع نبوچے ہیں اور ہماری تحریر کے بطعف والوں میں جرتو یک اس کا کہ کی بابت ہم بدا کرنا جا ہے تھے وہ بھی خا با پیدا ہوج بی ہے۔ لیکن بڑی کی بابت ہم بدا کرنا جا ہے تھے وہ بھی خا با پیدا ہوج بی ہے۔ لیکن بڑی کو تا ہی موقی اگر میم اس پرموقع پر شاہ ولی الشرصاص بطیعے لیگانہ عمر کو فران کی سب بیا ران کی نسبت مشہور ہے کہ متا خرین میں ان سے بڑھ کو فران کی نسبت مشہور ہے کہ متا خرین میں ان سے بڑھ کو فران کی نسبت مشہور ہے کہ متا خرین میں ان سے بڑھ کو فران اس مشلہ دعقل ونقل ، کا سمجھنے والا پریانہیں ہوا۔ اور مذاس اخیر

مله سيرب تفعيل كمة ب الذخير ملبوعدا مرة المعارف صل البي مذكورسيد ١١

معبرمتضمنة لتى من المصالح

وانب لميس لمين الاعمال وين

ماجعل الله جزاء لهامناسة

وان مثل التكليف بالسترائع

كمثل سيدا الراد ان يختار كلاعة

عبد لافامره برفع بجراولس

سجرمما لافائ لأفيه غيرالختيا

فلمااطاع اوعصى جرئى جبله

و هذا طن فاسل تكذب لسنة

واجماع المقرون المشهود

لهامالخيرك

ودرمل ان سے دیا وہ کسی نے مربعیت کے اسراد اس قردتفعیل سکے ساتھ بيان كي وه اين مشهور كما سبيحة التداليالغدين تحريم فرطيق ملي . كم قل ببطن النالاحكام المشرعية

محيمى برخيال كرابيا جا تاسبسه كدمشر بعيست مسحدا محام عقلىمصالح ييشنل ثبي بي اور رداعال بي اور انكى جزاومرزايس كونى خاص مناسيست مموظسيت

اور به کرانسان کوخداکی جانب سنداخکام شرعبر

كالمكف ينانا ايساسيت بهياكونى أقا استط تكام كى

وناتروارى كا امتمان كرنا جاست اور اس كوكمى

يخرسك انمقا لاست بإكسى ودفحست سمتهجوسته ياكسي أوراسي كامكم كرسيدس مين اس كى أدمالي

كيسواكونى فالمرو مد مواب اكراس فلام سن

الما عنت كى يا منى تو اس كا و تيا بى بدلروست

كارترىبيت كى بابت ياخيال بالكل فاسدست

کی تکذیب سندست رسول النداور قوی اولی کے اجا را من كاست .

مجرا میدورق کے بعد ہے کلی ملحق ہیں اس

نعركما اوحبت السنة هذه

وانعقدعليه الاحباع فقل

بإن ببياكرسنست اوراجا معسع يونا بيت بواسى طرح يريمي تأبهت مؤاسي كد فعالى طرفت محلن

سله ديجهو مجرّ النّزالبالغرمطبوعهمصرم ١٤٠

كمى بيرك وجرب باجرمت وغيرو كرمتعاق سي كانازل بوتا بمى معالے مقليهسے قطع نظر كرسے تكو محوتواب اورگنهگا ول كويزاب وسيند كا بڑاسبسيم اورابیانہیں بیبا کربیعنوں کا گمان سبے کراعمال کا سمن برح بینی ان *سکے کرستے ہز کرنتے پر منزاسی<sup>و</sup> ا*ڈواب كااستحقاق ممعن عقل سيرتا بهدسكتا ببور ياتى تتربعيت كاكام اس لميبيب كى طرح جو ذوا وُں سکے خوامی اورم می کے اتسام کو بیان کرتا سبے رصوف پر بہوکے وہ انگالی کی واقعی خاصیوں کوظا ہرکے ہے ہ یه که ده این طرف سیمسی چیزکو داجب یا حرام بناستے اس تسم کے خیا لاست یا لکل فاسد ہیں۔جن يست كفلے طور برسندت دسول الندنغرت كرتى سنے۔

اوجبت ايمنًا ان نزول القضاء بالايجاب والتحريم سبب عظيم فىنفسه مع قطع النظرعن تلك المصالح لاثابة المطيع وعقاب العاصى وانت ليسل لأ علىمائل من ان حسالاعمله وقبحها بمعنى استعقاق العكل التواب والعذاب عقليان من كلوج وان الترع ولخيف الاخيارض يحاص الاعمال علىما هي عليه دون انشاء الزيما والمغريم بمنزلة طبيب يمس

خواص الاحدوية والواع المدهن فامن فان فاس تجهة السنة باوى الداشية و الدائية الدائية الدائية الدائية الدائية الدائية الدائية الدائية الدائية و المال كما الرست محد ليرك القالب الدائية الدائية و المال كما الرست محد ليرك المال الدائية الدائية و المال من المالية الدائية و المال من المالية الدائية الدائية و المالية الدائية المالية المالية الدائية الدائية المالية المالية الدائية المالية الم

لیکن ان متفرق ا قوال اور براگذره معنا مین سیدا یک معم آ وی بیا سله دیمیویم: النوال الایملوم معرصلاری اس کے کہ کچر فائدہ اٹھائے ہوت پریٹانی میں پر جاتا ہے اور وہ متعین ہیں اس کے کہ کچر فائدہ اٹھائے ہوت پریٹانی میں برخ جاتا ہے اور وہ متعین ہیں کے وقت میں امام خوالی آئے ہیں اورا حیا رالعلم وغیرہ کے ذریعے سے اس کی دسکیری کرتے ہیں اور فراتے ہیں کہ گھرا و نہیں یہ سب بائیں درست ہیں۔ یہ بھی سے کہ کسی مذہب حق سے تمام احکام حقل کے مطابق ہیں اور یہ بھی ایک امتبارے میں جے کہ نبوت اور ولایت کا مرتبہ عقل سے بالا ترہے ۔ یہ بھی خلط نہیں کہ مرایک علم عقل ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوں کہ آئے۔ اوراس بھی خلط نہیں کہ مرایک علم عقل ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوں کہ آجے۔ اوراس کہنے میں بھی کی خرج تہیں کہ بھی عقل ہے سوار اور کسی طریقے سے بھی ماصل موجاتے ہیں۔ اس کو بھی ہم سلیم کرتے ہیں کہ شرفیت کے تمام احکام عقل مصالی ہوجاتے ہیں۔ اس کو بھی ہم سلیم کرتے ہیں کہ شرفیت کے تمام احکام عقل مصالی ہوجاتے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی بیجا فہنی نہیں۔ عقل مصالی ہی جیز خون کرنے یا جام کہنی جیز خون کرنے یا جام کرتے ہیں کہ خون کرنے یا جام کرتے ہیں کہ خون کرنے یا جام کہنی جیز کی خون کرنے یا جام کہنے کہنا بھی بیجا فہنی ہیں۔

ممن سے کہ تہاری کم ورطبیعت ان متفاو بیا نات کو دیکھ کر گھبڑا تھے اور تم ان بیریار مقامات کو کوئی منطقی طلسم سمجھنے نگو۔ مگر جوجا مع مانع تقریم ہم عنقریب درج کر نیں گئے اس کو پیچھ کر تمہاری تسلی میوجائے گئی ساور تم بیم عنقریب درج کر نیں گئے اس کو پیچھ کر تمہاری تسلی میوجائے گئی ساور تم بیم عنقریب درج کر نیں گئے اس کو پیچھ کر تمہاری تسلی میوجائے گئی ساور تم بیم عنقریب درج کر ان اقوال میں لفظی نزاع کے سوار کوئی حقیقی اختلاف

سمجھنا ہمارے فہم کی تقصیر ہے۔

تم سب سے پہلے اس پر عور کرد کہ انسان کو قدرت نے دوسرے وانا سے کون سی اتمیاری حالت عول کی ہے کیا قدرت الدہ - فوف درجا۔ سے کون سی اتمیاری حالت عول کی ہے کیا قدرت الدہ و فوف درجا۔ منہوۃ ، عدت برصفات ہوانسان میں رکھی ہوتی میں اور حوانات میں ہیں۔

774

باليابيا أنكف ناك كان وزبان وست ويانوا عصنارانسان كوعناميت سيئ بين اورس كونهي وسئ سي المين المن منظر وتبال ويم معافظه وغيره خواس باطند جوانسان بین و دبین سینه کشته بین روسوس سیده ماین بهای أست النم يقينا كهوسك كران سب جيزول سكه اعتبارست انسان كوكوكي ففيدت ادرحا نوريس برحاصل نهبن سبعه بلكربسا وقات بعض حا نورا ن بعض قوتوں میں انسان سے بمرسے بہوستے نظراً سنے ہیں۔ تو پھروہ کیا خصوصتبن سیسے حس کی وبيرسيدانسان كى نترافست جا نؤرق كسيدمقا بله مين تسكيم كرلى كئى واورودكيا علامات بهی جوانسان سکے روشن جہر کے متیازی خطوحال ہیں۔ اس سیے جواسب میں ہم بجزان دوجیزوں سے کسی کا نام نہیں سے کتے نبئ كا اختصارتكم اورارا ده سك دو تهوست يجهو شعر لفظ كرست بي ، اورجن كي تشريح مان مم كواسبن ناظرين كسيه وقت كاليك معتدبه حصرلينا برسه كا. علم الله المام مرادوه علم سهد كرس كى بولنت ونيا اور آخرة كه طالات منكشف بوت بي اوروه كائنات كيه حفائق كوان كى اصلى صوريت میں ہارسے سامنے بہن کمنا میور ا وراد و صکے تفظیسے ہم سنے اس ادو كا قصدكياسية ميونفساني نوابن كداشاره برنهي باكم كالمسدات وبر بين والاسب ركيونك واراده قوة شهواني كى تحريب سه بيدا بهوتا سهدوه توتام حوانات بين موجودسه سهرجاندار محوك اوربياس كيدوفت ومزيا كى كليب بى دور اسيد شهوة كيد غلبهك وقت اس كه فركسنه كا الأوه كرياسيت اسيت وشمن كميم مقابله مين يورى طاقت اور زور آزماني وكعلا سے ۔ توکیا ان سب مالتوں میں ارادہ نہیں یا یا گیا رہیں ہال وہ ارادہ نہیں جوا فراد انسانی کی خصوصیات میں سے سیے انسان کی خصوصیت ہے۔ کروہ شهوانی میلان سے ملاحت بھی اگر اس کی عقل بلایت کرسے موکمت کرسکتا ہو، اورابینے فعل وزک میں جی جاسنے نہ جاسنے کا یا بندیز ہو۔ برازده اوروه علمس كا ذكرسيك موا - بزرگ ترين مخلوقات ليني انسان کے ساتھ مختص ہیں۔ اوران ہی دونشانیوں سے انسان جوانات سے اور بڑا آدی بچوں سے باعثبار اسے کمال کے بہانا جانا سے رہے جب اپنی پیالی کے ماری طے کرنا ہوا رحم اورست باہرا تا سے تووہ ندیلے بیسے انکے بداورنا فع مضرى تميز د کھناستے اور ساس کا کوئی اداوہ کسی قالون عقلی کا ما ہے ہوناسیے۔ اور بوں جوں اس کے قری میں نشوونما راس کے علم ہیں ترقی اس کی معاومات میں وسعت ہوتی جاتی سیداس قدراس کے افعال ایما فهم ودائش کے قامدن میں منصبط بہوتے طابت میں واب اگر اس کا علم سياسيدا وراس كى عقل في و فتوسد نا فذسك ابي و معيم بي تواسك سيمل ورست موسكت بي- اوراكراس كى عقل شد نغوش كها فى ناق كوم عرد معتركونا فع يا نيك كويد، بدكونيك تحير ليا توسيركذ توقع نهاس كه وه ابنی حرکات وسکنات میں کے وی وغلطی سے محفوظ رسیے اس صورت مين مرانسان يرواجب سيسكروه صيع علم كيط صل بهون كي والتعسوي اورتازبست اسینداندران سے بدا کرسے کی کوشش کرسے۔ ميكن جس حديث عوركيا كيا علم كى حقيقت الى سيدزياده معلوم،

بوتى كدكسى حيزكا نقشه السي طرح بهارى عقل لمي كهنج حاسته جبيا كراكيني من كى يىنىدى نىفوىرنىظراسى تكنى سىد دىكھواكركوئى شخص مارى نظرسى كذرا بإلكي شاندرمكان بمسنعكسي فبكرد مكيما اور كجير وبرسك بعاري أنكهل سے اور کھیل مولیا ۔ تو کھر می جنب کہی اس شخص یا اس مکان کو دیکھتے ہیں۔ فررًا شناخست كرييته بأب كريم وبي شخص اور وسي مكان سے اگر بهارسه پاس کوئی ابسانقشر جواس مکان پااس شخص بر بورا بورامنطبق ہوموجود مزبوبا تووه اودكون سامعيار بخاجس كميحة دليرسيداتني مديت كسجه بعدسم كوبير شناخه بين موكني واس سيد صافت طور برنا بت موتاسي كرا ومي كا ومن دعقل) منک ایکسه آبیند کے سب اور اس میں جومعلومات ماسل ہوستے ہیں۔ وه اس مکس کی ماند میں توکسی سنتے کے مما ذاست کے وقت اکیند می کھا وتياسيه وامنا فرق ميه كرائيندي صرفت ان انتيار كامكس يرتاسيه رجو ألكهول سي نظر أسله مه قابل بول اور فربن مين نترس كي بييز بنتنفش بوجا فی بین مناأ کسی سینی رکی ایک میں چوٹری تقریبے تم منے اوراس مسكة مينا كان كا فلاصدةم سندا بينه ذين من ملحظ تواب جب كبي كوني تشخص وره تقرم كرست كارتم فورًا تمجد جا وسكه كدير بعينه وه مفاين بس ج غلال المبيكيد في بان كته عظم اكران مفاين كاكوني فوتوتهارس ياس نهایا تھا توٹم شیر پیر کیسے جانا کہ وہ اور پر تقریرا یک ہی ہیں را س سے مديهي طور پرمعلوم مواكه بهارست فرمن ميں ان مصابين كاكوتى خاكموج تعارطالانکدان ہی مفاہین کا مکس اگریم آئینہ ہیں لینا بیا ہیں تو یا لیکل

ٹا ممکن سیے ر

عوض ألمينه من اور ذمن مين اثنا تفاوت سيدكم ايك من مخفوص جيرو كاعكس أناسيه اور دوسهاس سرجيز كالمردونول مين اس فدا شراكس كراس مل بھى كسى جبيزكى تصوير حاصل مونى سيداوراس ماس بھى ات اگر كونى چيزا ئيندىلى منعكس موسلے كے قابل مبوليكن منعكس يذمونو جهال كا تنبيع اوراستقرار سيدمعلوم ببوا اس كي يا نيج وحويات ببوسكت باب ياب كروه جوتبر ( لویا) جسسے أكيند بنائيد اس نے ابھي كار عقبل ہوكر آكينہ كى صورت اختيارتين كى يا أكينرين جيكار مكرزنك ألود موكياريا صافق نفقا سے مرس چیز کا عکس اس میں لینا جاستے ہووہ اس کے مقابل نہاں ریامقاب بهی سید مگرا نیندسکه اور اس شید که دین بای کونی دوسری سیدها کل سید ياعكس لين واسله كويرمعاوم نهاس كراس صورت كاعكس كس جهيد مال بدو كرليا جاسكتاس وان سب حالتون مين بشيار مطاويه كاعكس أبينه طارتها أسكنا - اوراكران موانع من سيكوني مانع موجود بنه مو توكير محال سنت كوليا كى صورت اس ملى ظاميرى نبور

شیک اسی طرح انسان کے فلب دخفل، کی حالت ہے کہی نو ایسا ہوگا کہ نو و قلد ایسی نافعوں ہے اور انعکاس کی بوری قابلیت اس میں بیدا نہیں بو کی رجیبا کہ شیرخوار بچر کا فلب کہ وہ معقولات کے علم سے بالکل ما لی ہوٹا ہے۔ اور کیمی معاصی اور نا باک افعال کے ارتکاب سے فارب بدایک ہم کی کرورت اور کلمت جھا جاتی ہے۔ جس کی وجرسے اس کی بوری حب لا اور

که تلاش

صفائی یا فی نہیں رہتی ۔ اس کیتے اس میں تطبیف اور باریک چیزوں کا انعکاس نہیں موتا - اور خداکی واست وصفات اور عذیب سے اسراد سے بیر قلب بالکل عاری رہتہا ہے ۔

اس قاب کے دیگ جھوڑانے کی اس کے سواکوئی تدبیر تہیں کہ ہمرتن فلاکی اطاعیت کی طرف توجرافر مقتضائے شہوات سے بورا بورا اعواض کرنے افر مجا بدات کا وہ طریقہ انقیار کرسے جواس فن کے تجربہ کا رول نے نا جائز خواب کی اسٹیصال کے واسطے ملقین کیا ہے۔ والمذین جاھی وافینا لمنھن بنام سکے اسٹیصال کے واسطے ملقین کیا ہے۔ والمذین جاھی وافینا لمنھن بنام سکیا انہاں اور میں عمل جماعلے ورین املے علم مالمے دید کھو میں ارد

کی طرحت ایش دهسیسے ر

اور کھر بھی آدمی کا قلب گناموں کی الایشوں سے باکے صاف ہونا ہے اور کھر بھی اس میں علوم ذات وصفات اور حقائق اشیار مرتم نہیں ہوئیں۔
اس کی وجہ یہ جو تی ہے کہ اس کی توجہ اِن چیزوں کی طوف کامل نہیں ہوتی ملکہ وہ اُفاتِ نفس کے جہائے یا طرق معاش کے مہیا کہنے میں مثلا معرو ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن کی طوف اس کے قلب کو توجہ نہیں ہے۔ اسی مواجہ خراص منعاس نہیں ہوگا ہے۔ اسی طرح منعاس نہیں ہوگئی ہوتا ہے اور توجہ بھی کا مل ہے مگر وہ فاسرعقا مکہ جو تقلید یا حرش فلی میا بہر دل میں پہلے سے دا سے مگر وہ فاسرعقا مکہ جو تقلید یا حرش فلی میا بہر دل میں پہلے سے دا سے مگر وہ فاسرعقا مکہ جو تقلید یا حرش فلی میا بہر دل میں پہلے سے دا سے میں تھات کے اسرعقا مکہ جو تقلید یا حرش فلی میا بہر دل میں پہلے سے دا سے میں تھات میں اس میں نہیں جرا اسے میں اس میں نہیں جرا ا

اليسرى محاسب كوفنت سارى عقل حقيقى علوم كرماهل كرسندس قاصرتني ہے اور کبی علم کے بیرتمام سامان بھی ہوتے ہیں مری بن مامل شروعلوم پر يه علم متفرع موتاسيدان من مناسب ترتيب قام كرفي مم كونهان أتى ال سنة مم علم سے محروم رسنتے ہیں۔ اس کی مثال میسیے کہ ایک شخص اپنی گری سے پیھے کامال آئینریل دیکھنا جاسے۔اب اگروہ آئینرکو آنکھوں سے سامن رکھتا ہے تو سجیے کامال اس میں کھل نہیں سکتا اور اگر سکھے لیانا سے تو گو انعکا کس ہوجا تاسید مرا تکھیں اس عکس کو دیکھیں گئیں۔ اس وقت بیخی باوجود تمام اساب مہا ہونے کے عکس کے دیکھنے سے ال سنة محروم سے كدال كواس عكس كے لينے كاطريقة معلوم نہيں - اگركوئي اس كوية تبلادست كدايك المينه ينطي ليحاو اورايك البينهاس المينهسك محاذات عي ال طرح ساست ركھ وكر وعكس ال أينتريل بيست الى كايدتوه دوسها كينه مال عي أجاست تواس طرلقه كمعاوم بوسف سالا كى مارى مشكل مل بوجاست كى - اورجو وقتين اس عكس سيد لين مال وه الممارياتها وه يك لخنت جاتى ربي كى ر يبى حالى بعينه انسان كي قلب كالمجدواوريين كرلوكريي امور مال جواكثر حقائق كى معرفت سع مهم كوسي مبرور كھتے الى اكر يوانع بنبول لوبيتك برفدب ال فين علم كامل كركين كي يورى قابليت ركفاس جوفيامن ازل كى طون سي بغير كمسى بخل سيء سروقت اور سراك جارى سيء ٥ توجولوك بيركيتين كرسيط مذبب كيادكام عقل مكرمطابق موسك

بین ان کا بیر قول اس اعتبارسے بالکل میں سے کراکیہ کا بل اورصاف وشفا عقل جن میں حقائق کے انعاب کی سب مغرائط موجود مہوں۔ ہرگز خدا کے معلی خلاف میں مقال کی سب مغرائط موجود مہوں۔ ہرگز خدا کے معلی خلاف میں خالون کی موجوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ورجہ ہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ورجہ کو اپنی عقل کی میزال میں مذفو لو ۔ ان کی عرض بر ہے کہ ہماری ذنگ آبو و عقلوں میں خوائی اسرار کا انعکاس نہاں ہوسک ۔ اسی طرح جن فراتی کا یہ عقلوں میں خوائی اسرار کا انعکاس نہاں ہوسک ۔ اسی طرح جن فراتی کا یہ بین وہ عام فہم اور اوراک کے کی قاسے بالکل ہے گئے۔ ہیں اور جن خص کا بین وہ عام فہم اور اوراک کے کی قاسے بالکل ہے گئے۔ ہیں اور جن خص کا یہ بین وہ عام فہم اور اوراک کے کی قاسے بالکل ہے گئے۔ ہیں اور جن خص کا یہ بین وہ عام فہم اور اوراک کے کی قاسے بالکل ہے ہوتے ہیں اور جن خص کا اس کو بین قواس کا ہدی ہی علاقت ہیں اور آلائش یہ یہوں۔ موجوں میں اور آلائش یہ یہوں۔ موجوں کے موائی اس کا موجوں کی موجوں کے موائی

عرف بن کرم معلی الله علیہ ولم کاارشاد کہ ہوگ در بیات مقل کے موافق بین میں کہ اس میں کہ موافق کے موافق میں بین میں کہ اس برجمول ہے کہ حقیق عقل کو جس قدر ترق ہوگ بین سے درواز دل سے قریب ہوٹا جاسٹے گا۔ اور برمقولہ کہ اکثر اہل جبنت ہو تھی ہوں سے مارو ہیں جو دنیا کی کاموں ہیں متوجہ دنہ ہونے کی وجہ سے المد سے مارو ہیں جو دنیا کی کاموں ہیں متوجہ دنہ ہونے کی وجہ سے المد سے میں اور علی کم بدین العجائز کا خطاب ہمی انہیں سے ہے جن کے دماع وقیق المرار سے متمل نہیں ہوسکتے۔

آسی تم بھرایک دفعران متعارض افوال کویا دکرلوس کے سلجھا نے میں تم سخت بیر نیٹنان تھے اور جن کی کوئی درسیت نوجہ تم سے بن مزیر تی تھی ۔ اورا خیرس الم مما حسب کی اس زرین نصبحت کوخوب یا درکھو:۔

298

بنرعقل كونقل سيعاستغنا ادريز نقل عقل سيدب نياز مهد ببياكه على كومعزول كرسك محن تقلير كبطرف المست والاجابل سے اسبطرا و و شخص می وهوکدس سے بوتران دسنت كمانوارس عليمده بوكرصرف بي عقل مرجردسه كرسع توتم كوان دونوں كردموں سيكسى بينظى داخل بدبونا جامية بلكه عقل ونقل كاجامع بننا بیا ہیں۔ کیونکہ علوم عقالیہ علی غذاد علوم شرعباسی دوابس اور دور من دوا كالمتعمال مركر سعاسكو غذا کے استعمال سے نقصان سینے جاتا ہے رہی حالت ل سکے امراض کی سے کہ اٹکا علاجے مشرعی وداؤں سسے يعنى ان عها دات اورا عمال مسمى بوسكما مساي أبياء عليهم السدام سنداس كام كيليخ تركمب وباجته يس حسكادل بما يبولدوه طب شري سكري سكري وحب اسكا معالچه على من كرسيداد در علوم عقليد كو آينته حق مبركا في ، مستصدوه اسى طرح بلاك بوجاجي طرح بمارادى غدا معيرلاكم موجانا سبعد إقى يولوك سيح ملوم عقليه كو علوم شرعيه كمے خلات تصور كريت بيں اور دونوں بي تطبيق كومحال سميحت بب سيان كاخيال اس وبيسة منه كر أعي ليبيرت كي أنكوب اندهي بي -

فلإغنا بالعقلعن المسماع ولا غنامالسهاع عن العقل فا الداعي الى معن المقلبدمع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفى بمجروات عن انوارا لفران والسند مغرور فَايِلَكُ ان تَكُون مِن الْعَرِيقِينِ وَ \* جامعابين الاصلين فان العلوم لتقلية كالاعناية والعلوم الشرعبة كالاددبة والشمص المربض يستفر بالغناء متى فانتألن اء قكذانك امراص القلوب لايكن علاجها الابالادية المستقادة من الشريعة وهي وظالف لعبادا والاعمال التي ركبها الانبياء صاوات الله عليهم لاصلاح لقلو تمن لامياوی قلبہالمربض محاکما العهادة المشرعية واكتفى العلم العقلية استعشريها كما يستعر المركين بالعن اءوطن صنطن

ان العلوم العقلية منافضة للعلوم النترعية وان الجبهع مبيها عير مكن طن صادر عن عمى في عين البسيري

نعوذ با الله منه د منداکی بناه ، -

يهان تكسيم فيدامام عزالي كي نقربيكا ما حصل فقل كرويا وامام صاحب كي تفريراكر بيرنهابيت صاحف نهابيت سليس بنهابيت عام فهم اورنها بنث برابرارس ليكن أس مين بيندا بيسا فناعى مقدمات يهي مين كانكاركر دينا بمارسه ايك ببیاک ترلین سے کھے مستعبد نہیں ہے۔

ہم امام صاحب کے اس قابل فدربیان کی بہت کچھ عزت کرسکتے ہم لیکن بمارا ایک ظاہر ریست اور آزاد منش مقابل اس پر مکنه جینی کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ المريم فربن مين صورنول كالعكاس نسليم كرليس توجونته أنطا نبينه مين العكاس كبواسطير قراردی کئی بیں ان سب کا فین میں بایا جانا کیوں صوری سے۔ بیسم سے مانا کہ ذین مين اوراً بينه نين ايك حرمك مشابهين يا في جاتى سيد مكران دونون مين تفاوت بهی سیدانتهاسه رس کا عرات نم بھی پیلے کر جیکے ہوراب ان تفارت کی بنا

استكے سوابہ تھی ہماری سمجھ س نہیں آ پاكہ اعمال بدكی میا تشرت یا گنا ہوں كے ادتكاب سي قلب بركسي قسم كى تاريكي آجانى سبيد ادل توسم اعمال كى تقسيم نبك ق بلك طرف تسليم بي نهي كرسته ود تسرسه معاصي مي ملوث بونا بينيك توست عمله كيمسسس يا فاسد مهوسند كانتيجه سبعه ليكن قوت عمله كالس اثر بدسيه متاثمه

ہونا بظا ہرکوئی معنی بہیں دکھتا۔ نیز بقول قامنی ابن رشداندلسی کے قرآن پاک نے میا بہاتھ اور نودھی مختلف مواقع بیں استدلال میں بہا ہے اور نودھی مختلف مواقع بیں استدلال سے کام لیا ہے۔ بیں اگر نشر لعیت کے احکام عقول عامہ سے بالاتر تھے توقر آن نے ہم سب کوعقل سے کام لینے اور غور وفکر کر سنے کی طرف کیوں توجہ ولائی اور لتول تہر کے ہرا کی انسان کوالیسے احکام کام کلف بنانا کیونکرسے ہوا جواس کی سمجھ سے باہر تھے۔ مالا نکھ انسان اپنے ذی عقل ہونے کی وجہ سے بی تکلیف منرعی کاستی مواسے۔

ية ادراس قسم ك اورشيهات بين من كوس كريم صرف اثنابي كهنا بيا سنة،

کتے ہیں وہ اس مستله عقل نقل میں ہماری بہت زیادہ شکل کشافی کرستے ہیں اوار اب ہم ذیل میں کھیکھیں سکے وہ تمام ترانبی تصانیف سے ماخوذ ہوگا۔ نشعر مطرب ترانه وكرازيرده سازكن زيراكه رف عشق نبيراردانتها ن متیفنه عالم کاوسیع مطالعه کرست سے بیربات مخوبی رونش بومی سے کہ د لقول طبیبین کے قطرت نے اور بخیال اہل مذاہیب کے مداسے مغتار سے دنیا کی کوئی چیز برکیار نہیں بنائی اور جول جول تحقیقات کادائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے دوں ووں ہراکی تھیوٹی بڑی جیز کے منافع ہم برظام رموستے ماستے ہیں۔ اس لحاظ سے کا ننامت کا ہر ہر مزوبیش قیمت حکمتوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہرتھے كاتعاق كسى مذكسى اليب ياجيندا غراض سيصمعي بهونا سيصعنكي كمي زيادتي براس ستت كبكال اورنقسان منحصر بسياورين كوبم اس شنظ سكه اصلى اعزاض كهرسكتيم مثلانيوانات سي كھوڑسے كى درح دذم اوراس كاحس وقع دفار برموقوف سب اگریم وه گدمصے کی طرح بالان بھی اٹھاسکتا ہے اور گائے بکری کی طرح اس کو و بع كرسك كها بھي سكتے ہيں -اوراس كادود ده جي بي سكتے ہيں -ليكن براس كےدودھ ک افراط یا بدن کی فرہی بیا بار مرداری کی طافت اس کی قدر و تبیت میں اسی طرح كجيرتياده وغيل نهبس فس طرح كاستدادر تصينس مين يو نكر مقصوداعظم دو ده كلمي وير يا كلاب كمي يجيول كى حن وحول اس كيدنك وخوشبوسيد سهر والفترسيد كيد بھی عرض نہیں ہوتی ۔ یا آمی سے ذائفہ سے سروکارسے اس کے دیک و نوشیو ست بیندان تعرض نہیں کیا جا تا راہیے ہی کناب سے اگر جرم کمی وقت کیر کا کاکام ہے سکتے ہیں لیکن غرض اصلی اس سے میرصنای ہوتا ہے۔ با صرورت کے وقت کیروں کو میں کا کام سے سکتے ہیں ۔ گرائم منقدان سے بہی ہے کردہ آدمی کے مین کی بیدوہ پوشی اور زیزت کا سرب بنیں ۔

عزف عالم کے تمام اجزا در نظر دالی جائے۔ ہرمو فعہ پر بہی شان نظر آئے گی مجرناممکن ہے کما انسان ہو جمین اپنے انٹرن المخلوقات ہونے کا دعوی کباکریا ہے کسی البی عرض اعلی ادر مطلب اعظم سے خالی ہوجی کے جونے بنہونے براس کی محلالی برائی موزون ہوادر جس کے وربعہ سے دو موس وست ابنی با بجور مزمت کا سینی

بینکساس مقصدا عظم کے متعبن کرسنے میں مم کوسخت ونٹوادی بیش آئے کی میں میں اسے نوبی کی ترکرب میں میں اس عقدہ کونووا عضائے انسان کی بنا وسٹ اوداس کے تولی کی ترکرب سے حل کرب گے اور می لینسن کوستے ہیں کہ نودانسان زبان حال سے اس مقصد کی جستجوس ہمادی دہنمائی کرسے گا۔

تم صب اس معبون مرکب دانسان ) کی اند دنی و بیرونی حالتوں میں عور کرتے میں تو بیظا بر برد تا ہے۔ تحقل میں تو بیظا بر برد تا ہے کہ ان با پنے بینروں سے اس کی ترکیب علی میں آئی ہے۔ تحقل مین قوزہ علمیہ ۔ شونی با خو ن اوا دھا دوا ختیا دفد آرت اور طاقت ، با تھ با وُں آئکھناک دغیرہ اعصا ہے جسمانی جنا نجہ بن قدر کام انسان کرنا ہے ان میں بیر با نجوں آلات ابنا اپنا عمل کرتے ہیں ۔

فرض کر وکدابک مشخص شب کے دفت ایک منگل میں جلاجار ہا ہے اس سے دور سے ایستے داستہ لیکسی جانور کو و مکیرا رس کی تسبیدت کھی تواس کا خیال ہوٹا سے کہ برنیرسهادرکیمی بیمناسه که کوئی بیلی کفراسه اب نظرة انسان کاببلا کام بیسه که ده این نفع اور صررکی بها و و کوسوی اگراس بر صرر کاببلومتعین بوگی بین بیر که بیاز کهان و الانتبرسه نوطباس برای نسم که خون با بناب کی کیفیت بیر که بیاز کهان و الانتبرسه نوطباس برای نسم که خون با بناب کی کیفیت طادی به نگی اوراس کی قدرت اور طاقت نخریک مین است گی اوراگر اعضا جمانی فایوس بوشه نواسط با در و ال سه بهاگناشروع که در که اوراگر بیشخص فایوسی موسی با در کوشیر شرحه که اوراگر بیشخص اس جانور کوشیر شرحه کا اوراگر بیشخص اس جانور کوشیر شرحه که ایرا برابین سازی می از در کوشیر شرحه با بیابی نام در ایرا برابین شروع که در در کار ایرا برابین شروع که در در کار ایرا برابین شروع بیرا در کوشیر شرحه با بین با نور کوشیر شرحه با بین با بین با نور کوشیر شرحه با بیابی این برای بین از در کوشیر شرحه با بیابی ایرا برا بین با نور کوشیر شرحه با بیابی با بین با نور کوشیر شرحه با بیابی با بیابی با بیابی با در کار برا برا بین با در کوشیر شرحه با بیابی با بین با نور کوشیر شرحه با بیابی با بیابی با بیابی با بیابی با بین با نور کوشیر شرحه با بیابی با بیابی با بیابی با بیابی با بیابی با بیابی با بین با نور کوشیر شرحه با بیابی با

اس سیسے بیراسر میر بھی طور بیر ثابت ہوا کہ شوق اور خود ۔ ادا وہ اور اختیار طاقهند ادر قدریت با تصاور با وال وعیره دس کے مجوعه کویم قوت علیه سے تعبہ کرسنے بى اسب سك سي عقل لعنى قوت علمبدك محكوم اورزير فرمان بني واورجب عقل مفرود قوة علميه كاكام نافت ومضركي شناخت يانيك دبدلي تميزا درقوت عمايه كاكام مسب اشابه عقل کسی عمل کاوجود میں لانا تھیراتوا ول کی حکومت اور وومرسے کی مکوی سك لحاظ مس إن دونول مسكة مجموعه تعنى انسان كاكل كام بير بواكدة وسوح محد كم منظائل بين يست اورمصر كامول ست يسيد ادريراسي وقت بوسكما سب كردنها مل عال کی تفتیم نیک و بدیانا فتے ومضر کی طرف بوسکتی ہو۔ کیو نکداکر علی ونیا سے بھلے مين كافرى الكل المصاويا جاست توقوة علميه ككارنامول كيد ميدكوى ميدان باتهد شاسئے گاجیا کہ م ابھی تبلا بیکے ہیں کہ قوہ علیہ صرف بھی کام کرسکتی ہے کہ مفید ادربهتركامول كاناقص اورمضركامول سيدانتخاب كدنى رسيسا ورفوت عليب كى اس كارگزارى كے ملتے دوقتم كے اعال كاس كے سامنے بيٹ س مونا

صروری ہے۔

آب بونکرم ناسب ہوگیا کہ اعمال کی دفسمیں کے بغیرانسان کی ملفت ہی بہکارا دہتی ہے تواس کا بھی سراع نکل آیا کہ قام عالم ہمیشہ سے اس پر شفق کبوں ہے کہ اعمال دوطرح کے ہوتے ہیں نیک اور بدیا دو سرے الفاظ میں نافع اور مفتر بہانتک کہ جاسی فرم ہے کا کل نہیں وہ بھی افعال واعمال کی اس بدیہی تفریق کو تسلیم کرتے ہیں۔

اب جواد افتا سے وہ صرف اس میں سے کہ اعمال میں نیکے ویداوریا ہے ومضرى تعيين كس طور بركى جاست عنى بيس طرح معلوم بوكديد فعل احيها سبه يابرا اس سے را صن مینے گی ۔ اس سے نکلیف لیکن تون سمتی سے پوتفرر مرقوم ہوئی اس سے اس سوال کا جواب بھی کافی مدنک نکل آیا۔ کیونکہ جیب عقل یا فوہ عل اس سے بدا ہوئی سے کہ وہ عطف اور برست یا مغیدا درمفتراعال میں انتہا ۔ قائم . كياكرے . تولفنا قدرت نے اس میں اس امتیاز صح كاملكم وولوست كيا ہوگا۔ اس دجرست بي داست مضبوط معلوم بوقى سبت كرعفل سليم بي كام كا علم كرست وه نافع بواور حس سے وہ انکار یا گریز کرسے اس می کوئی مضرب ہو۔ يهال سيماس كى بعى قوى اميد سوقى سيكدا كرفداكى جاشيد سيم بندول کی ہرامیت کے لئے کھے احکام نازل ہول دس کے جموعہ کورز بیب کیتے ہیں کو وه بى موموعقل كميموافي بول ورشه فداست يرتركى دانافي اولامت اشت بربالذام عائد بوگاكداس سنے عقل كوئي بمارے قوى يرمكومت عطائ اكدوه سب اس سكامنارون بيكام كرس اوررسول كوجى حاكم بناكر بجيجا تاكراس كي اطاعت

کی جائے ۔ اور ساتھ ہی دونوں کو متفاد بلکہ متناقض اتحکام بھی دہدہ جن ہیں سے ایک کو قبول کرتے ہیں تولاز می طور بر دو ہمرے سے سرتابی کرنی بڑنی ہے عرض اب نہا بت یا وٹوق طریقے سے بیر طے ہوگیا کر سچا فرہب دہی ہے ہو عقل سلیم کے مطابق ہو۔ اور لقبول قاضی ابن دنند کے ہراس شخص کو نبس کے پاس عقل سلیم موجود ہے اپنے عقل سے کام لینا اور نظر و نکر کے صحیح طریقوں میں عور کرنی جائے۔

آوربیشک تمام قرآن اورتمام اما دیث کا یمی فیشان کے وقعل کے وتور العمل کے موافق تعلیم دیں۔ اور مرائسان کی عقل جبت تک کددہ گرد دیئیں کے العمل کے موافق تعلیم دیں۔ اور مرائسان کی عقل جبت تک کددہ گرد دیئی مرض خیالات سے منائز نہ ہوا و د جب تک کرعقلی صحنت کا ذائل کر دینے والا کوئی مرض اس کولائق نہ ہوان ہی سیجا عمال کی ہما بیت کرے گی جن کے دواج دینے کے واسطے خدا کے معادی القول سینیم مربعوث ہوئے ہیں۔

کیکن ان تمام مرامل کے بعد بھی ہم کوجس مرملہ کا مطے کرنا ہنوزیا فی ہدے وہ یہ سے کہ عقل کے ساتھ سلیم کی فید برط حانے سے یہ شبہ ہونا ہے کہ بعث عقل بی خیر سلیم بھی ہوتی ہیں اور جیب سلیم سے معنی تندوست کے قرار دیئے گئے ہیں تو بنبر سلیم اسیم اسیم اسیم اسیم اس عقل کو کہیں گئے جوم بھن اور جیا اور جیا درجما دیو۔

تویم ابھی کے نہیں سمجھ سکے کہ تندرست دسیم عقل کونسی ہے ادر ہمار کونسی آیا عقل کوئی کوئی موس کے کہ تندرست دسیم عقل کوئسی ہے ادر ہمار کونسی آیا عقل کوئی موض کی مرض گاہے اور اگر الفرض لگ سکتا ہے نواس کا علاق کیا ہے واسطے طبیب کون ہے ؟ اور اس کے مرض کی علامات کی مدت کی علامات کے مرض کی علامات کی مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کون ہے ؟ اور اس کے مرض کی علامات کی مدینہ کی مدینہ کون ہے ۔ مدینہ کی مدینہ کون ہے ۔ مدینہ کون ہے ۔ مدینہ کی مدینہ کے مدینہ کی کی مدینہ کی

٣٠١

مرت می استفسادات بین جوباتی ره گئے۔ اوران بی کے جل بوجا سنے مراس موس کا خاتم می موسکتا ہے۔ مگر آب کوان سوالات کا جواب سفتے سے کیلے جیدمختسرامور کازشن کشین کرلیا صروری سے (۱) اول بركر دوكام البيسة لات كے ذريع سے كبا جاستے جن مي احساس اوراوراك منهوتواس كام كانفع نفضاك أن الات كى طرف منسوب نهيس بونا. مكراس شخص سية تعلق لد كمفناسه جوان آلات سيديكام بين واللسعة للأ برصی کے کام میں نسولہ آیا ہے اکراس کی وصار معرب سے یا تھے میں کا تب کے قام کی نوک فوٹ جائے تو ہرسب رفضی اور کا تب کا نقصان سمھا جائے گا ورعقبقت والحت اورتكليف سع والسترب اورداحت وتكليف كووسى اشيأ معسوس كرسكته بس من مي اوراك اور شعور سو بهرمال حب آلات كانفع و ضررا صل فاعل كانفع وضرر كمراتوقوى عليه كمك كامول مين جو كجير نفع يا نعفيان بوكاده في الواقع عقل اوردون كابو كاكيونكه ادراك ونشعور عقل وروسي كا خاصر اورسب قوتی اس کے آگے منزلدالات سک بیں حبیا کہ ہم المفی تھی رم ووسرى بات يا در كھنے كے قابل بير سے كد قوة عقليدا ور قوة عليد كيا بيك مابين فدرت نے کھوالیا مستحکم دابطہ بیداکیا ہے کہ ان میں ہرایک سکے آباد وسے تك متعدى بوتين قوة عقليه كم جوا تارقوة عليدي ظاهر بوت بالمجيد تو دى بن من كاتعلق صفت مكومت سے سے بنى تمام قوى عليه كا بمقصائے عكوميت

Marfat com

عقل کے ایکسانشادہ برحمکت میں آمیا ناا دربعین آباداریسے بہر جن میں عقل کی اس مکورت کوکیے ہے وخل نہیں رہیں عقبہ کے وثبت جہرہ کا تمتمانا اور آ بھوں محاميرة بوجانا بيانون كيوفنت عيم كاكانينا اورزنك كالرمانا وان حالتون حبسباكسي اشتعال الكيزيام بيئن ناك جيز كاا دراك عقل كوبوا توفوا الماارده اور بالماختياد فقتربانون كمية نارجم بيظام بوكنة ودأنحا ليكه حكومت كي جنبت مين قصدا وراختيار كابإيابا ناصروري تصاعلى نزالقياس قوة عملبه كبطرف سيص يحيى وإز عفل وروح مكساببه بياسي دوطرح كابوناس وايك نووسى بلحاظ محكوميت ادرآليه بنينه كي قوة عليه كي تمام منا فع ادرمضا ركاعقل كي والسطي نابن مونا دومهرسي بعق كبفيات يدنى سيعقل وروح كاسيها ختبار كلفت بإرارت اطمانا مينا نجيميل كيبل اوربول وبراز سي كيفيس طبعوں كوكدورت يا بخار درد سروغيره میں کافیت بابدن کی صفائی کی لذرت اور عافیت میں را حست ہوتی ہے وہ سباسی قسم ميں داخل سبے آرتب جانبين سيسان بنهائى تعلقات - نانبرو نانراورفعل انفعال كي سلسله كود كبيم كونطعي طور بريانين بوكيا كه قوت عمليه كيد بعن اعمال قوة علميد د باعقل يارد من كي حق مين مفيدا در بيض مفتر سوسك - اوركو في ايك فعل يمي تومينا عمليه كالس نفع وصررست شالى ند بوكا.

کی بی اگرکوئی ایسا کامل آدمی جس کی روح کی صفحت اور عقل کی سلامتی ، ملائل توبیر سے تامیت ہو تکی ہوا عمال کے مسن دقیع کے متعلق کچے فتوی ٹا فذکر سے ملائل توبیر سے تامین ہو تکی ہوا عمال کے مسن دقیع کے متعلق کچے فتوی ٹا فذکر سے اور ہم اپنی تو ہم کوا طبینان کر لیبتا ہائیے اور ہم اپنی تو ہم کوا طبینان کر لیبتا ہائیے کہ ہماری قوۃ عملیہ کی کاروائی اس کے معلامت یا نیس تو ہم کوا طبینان کر لیبتا ہائیے کہ ہماری قوۃ عملیہ معنرت یا بالفاظ دیکی مرض میں مبتلاسے اور اسے تا نیبرو نا ٹرک

کے قانون کے بوانی ہوتوۃ علیہ اور عقل کے در مبان ابھی تابت ہو جیاہے ہے ہاتا ہیں۔
کاکہ قوۃ علیہ بینی عقل بھی ابنی اصلی حالت برنہیں ہے بلکہ بیماری میں جینی ہوئی ہے
کہونکہ اگر عقل تندرستی کی مالت میں ہوتی اور بوری قوۃ کے ساتھ میں ادکام نافذ
کہ تی توقوۃ علیہ جوم حراح سے اس کی محکوم اور ند بردست ہے ہرگزاس کی عدول حکی نہیں کر سکتی تھی۔
عدول حکی نہیں کر سکتی تھی۔

اس سے بھی زیا وہ ضعف اور اصمحلال عفل کا اس وقب طاہر ہو یا سے جیب كدره خودجى كسى عمل كے فوائد مانف الن سيدوا قعت موراور شبوت كے غلیہ ياكسى نفع بزني معلى سعدمنا تزم وكرابينداصلى عمرك خلاف قوي عليرسي عملار م مرکزا دسے رحتی کوعمل کی مماریست سیستھنل ایسی باگل بن جاستے کے اسی عرض کو صحت سمجعت سن سن سن الخدم ونا الدوم وقوم سك حالات كالنبع كرية وسن المام مونات كماس من اكترا فراواس قىم كروعانى امراص من منالا بوينى ال ووركيون مات مورايي زمانهى كاحال مشابده كرلوكداك وكساليتيوني موتی ہاتوں میں من سکے تھلے برسے سے سب واقف ہیں۔ جان ہو تھے کھے خلاف عقل علدرآمدر کھتے ہیں۔ اور خاص وہ امراض جو تبید وق کی طرح مردون کو بھی كم مسوس بوست مي ان كي تشغيص توكوني طبيب بي كرسك توكرسيك يجراكثر ارداح كابرمال سب كرنجين سي تاحيات ان علنول عي كرفتارد سين كي ومرست موست كى لذرت سے است است الى نهاس موندن واور كىيند تصدر ينل ياكم بر تو دليد ندى وغيره امراض سي قطع نظركم سكيده عام امراض من كووباتى امراض كمنا بياسيك نهایت کثرت سے وقوع میں آتے دہتے ہیں۔

جس قوم کوجا ہسے دیکھ لیجئے کہ ننادی علی۔ ادرسوائے ان کے اور معاملاً بیر ہجائیں ایسی فبو داور رسوم قبیحہ کے با بند میں کہ جن کے نقصانات کا دل میان سسے اقرار کیا جا آ ہے اسی طرح ہرفرقہ ایک جد اسی عقائد میردل جمائے بیٹھا سبے ماکدان سادسے فرقوں بیں سے کسی ایک کو بھی متی برقرار دیں تربھی اکثر

الوكس توباطل بميرى تكليس كيدر

بھراکنزاقرام کی بعض عاقبیں ایسی معلاف عقل ہیں کہ بن کی قباحت تمام
اہل خداہہ کے نزدیک سلم ہے ، ہندوستان کے دانھر گوم اورافغانت کے کوہستانیوں ادر عرب کے بدووں ہیں بچوری قزاقی اس درجہ مردج ہوئی ہے کہ درائ کی دوسے ان کے خیال ہیں موجب طعن دنشیخ نہیں رہی ۔ طوالعت کی تذم میں ذناکی اس درجہ ترقی ہے کہ معبوب ہونے کے بجائے اس کو اپنا ہنر سیھنے نگیس سنبیوں کی بزولی ادر علی ضرب المثل ہوگیا ہے ۔ ادر دوسری بنرسی سنبیوں کی بزولی ادر علی ضرب المثل ہوگیا ہے ۔ ادر دوسری معنی تو موں میں متراب نوسی سید ہیں گرزیان برنہیں لاتے رغوض مخت لفظوں معنی تو موں میں کہ اور کا دو مکر اور اس کے منائے بدہ امراب دو مکر اور اس کے اس کی اصلاح کی تو قدیمی بہت کم ہوسکتی ہیں کہ ہوسکتے ہیں کہ اور مکر اور اس کی اصلاح کی تو قدیمی بہت کم ہوسکتی ہیں۔

ابسی ابتر مالت بی ببکہ کوئی عقل بھی دالا ما شاؤاللہ ، مرض سے خالی ہی سے خوالی مون سے خالی ہی سے خوالی مون سے علی مون سے خوالی کے بیاد ما مات سے علی مون سے علی مون سے خوالی کے بیون کے داستہ سے علی مون ایسی سے تو ہما دسے نزدیک بہت بچا فرا یا کیونکہ بیادی طبیعت بسااو قات ایسی اسٹ اسٹ بوماتی سے جواس کے سید مفریں اوران چیزوں سے اسٹیام کی طرف دا غیب بوماتی سے جواس کے سید مفریں اوران چیزوں سے

تغرت كرتى بهد جوفى الواقع اس كوطيعام ووب بس بخارد الااكثر كهاست متفر بروما تاسید اور دنیل کی کلن باخارش کی نور میں انسان ایند برن کے تراشنے اور کھال سے نوشنے برسیے اختیار مائل ہوتا سہے ملکن وہ نفرت اور بروزس دونوں سے محل میں میں کا با عدف برای مرض ہواستے۔ اب اگر ميروصات يا دركونى عالم بيمكم صاور فرافيت كد غرسب مرفوبات عقل سلم كے معموم كانام سے وادرور مقیت سے كھى ایسا ہى اتوان مربق عقلوں کے دا سطے آزادی بی مطلق العنائی کا ایجا ماصد بہاشا من آما آ اوردہ مرکز تندرست اور بمار عقل من عفرلت قائم ندرهم بن رس مسعد شاطي اليسافساد عظير يا بوما كاور مواست كسي سياست كمرابي عداتي-بهرحال حبكراس امركا باوركر لينا بالكل آسان بوليا كداكشرانساني عقلين منالا امراض رست ی وجرسے اس بیرقا در نہیں ہی کہ دہ تبقی اور اطبینان ساته عام الملاق داعال مين نيك كويرسيدا درمفيد كومضرسي تميزو ميكين تواعا اس بارسے میں کسی ایسے طبیب ماذق کی طرف رجوع کمرنا صروری قرار یا ایس كى داستے على خالمى نەكرنى بورجواپ ئے مربطوں بربورابورار عم كھائے سكے علاوہ تمام دداؤں کے خواص اورادزان سے واقف ہوجس کو مقالمت وواؤل اور غذاؤن كى تانيرات كے ياريك سے ياريك فرق معلوم ہوں اور سے ياريك مين کے افتان اور دوس کی تراکیب میکامل طورسے حاوی ہو۔ ليكن الساطبيب اس مكيم على الاطلاق كيسواكوني نظرنبين أنا - بس سهارسے تمام عالم کی مئی قائم سے جس کی ذات ہر قسم سکے عیوب اورامراض

سے پاک ہے اور جس کے ویو وا ور کما لات کوعنقریب ایک مستقل رسالہ میں ہم دونشن ولائل سے تابت کریں گئے۔

دنیامین میں قدر ہادی آئے۔ جن مقدس بندوں نے اپنی نبوت کا سکھبلایا
سفنے سے نتر بعبوں کے تبلیغ کرنے والے گزرسے وہ سب کے سب اس مملیم
مطلق کے مطلب کے نسخہ نویس اور تربیت یا فتہ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اس محالی کالے کی اسنا دفقیدت ہو کے وکھ کائیں اور اس حکیم برس کے عطا کئے ہو کے والی گانے کی اسنا دفقیدت ہوگوں کو دکھ کائیں اور اس حکیم برس کے عطا کئے ہو کے والی محکیموں شفے اور نشا ناس بیش کئے تاکہ الشری مخلوق ما ہر طعبیوں کو است مہاری محکیموں سے جدا کرسکے۔ دہ ہراور د مبراور و کی مبراور د مبراور

ہم جب نبوت کی صرورت اور بنی کے تعین پر طب وط بجٹ کریں گے اس و تت ان اعلامات کا تفصیلاذ کر کریں گے جن سے کسی خاص شخص کی نسید ہے۔ وربا نت ہوسکے کہ دہ نمذائی مدرسہ کا اعلی تعلیم یا فتہ اور دنیا میں ممکیم علی الاطلاق کی نبا بت کا واقعی سے ہے۔

مگراس موقع برنها بهت اختصاد کے ساتھ صرف اتنا دکھا نا جا ہتے ہیں کہ خوا تنا سلے کے فیوصات اخذکر سنے ادراس کے علوم و کمالات کامظر بننے کے واسطے انسان میں عادة کن نثراکط کی ضرورت ہے یا بغاظ دیگر حق تعالیٰ کے مدرسہ میں طب دویما نی کا مصول کس استعداد بربموقون ہے۔

بلاسٹیہ اس قسم کے عمیق میا صف میں وخل دینے کا ہم کو کھی استحقاق نہیں ہے اور میں وادی میں ہم قدم زن ہو ۔ نہا وار میں وادی میں ہم قدم زن ہو ۔ نہا وار میں وادی میں ہم قدم زن ہو ۔ نہا وار دور کھتے ہیں۔ اس کو باسانی قطع

منه بدرسالده واسلام سكن بنيا دى حقالدا سك نام سه طبع مردكا ب ١٢

کرلین کا خیال محف ہماری فکر کے خاد سے از و ملہ بلند پروازی سے زیادہ وقت نہیں دکھتا ۔ لیکن اس ناوا قف مسافر کوراستہ کی شکلات کی کیا پروہ ہوسکتی ہے جس کی وستگیری کے داسطے ایک اعلی درجہ کا مبقی اور تجربہ کا دہو ہو کہ جس کی وستگیری کے داسطے ایک اعلی درجہ کا مبقی اور تجربہ کا دہو ہو ہو ۔ ان میں کو گزر نا آسان دہنما اگر قاسمی تصنیفات ہما دے لیے مشعل داہ مذہو ہو ۔ اور اب بھی انشاء الند آب دیکھس کے کہان ہی کی دوشنی میں منزل بین آ مرہ اور اس مقام الک مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے مقصدا علی ہر سماف جا کہ وہنمیں گئے۔

وه ذات بابر کان حس کی توت قدسبه سنے تنربیت صادقہ کے بیچ وزیج الرح اور نظری درنظری درنظری اسرار کو بھی برا بہت کی حدود کے قریب لار کھا ہے۔ اگر جم وہ خود دنیا سعے اٹھ گئے گئران کی قیامت تک مذہبے دالی بادگا رہی ہماری دہ خود دنیا سعے اٹھ گئے گئران کی قیامت تک مذہبے دالی بادگا رہی ہماری رہنمائی کے داسطے ذندہ جا دیر ہیں۔

اس میں ہرگز مہالفہ نہیں کہ اگر مصرت مولانا مجد قاہم دووی واروائکم
فداہ کی بیش بہا کہ اول برمیری وسترس نہوتی توہیں ہرگزاس طرح کے نازک
مسائل برسیہ نوف وضطر قلم اٹھانے کی جرأت نہ کرسکا، اس سلٹے برسخت
احسان فراموشی اور خیبانت منصور ہوگی کہ میں کسی ایسے مفہون کو اپنی طرف
منسوب کر کے بوور صفیقت مصرت مولانا مرحوم کی نصا نیف سے اخذکیا گیا
ہوا بی بیروا تعی عظمت و تعوق کا ثبوت بیش کہ دل میں اس سے زیاوہ اپنے
کوفوش قسمت اور فائز المرام بنا نے کی تمنا نہیں دکھتا کہ مولانا کے عالی صابی

مبری پیرای بیرای میں اس طرح اوا ہوجا یا کرب کدان کی تعبیر میرسے مرعا کے واسطے مفیداور میرے ہوا درا بینے فقور فہم بابر بیٹانی تقریر کی وجہسے ولائل کی تقریب ناتمام مذرب سے سینا بخیراس وقت بھی جس بحث کا آغاز کیا جا تا ہے اس میرا مرف اسی قدر تصرف ہوگا۔

. يو تحدث س كى المتداء سية أن مارى تحرير كى دوباره البنداء موفى سه فى الحقيت بنوة كى بجنت مبداور بم كومهط وحرمي اور وصباكا وصباكي سعة نهي بكدمحض حق يروسى اورانصاب سكيسا تقرير وكهلاناسب كمروه بيرعظمت وحلال مفهوم حس كي سلت في رسول بينيم وعنيره الفاظرومنع كئة كئة بس كيا نماري بس واقعي طوربراس سيح كجيرافرادمو يودبس ياده عي منحدان شاندار تنبيات كيدابك تغيل سهدين كوغاب الوعم لوگوں کے دماع فرصت اور تنہائی میں مبید کر اختراع کرتے رہا کرستے میں ا اس أخما حمال كوس كرس سيد شان نبوة بم سخست ملي إنه كستاخي بوقي م بم كواندني سبه كدشابدكوني يونشيك مسلمان بمارسه ايمان من ترود برراكرسك تم يه ي فالكويلي السلطة بم البيسة صاحبول سنة بادب عرض كرشته بين كدوه ب اس سي كه اسين قابل تعرب عفيدا ورين كويم مسلمان نا قلين كين بي مرف كمري مبتزودكران مطلق العثان وهربوب كى سركو بي كيد واستطحاستعمال فرامي يمن كى زيان ست ما ببلكنا الاالدهرادر ان هي الآحيا قناالنياويز والفاظ قرآن كم المين المصطفح المين كالكب يدى معارى تعداداً على يورب مين زبان تلك سيدا وربه شدوسنان ويؤروس زبان حال سعديد مدائيس لكاربي سبيد كدخداكا وبووهمفن ابكب فرضى وجود سب ببوة ورساله صرع كى بمايى كيمة نام بن اعيازو

كرامات الطيه زماندى تظرينديول سكه افساست بب واور وى والهام كي مقبقت دايوانون كى برسيد كيوزياده تهيس سيد.

برلوك مروت ايك عقل سكها وروه كلى ابى عقل سكيمتنوره كوماننا جابشته ہیں اور ان کے مذہب میں جادہ عقل سے ایک نے اوھر اوھر ہٹنا کھرویٹوک ہا کم

اد کم گناه کبیوسے برابہ ہے۔

بنرابسا شخص من كوكبي كسي شكل مسئله سكيتعاق افهام وتفهيم كاموقع الا بوكا بشرطبكراس كيربونوت مخاطب كيرمسلمات بحى مبيت بي خفورس سي بول اندازه لكاسكاب كراكف البسا أداد فزقته كى سي فيد شهاب سيه من كافكر ادير سواحهوس أموناكس تدرد شوادم معلسها وربيكه بمارسته مولاستدو بالافداه ا بی دا می ، سندان لامنرسوں کے مقابلہ میں کس درجہ تیاست داست مال اور

معفوليت سيدكام لياسب

مولانا كاس أزادكرده سيصرف ايك سوال سيد وه بيكرتما م عناوقاب مين مك ويدكا تفاوت سيط برسه كافرق اوراعلى اد في سكها متيازي ماريج بو ہاری تہاری سب کی عل سے قائم کرر کھے ہیں اس کامعیارا ورہمانہ عقالے یاس کیاسے عمل نے جمادات سے جیوانات کوکیوں اچھا بٹلایا ہے اور تمام سيوانات كے اعتبارسے انسان کوكيول ليسندفينيدست عطاكى سبے جالہ ہے۔ مقابلهم ووعلم کی بمیشدگیول مواس را کرتی سب راود بمین وشیا وس سک كارنامول كووه جين ونامروى كمرخلاف كسوجرس سرمليندر كممناجا بتى سندر المختصرو بودكويرم يزويود يارت كويرميان يؤبوست كونه بوسند يؤاكستفناكو

احتباج براوردا وت كونكليف بركيون تبيح وتنى سے وه كونسائمونداس كے پاس سے جو اور است وه مخلوقا نابل سے بین سے ماتھ مناسب ومثنا برہونے اور ندمونے كى وجہسے وه مخلوقا نابل سے براكب جردكو معلا با دا بیا دستے كا استحقاق دكھتى سے د

اگرتم الیب ایکن کاکیراکسی ہوشیار درزی کوقطع کرسنے اورسینے کیے سکتے دوبا بإزار جاكركوفى عمده توبي اورخوب ورست بونى خر مدسنه كاارا ده كرورتو بينك تم ان سب چیزوں کی حن ونویی اورموزونیت دعیرموزونیت کواپی ان آنکھو سے دیکھ سکو سگے ہوندرین کی طرف سے تم کو ا بیسے ہی کاموں سمے بیے عنا بین موتى بس لبكن اس و يكيف كه اندرتم كوينديما نول بران است با و سكيمطايق كرسنه كى ضرورت بوكى منتلا اعكن كوتم است بدن بربهن كراور بوقى كويا و ب بين ذال كواود تويي كومرم د كه كوركيموك. اكران من سي كوئي جيز اين بيمان بربورى ندازيت بلكروهيلي باللك رست توتم اس كوناموزون سميركم مسنرد كمروو كي اوراكرانفاق سي كوتى ميزخا طروله البين بيماية بيمطابق بوگئي تو بجر خود خیال کرسکتے ہوکہ تم کہاں تک اس کی قدر دانی سکے سیسے تبارموسکئے۔ O تھیکسانی طرح عقل سے یاس تھی ہرنیک وبڈی تمیز کا کوئی بمانہ اور يطع برست كى تشناخست كاكو ئى معبار موجود ہونا جا ہيئے كہ بس پرمنطبق موسلاد ن برست سے وہ برایک معلوی کے مس وقع سے مرا نہ وریا فرت کرسکے۔ غالبًا ہر عقل کے مذہ و طرمت میں میساکہ ہم عنقر بیب نامیت کریں گے ۔ مغلوقات سكه ماسوالكي البي اعلى مستى كالدلاك موجود سيصيوعين وجود موت کی وجه سه عدم ونبیسنی کاشنا تبرایینداندر نهی دکھتی اودای و مرسید وہ ہرقسم کی احتیاجات سے بعد نیازہ دوہ تی ہے۔ معالم ہے قادرہ دی منظم ہے۔ الادہ اور اختیادر کھنا ہے ۔ عرض کہ تمامی عمدہ صفات کے عامع اور سرطرح کے عبرب وقع ورسے بری سے ۔

اب سیس حد مکسی قل ابنی رسائی اورصفائی کے موافق کسی مخلوق کواس ایک بیدرسے مناسب پاتی ہے اسی حد مکساس کواعلی اورافضل مانتی ہے اور یونین بیرال ماسیتر ہوتی ہے و تنابی عقل اس کو بیتی کی جانبے علی مانی ہے مثلاً ہے۔

وه عقل کے مرتب شناسی کامعیار دسکو دوسے الفاظ میں ہم غدائی والله کہتے ہیں ، پونکہ وجودہی وجودہ عدم کا اس میں اصلاً اختلاط نہیں اسی واسطے ہماری عقل موجودات کو ہمیشہ معدومات پر ترجیح دبتی ہے۔ بھر موجودات میں معمان کا کم و بنش ظہور دیجتی ہے۔ اسی جنتی سے اسی حزائی معنات کا کم و بنش ظہور دیجتی ہے۔ اسی جزئیت سے اس کی تفوق کو ان اسٹیار کے مقابلہ میں تسلیم کو انے گئی ہے جون میں وہ صفا منا کہ میں تسلیم کو انے گئی ہے جون میں وہ صفا منا کہ میں تسلیم کو انے گئی ہے جون میں وہ صفا منا کے جانے موال ہوں۔

دیجهو بونکه بم بیجانتی بی کنواوند کمیم زنده سه بیجان نبی اوراس
یاب می بم سنه دیکها که وی اور جانور خواتعالی سے زیاده مناسبت رکھتے بی
مئی- بانی بہوا گ بشجر تی وغیرہ نبیں دیکھتے تو بم شے جان دیا کہ جوانات کا
د تبرجما واست سے او نجا ہے ۔ اس سے بعد خیال کہا کہ خداونو کر دم عالم ہے
میابی نبیں اور ہرانسان باتی جانواروں سے علم و حقل میں ممتاز ہے تو تا بت ہوا
کدانسان جملہ جوانات میں انشرف وا فعنل سے ربیم انسان جی علم و افلاق اور

ا موال دا عمال میں متعادست اور کم دمیش ہیں تو بوکوئی علم میں زبادہ مہوا در اخلاق مثل تعدیت رسی اوست معلم عفو و عبرہ کے جو نمدائے تعالی کے انعلاق میں رکھتا بووہ بلانشیہ ایسے اثران سے فائق نتمار کیا ہے اسے گا۔

بهرکیف جس میز کوهبی عقل معرایا براکهتی ہے اس کوا بتداء یا بالا تواسے
ایک نموند اور معیار برمطابق کر کے دیکھتی ہے۔ البتہ پونکہ باہم عقاوں میں تبزی
اور صفائی اور توصیہ کے اعتبار سے ہے انتہا فرق ہے اس سے اس مطابقت
اور منا سبست کے معلوم کر نے میں بھی سے مدتفاوت ہونا بیا ہیئے۔

ادر منا سبست کے معلوم کر نے میں بھی سے مدتفاوت ہون یا اجسام - اخلان ہو
یا اعمال معانی ہوں یا الغاظ با وجود کر منا سب چیز سے ارواع ہوں یا اجسام - اخلان ہو
یا اعمال معانی ہوں یا الغاظ با وجود کر منا سب سے برتر سے ایک فیم کی منا سب رکھتے
ہیں کیونکر سب کی اصل وہ ہی خالق سے نباز ہے اور سب کا وجود اسی کے
وجود کا برتو ہے۔ ایکن بھر بھی اس منا سبت میں مغلز تات کے اندر ذمین و

ادوان کوبسبب ابنی لطافت کے حوقرب و مناسبت جناب ہاری عزاسمۂ سے ماصل ہے وہ ہرگزاجسام کنیفہ کو نہیں اورا حسام ہیں بھی مثلا اگ ہوا سے بطیف ہے اور ہوا بانی سے اور بانی مئی سے ۔ تواسی نرتیب سے اور ہوا بانی شائد کے ساتھ اکی سے ہرا کی کو فعا تعالیٰ شائد کے ساتھ اکی طرح کا قرب و مناسبت ماصل ہوگا - اور شابداسی قرب و بعد کا اثر ہے کہ بطیف جیزوں سے با دحو د ماصل ہوگا - اور شابداسی قرب و بعد کا اثر ہے کہ بطیف جیزوں سے با دحو د اس نزاکت کے وہ کا رہا ہے تمایاں بن برتے ہی کہ کشیف سے ہرگز نہیں ہو سکتے برق اکی بلک جیسکے بین آسمان سے زمین برآتی اور بھرا سے ان بر

ار مانی سے اور اس سرعت سروسطر میں بہاڑ بھی اگر سامنے آجا سے نواس کی بھی فرہ با برحقیقت نہیں مجتی شعاع بشمس وقر کا برحال سے کر سرعت برق بھی اس کے سامنے کر دوسے کہاں زمین کہاں جو تھا آسمال بنیال کرتے ہوئے وہوگئی

ہے براس کو بیاں تک آئے دیزیس ملی۔

علی نبرالتیاس این نگاه کود کیمواد آوازون کی تیزودی اورخیال و گمان کردسائی کوسو چرجتی بطافت برحتی ماسئے گی سائ در دواود قدرت زیاده موگی میسی وجراس کے سواکھ پنہیں کہ لطیف چیزی این قرب دمناسبت کی بدوات فرانعالی کے نیمنان کا لات سے وہ حقہ لیتی بی جوببیدالمناسبته اشیال کونہیں مل سکتا واواس کی نظیر ظاہر میں بالکل اس طرح سے کہ شع کا نواس کے مانواس کی جیزوں کو بہت ذیادہ منود کو تا ہے لیک دور کی جیزی اس

سے اتنی روشن نہیں ہوسی۔

کومیترنه موسکیس کی . کومیترنه موسکیس کی .

میں عارطرف نور آفتاب کا ظہورہ اور اسی کے دریعہ سے آب سرخ وسفید میں جا کا میں جا دری ہے کہ جیسے زمین و آسان میں جارطرف نور آفتاب کا ظہورہ اور اسی کے دریعہ سے آب سرخ وسفید کا میں اور جو بصورت و مدصورت کا فرق قائم کرتے ہیں اور مرصحن اور ہراو شندان

مرحیکراورمرمکان میں تجدا حرا قطع سے دہ ہی جلوہ گری کے ہوئے ہے ایسے ہی تمام کا بنات کا وجود خلاد ند تقیقی کے نوروجود کی پر توافث نی کا تیجہ ہے۔ نو میں طرح آفتا ب عالمتاب کو با این جمہ عوم فیفی ۔قلعی دارا گینداور آنشی مشیقے کے ساتھ دہ جھوں بیت خاصر ماصل ہے کہ دوسرے احسام کے ساتھ ۔

(دیکیمو ساتشی سیسے میں سوائے روشنی کے آفتاب کی جانب سے ایک خاص ترادیث اوراکشی اندکی بھی آمد سے اور با فی اجسام کو جووہ ب اس کے پاس ى ديھے بيوں اس تانبركى مطلق خبرنہيں . يا آئينہ قلعی دار میں آ فتا ب كى روشنی كاس قدرا ظهارسيك كدورصورتيكددوس اجسام آفتاب سع فيفياب مو كهر شحودى دونتن بوما شفين بينوديمي سودي كى طرح يمكد بالحقيدة سبيرا ور بواحسام اس محمالمغابل مول ان بریمی اینا برنود الساسید. اسى طرب فببض خداوندي كويهي عام وخاص سمجينا جياسينے كه بېرفرن بجبز فرق مناسبس اورفرق فالبيت كاوركبا بوكارورم ظاهرس كريس أفاب كوالبنديا يخدرسب برابرومكيهال بب اليسيري نعداستے سيدنباز كويمي تمام مخلوقا یماریس کسی سیم بخل نہیں والبند مخلوفات کی قابلیت اور مناسبت ہے . توسولوك صاف باطن بين اوراين شي نوع سيداييد ممتازين ميد ممند اوسه سلعنی جلیدا بیندوراصل وه بی اوباست بود بلیدل کیدارد

بهاست سکیمیاعیش صاف وشفاف آنینزین گیاسهداسی وه لوک محیل

ادرنبی آدم کے دہ ہی حقیقت اوروں انسانی رکھتے ہیں۔ مگراننا فرق ہے کہ ان كى اردات بوم نز موسف آلاستول اوركدوتول كي بولسب تعلقات بيها في ك ہوتی ہیں یاک وصاف بن وہ لوگ عجب مہیں کریے تسیست اپنے بی نوع سکے زياده معزز وممتاز بول اور لعصه اليسه فيض ال كوخدا كى طرف سه يبغية بول كرهم كونم كوان كى اطلاع بحبى نهر بعن هم تم بذات خودان فبوصات سے محروم ربس - گوان بی باک دل توگول کے واسطرسے میں سکے فلوب براول وہ فیق وادومون يسي صرف اسفديهم ياب موجانب حسن قلار درو د بوارا ممينمنوا سسے باسیاہ وسیزو عیرہ اسٹیا عیو طینے سکے قابل مول انسی شیشے سے . عرص بوسكتا سهد كرجيدة فتأب كيمقالبهك وقت أتنى شيشه باألينه فلعی دارسے باطن میں آ فناب کی طرف سے ایک فیض ایسی طرح آتا ہے کہ بظاہراً تا ہوا کھے معلوم نہیں ہوتا اور بھراس کے حاصل ہوما نے کے بعدوہ وونول عى لقدرطا قت ابني قبض رسا في ميس مطلن بنل ودر لغروانها وركصنه بكربراس جيزكوجوان سكيانا من أتى سب ابين صلفة أنمين واخل كرست ك واسطع تبارد ستعين -

ایسے بی کیا بجب ہے کہ بیمن ہی آدم کے دلوں پر بن کے دل میمانی کا فنوں اور نسنانی کیرور نوں سے پاک وصاف ہیں ایسی حرارت محبت افراد ندی نازل ہوتی ہو کہ اور ول کواس کی خبر بھی شہواور وہ نور آتشی شینے کی مانداس کو بی جا ہیں اور تحل کر جا ہیں لیکن دو مروں کے دلوں بن آگ در کا در ان کی ساری کرور توں کو سوندے کر سے ایسا باک وصاف کر دیں جیسا اور کا کو سوندے کر سے ایسا باک وصاف کر دیں جیسا

اور کو جاکو ماف وشفاف آئینر بنالیا جا تا ہے۔ اور کھراس نورائی سے بوشل آئیند کے خاص ان کے دلوں برائز باہے اور اُئر تا ہوا معلوم نہیں ہوتا اور اُئر تا ہوا معلوم نہیں ہوتا اور اُن کا ظاہر مثل درو دلوار کے اور باطن شل اس آئینہ کے جو دور آفاب کے مقابل ہے بکال آب وتا مقابل نہ ہو گراس آئینہ کے مقابل ہوجو آفاب کے مقابل ہے بکال آب وتا بھگگا اضے ۔ بینی ان کا فیض ان لوگول کو جوان کی طرق صدق دل سے متومر ہوتے جگگا اضے ۔ بینی ان کا فیض ان لوگول کو جوان کی طرق صدق دل سے متومر ہوتے ہیں ظاہرو یا طن میں ایسا مالا مال کر دسے کہ کدورت کا نام و نشان باتی مذرکھے اور عدوا کا اندر وان بو بی ایسا مالا مال کر دسے کہ کدورت کا نام و نشان باتی مذرکھے اور عدوا کا اندرون و بیرون بخو بی آداست ہو مائے ۔

 شائیں۔ زمین سے دیت سندر کا پانی اور لو کے کا اے کا اے کورے خوجی نیا کی سینکر وں ہزاروں جیزی اس سے سامنے بڑی ہوئی ہیں بوری کی دونی میں ہرایک سے ان میں سے امک انگ و کھائی و بی ہے ۔ اور ہرایک میں وھوپ کی کچھ نہ کچھ کرمی بھی محسوس ہور ہی ہے ۔ لیکن ان ہی مختلف الانواع اسٹ یاء کی کچھ نہ کچھ کی میں اور ان ہی کا سے کہ یاہ آ ہن باروں کے قریب ایک شخص بدی اب ہرائی ہوں ہور ہے کے دور و کرتے کے باور کو اس کے مقابلہ برالا آ اور جب وہ اب وہ اب اور جب شیشے کو سور رہے کے دور و کرتے کے باور کو اس کے مقابلہ برالا آ سے تواہی وقت بیا در میں آگ شلگ کر دھواں اٹھنے گئی ہے ۔ اور جب شیشے کے سامنے سے نہ کا ویتا ہے ۔ اور جب شیشے کے سامنے سے نہ کا ویتا ہے تو وہ تا نیر کو شیشے کے سامنے سے نہ کا ویتا ہے تو وہ تا نیر آئی نہیں دہتی ۔

یہ سارا تعب انگیز ما جراجب ہم ایک انتہا سے انتہا جا ہل اور تعقب ادمی سے کرتے ہیں تو دہ بعنہ کہیں استعجاب کے اس کوتسلیم کرنے لگئا ہے لیکن یا دیو داس کے وہ بہت افسوس ناک بدیا کی کے ساتھ محال سمجھ کرتسے اڑا نے کو عبائز دکھتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک نشک اور ہے آب وگیا ہ در گیستان بدیں جہاں پر بہت سے ایسے مختلف المذہب معبود ول مختلف المذہب کی منزوجت کے چیم بلے معبود ول کی محت تھے جن کے چیم بلے معبود ول کی مانزدست کی شعاعیں بھی اپنا گہرا اثر کی مانزدست کی شعاعیں بھی اپنا گہرا اثر شال ان تھیں سمبی اپنا گہرا اثر شال ان تھیں سمبی ایسا کہ اندہ تھیا دور میں کی جہالت کی میز حرک توں اور شال الله نہ نے ایسے کو چیسیا دکھا تھا۔ اور مین کی جہالت کا میز حرک توں اور شاللا نہ شال اندہ کے انداز تھی لیکھیا دور میں کی جہالت کا میز حرک توں اور شاللا نہ

بدمستنیول سیسه دنیا کی انتلاقی مرقع کی اصلی صورست ایسی بگرگئی تھی کرہیانی ندحاسکتی نصی ۔

و الما برا بب ابسا معقاکیش اور دشن ضمیرانسان ظاہر بواجس کے فلسب بين فطرى طودم كما لامت الهى سيسے استفاده كرسنے كى يورى استعداد ودبعيت كي كئي تھي راوريس سنه پروش سنبھا ليتے ہي لغبرکسي طاہري معلم کيے تما م كرد دين كي مي خيالات سه عليده موكدايي ردش اختياري يوسيد معيود تفيقي كسب ببني سنه والى تفى راسس باكيزه سرشت انسان كوابيت جهل افلاق ادر بركزيده كلكات كى بدولت بوده بطن ما درسے البینے سا نفرلا یا بخصاءاس بينع الكمالات خالق سيدايب خاص الخاص نزد مكي اورمثاسيت مناعم الورسوقية واخداكا باكساطينت بنده تمام فافي تعلق ت كوفرامق كي المراب ول مسطال من ما وق كرساته فراست و الحبلال كى مناب مين منوب بوكريد على الويدمعلوم كس عير محسوس واست سيدابك إيسى كرم رفتى أمس كي قلب كي تنمين الري كه بجيرتودل بهي ساست أيا اس كي ساري كدورتوب اورآ لالبنونكوملاكركندن بناوبا-

کیاکوئی عقل وانعاف کا حامی ان دونوں داقعوں میں جوہم نے ذکر کے ایسا تبلاسکتا ہے۔ اور دومانبیت کے فرق کے سواا درکوئی فرق ہم کوالیا بتلاسکتا ہم میں ایک واقعہ توہما دی احمق مخاطب کے نز دیک قابل تسلیم تھے اور دومرسے کی محال اور ناممکن سمجھ کرہنسی اُٹائی گئی۔ دومرسے کی محال اور ناممکن سمجھ کرہنسی اُٹائی گئی۔ باتش بہ اتشی شیشے اور آفتا ب کی مثال ایک جشمانی مثال ہے۔ باتش بہ اتشی شیشے اور آفتا ب کی مثال ایک جشمانی مثال ہے۔

كوبم كسي دوحاني مسئله كداستدلال مين نقاعده منطق بيش شهيل كرسكة ليكن أب اطمينان ركعب كدنه بمساس كواينا استدلال بناناجا بإستعادر نبغى الحققت بم كونما شيكى صرودت سيد بمادال تحريرس تلا يك كربمارى عن اصلى اس موقع برصرف اس قررسے کہ آب خدائے ہزرگ کے اوراس کے بندوں کے ماہن ایک ایک مخصوص تعلق مرحمكن مرسف سعدانكارم فرائين مس كعدسا تعرص ريب العزت كيعض افادات مناصروالبسته مول من الراب اس قسم كيفان كونامكن اورعمال سمجعين سكية ورحقيقت مدعى آب بول شكيه اوراستولال وبربان سے کسی بات کا نامیت کرنا بھی بجنیت مدی موسنے سکے آمیدی کا منسب بهوگاکیونکرید بری قاعده سهدکداکرکسی جیزسک و بود و عدم سکت بوسنده بوسند كمفتعلق نزاع موتواس مس مدى وجود كاماست والاسمعها ماست ادر علاف اس کے اگر نفتگوکسی جیز سکے امکان والمناع دیموسکٹے اور بیٹم موسکتے ، بس تواب مرعی وه شخص سے بواس کو ناممکن اور ممتنع سمجھے م اس اعتبارسے اگر میں بغیر کسی مزید توصیح کے بیر کہدیا کے بعین نبی آ دم اور خداست و مل س بعض ا بیسے تعلقات ممکن بس جواس کے اور بنى نوع بىن ندياسته ما سته بول توجير سيمكى قسم كه مطالبه وليل كالشحقاق تنتقار بلكر فحف كوش مقط كرمس البيندان مخالفول سيدجوا ييسه تعلقات كوحوال کہتے ہوں مجہ طارب کروں سکین میں سنے مناظرہ سمے ہملوسے ورگزد کمر كم محق تعرب الى العنهم اورتسكين ما طراورد في اعتطاب كه يهايك

محسوس ومثنا برنظري ابينه مذعاكى تبرغا بيش كردى تاكه بيولوك ماويات و محسوسات ممير واثره سبسدابك قدم بابر زكالية كے نوگرنهي بي وہ معى ان غير محسوس تعلقات كى نوعيبت سيسے في الجله واقعنيت ماصل كرسكس ـ بيرا كب الغاقى ادر بهبت مبى فائده مندبات بموئى كه جب بم خالق ومخلوق كي ان بنها في تعلقات برسيت كررس تعصا ورنظيرول اورمثا لول سكي وربع سب ان كود انشان كرست ماست شهرتواس كي من بي بم كوين ابيسامول واسا كبربرات لكاسنه كالبيم موقع مل كباحن بربرتعلقات واقع بين متفرع بوسنهي بمبولكيه بم سنته بيريمان لمياكدان تعلقات مناصركي بنااس قرب ومناسبين برسهم يو كمبى انهان كونمدا تغالى سيدابني روحى بطافت مبس كابل بهواخلاق حميده سيمتصت موسف کی در میست حاصل موتی سیداوداس منتے ہم بوں کہ سکتے میں کر توخص النااعلى اوصاف كيرسا تنوموصوف راستي كاحامي اور كمبينه اخلاق وذما تمسي محترته وكالس كوبع يرتهب كدبيب قرب روحاني كمصه نعدا سيح ومل كي ماب سيراندوني طوربراس فتع كميرا فاضابث خاصد موسقيهول جواس كحية ومرسي بني نورع كونة عول مقداسته افدس سندا بينه كمالات كاس كوا تيند شاليا مو اوراسي نثان مرأتينزكي وحبرسيداس كيدول من خداتعالي كيدنها بيت عامن الركرف كردكه بمركود نهامين كسي معتبر وزبعير سيدا بسيدابك بإحيارا وميون سكه وجود كابيترلك كباحن من سرصفات اعلى اوراكمل حبنست سكه اعررماسك

ا۲۳

سائیں نوانقا ہی لوگ ہماری ان ہمارعقلوں کے درد کادرمان س سکس مے

ہن کے مرض کا مفعل تذکرہ ہم پہلے ذکر کر میکے ہیں اور بن کی نسبت ہم اسے کہا تھا کہ وہ منبلاٹ امراض رہنے کی دیے سے اپنے نیک و مدباور نافع و مفر
یس اسی طرح میرجے تغریق نہیں کر سکتے ہیں طرح ایک بھیارا دی بھیار کی دہم
سے عمدہ عمدہ کھا نوں کو براسمجھنے لگتا ہے بتواس کو طبعام عوب ہیں اور ذبل
کی کان یا نارش کی نوج میں اپنے میرن کے تراشنے اور کھال کی نویجنے پر بیا
افتیار مائل ہو جا تا ہے۔ مالا کہ وہ مالت صوت میں اس حوکت کو ہرگڑ عزیز
منہیں رکھتا تھا۔

براس خدائے سے نیاز کا بہت بڑاا مسان ہے کہ بی سے میں مقدر کے اس کے بازی کا بہت بڑاا مسان ہے کہ بی سے میں مقدر ک نابت کرنے کے واسطے بیانا نزوع کیا تھا بہاں بہنے کہ میں نے اس کو بالیا اور مصرت مولانا می قاسم دھمۃ اللہ علیہ کی تقریب کے آغاز سے انجام مک مصب ذیل نائے مرامدہ موسے۔

دا) افعال انسانی میں نیک و مرکی تقسیم مرفرد میشرکونواه وه کوئی مزمی آدی ہو یا دہری ماننا صروری سے۔

دما عقل سلیم میں کام کوا بھا یا برا بتلائے وہ ویسا ہی ہوتا ہے اور تنراب سے اور تنراب سے اور تنراب سے اور تنراب

رسل عقل الدقوة عملیه میں ایسادابطرخاص سے کہان میں سے ہرا کیے۔ کاانر دو تسرسے تک بہنچیتا ہے اور حرکات ناشائستداورا افغال ذمیمہ کا کسی شخص سے مرز د ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کی قوت علیہ دعقل ، مریض یا کمزور ہے۔ درمی عقل سقیم دمریض ، جس شے کونا فع با مضر بتلا ئے اس پراطمیتان

777

نہیں ہوسکتاس یار و میں عقل سلیم درکار ہے۔ (۵) ہرائی جیز کے میں وقیع سے کما سفنہ خدا تعالیٰ ہی واقفت ہوسکتا ہے۔ یاوہ نشخص میں کوخدا تعالیٰ محض ایسے فصل وعنا بیت سیسے میں حذتلک واقف کردے۔

(۱) خدا تعالی کے فیوش وعنا یاست خاصر سے ہرایک انسان لفندر اسنے قرب ومناسبیت کے مستفید موڑا سبے۔

(2) من قدر کوئی عقل تطبیف تعنی نفشانی الانینوں اور ما دی کٹافتوں سے باک وصاحت ہوکرا علی سے اعلی اضلاق سے ساتھ مزین ہوگی اسی قدر اس کو نداس کو نداستے عزوجل سے قرب وتعلق حاصل ہوگا اور ایسی ہی عقلوں کوہم عقول سلیمہ کے نام سے یا دکر نے سے تقرب و مستحق ہول گئے۔

بهجاست كواسط كافى بن توسمكو خداتعالى كى جانب سے اسكام تاريد كا مكلف بناناكيونكر مح بوا مالانكرانسان ابنے ذلعقل بونے بى كى وحبسے تمام جيوانات كير بملاف مترعبات كامخاطب قرار دباكباب اس کا جواب مختصرا توصرت اتنایی سے کہ تنریجیت منے میں بیروں سکے سيحف بالرسندكى حس مذمك وكليعث وى سبے ان ميں سبے كوئى مير بھی ہمارسے العاطة قدرت سي خارج نهي سب اور بمارس ذي عقل بوسف اوراسيف ان سيس متنازين كاينغ كافى بيدكهم خداكى خدائى اوردسول كى دسالت برمطلع ہوکما سنے حملہ الاوابت اور حرکات وسکنات کی باگ ان وولول کے بالتصمين دبيب واورا ممالأبيرجان لبريكمون دونول كى صدافت كابم كويفن بهو حیاسه وه بلانشید بمارسه کامل خیرخواه اور کامل حکمت واسه بس ادران كى براكب تيونى سى تيونى تعليم بيكار بند بوتا بهارسه سلط فلاح وسوز

اگرمیریم ان کل احکام کی یا ان بین سے بعض کی تفییلی حکمتوں اور مصالح برمطلع نه ہونسکے ہوں - اور بر بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر جب کسی دوا یا غذا کے متعلق مقید بامضر ہونے کا فتوی دیتا ہے توہم نواہ اس چیز کے نواس و کیفیات بلکہ نام سے بھی صبح اور پر آسٹنانہ ہوں اور نواہ جس کے استعمال کا وہ حکم دیتا ہے اس کی طرف کا وہ حکم دیتا ہے اس کی طرف روزیت میں ہو گھرڈ اکٹر کی تجرب کا ری اور بہی خواہی پراعتماد کر رکے جس کوئم نے موال کی تجرب کا ری اور بی خواہی پراعتماد کر رکے جس کوئم نے موں ایک کر دورا ورضعیف گمان کے ساتھ تسلیم کر دکھا ہے ۔ ہم اس دوا باغذا

کے استعمال کی نسبت ابیاسائی روبر بدل ڈالتے ہیں اوراس تبریلی کے وقت بیاری عقل کی ایک بھی نہیں سنتے بلکہ یوں تا دہل کر کے تسلی کر لیتے ہیں کہ عاقال کی بیاری عقل کی بی بیروی ہے تواس حیثیب سے کویا ہم نے عقل کی بی بیروی ہے تواس حیثیب سے کویا ہم نے عقل کی بی بیروی ہے تواس حیثیب سے کویا ہم نے عقل کے بینین نہیں کی ۔

به به حال بعید مذہب و تنربیت کا ہے ملین م کوتعیب کے ساتھ افسوں ہوتا ہے کہ سرستید نے ایک ترائی منطق سے اور عجیب گول مول انفاظ میں توگوں سے دلوں سے ہمارے اس صبح نیال کومٹا نا با کم از کم سست کر و بنا بیا باہدی تیں گردہ یہ کھتے ہیں کہ:۔

«بمارا براصول نها برت بخیا به واسه کدانسان صرف بسبب عفل کے بواسی بہ مکلف بواسه میں بات بردہ مکلف بواک میں است بردہ مکلف بواک وجود نیر منزور بہ کہ فہم انسانی سے خارج نیہو ورنہ معلول کا وجود نیر علاق کے عقد شدہ کے لازم آتا ہے جو عال وحمت نو ہے بین بن اخلاق کے بکڑ سنے اور چھوڑ سنے برانسان مکلف ہے وہ صرور عقل نسانی سے فاد ج نہیں یہ

(تېغىرىدالاخلاق مېدووم مطبوعه لا پود يمعنون كانشىنىس مىتاياكى)

میراید سوال مرتبدست برکریس عقل کوده تکلیف نتری کے واسطے علت قرار دیجر بین اس سے کیا مراحب ۔ آیا نقط قوۃ اوراک کا انسان میں موجود ہونا یا اس سے برم رم رکور کو تفصیلا جا نئا۔ اگر یہلی صورت اغتیاری جائے تو بعن احکام واضلاق کے فوائد وعلل برمطلع مذمور نے سے علت ومعلول

مين مدائي كس طراح لازم آئي اوراكر خوا تخواستد سرسيد شهرو ميري شني كولياسيد تومی سایم نہیں کرناکہ جو علت نکلیف کی سرسید سرار دی مہے وہ میرے ہے اورآب بيرت كري كيه جب بيسني كيدكرس اس منى كوتسليم أبي كرمانود سرسيدهي اس سكه اعتراف كرسته برتيارتها من بن بينا بيراسي ميهمول سكه ووسرسے معسمیں وہ مکھتے ہیں۔

> اس بیان سیے وظاہرا بالک سیدها درصاف سے اور کے اور بي السين كيمين سيداني يات تابين موتى ميد كركالت فی نفسه کوئی جیزتهی عبد اور بندوه کسی ندیریب کا اصل ا عبول قراريات كے لائن سے اور شروہ فی عدد است رہما ہو ہے تخق سب ربال بالمشبرسي اصول برانسان كي طبيعيت أربيت بإجامت بإسيح خيالات سيداس كى طبعت موثر بوعا وسياور طبیعت سجائی کے مطابق عالمت بیداکرسلے تنہیاوہ مالین طبيعت تعنى كالشنس النسان كالمستمام وتاسيعه دوسری مگر تکھنے ہیں ب

بال بيرس سے كم قانون قدرت برغورادر ككركرسند مساوه ملح اخلاق بوانسان کی طبیعت کوانسی حالمت برکردیں بوکھی دھیکہ شرسے دریا فت کرسکتے ہیں مگرکس جب کرانسان کی معلومات كوايك كافى ترقى اورقوانين قدرست براوران مختلف فوى كي اوير مواسك يانى نهانسان مي ركص بن ايك معتدبراكاي

ان دونول عباد تول سے جی اوران کے اور دعن تھر ہے ہی اور ان کے اور دعن تھر ہے ان کوم طلق عمل انسانی ماہت ہوگیا کہ عملہ اسکام منر عیہ کے لم اور علّت کوسی دلینا گوم طلق عمل انسانی سے نمارج نہیں ہے۔ لیکن ہر عقل شخصی کا بیمنصر ہی نہیں کہ ہرایک حکم کی حقیقت اور کند کے سمجھ لیننے کا وہ دعویٰ کر بیٹھے۔ توسر سید کے اصول کے موانی سوال ہے کہ سوائے ان معدود سے چندانسانوں کے جو وقائی ترفیت موانی سوائی سوال ہوں کہ سوائے ان معدود سے چندانسانوں کے جو وقائی ترفیت سے نہیں ہیں ملکف بناناکیوں کو صوبے ہوا مالائکہ من باتوں کے کرنے یا جھوڑ نے پر ان کو مراکب ناکیوں کو صوبے ہوا مالائکہ من باتوں کے کرنے یا جھوڑ نے پر ان کو برائی عقل شخصی سے بقت ناخارج ہیں۔

بساس کے سواکوئی بیارہ نہیں دہتاکہ ہم کر فیاران ہواؤ ہوں اور رہنیا عفل اور السب عفول سلیمہ کوشن کے کھیے کھیے اوصات ہم بیبے ذکر کر سے عفل اور اکسان ارباب عفول سلیمہ کوشن سکے کھیے کھیے اوصات ہم بیبے ذکر کر سے عنول البارو مانی سمجھ کر اسینے سئے کم از کم اسی طرح موت دائمی اور ملاکت ، سیار میں البارو میں ناوی الاتھ ورکر ایس جیسا کر ایک ماہل ہم اربو بغرض توادی البدی سے نجات دلا نے والاتھ ورکر ایس جیسا کر ایک ماہل ہم اربو بغرض توادی

نى انسهر حرجامها قسيت و

كسى طبيب ماذق كراستان برحاصر موكراس كى نسبت خيال ركهاس اورس طرح الك وتبياتي مريض الين معالي والكرك كهن بسافقط الاعماد بدكروه اس كينواص اورمنا فع ومعنارسي كما مفرا كاه بوكا كونين ك ( ملکسی نامعلوم الاسم دواسکے کھا نے کے لیے الایس ویش کا وہ ہوما اسے دمالانكرفاني طورده اس سي كجدى واقتنيت نهب ركمتا ، عبك اسى طرح ادباب عقول سيمدكولازم ب كروه ادباب عقول سليمه كاحكام كيسامن بالكل كردن والدس اوران نسخهات كياستعمال كرسن اوريرمبرك قالم د کھنے میں من کا ارباب مفتولی سلیمہ نے امرفرایا ہوایک کمیرسے سکتے بھی توقف تردداور تنگدلی کو دخمل نزدین سشرطیکه طبب کیے طبیب اوران نسخه مان سے بامرطبیب موسے میں ان کوکوئی شید یا تی ندر گیا ہو۔ میں قسم ہے تیرسے پرورد کارکی کہ برلوگ ایان سے برگز ہرو فلاوس الديومنون حى يحكون ونيما شجومينها مرتثمر لايجسدوا

ياب نہيں موسكت تاوتنيكة تم كوداستينير، اپنے باہمی منازعات مي مكم ندهم إوي-ادر تمهادست فبعد سكے ساست نبر

كى قىم كى دل تنكى كەكىدىن تىلىم نىخىم كىردىن.

٥ مكن سي كريد سوال الما با وسي كريب ادباب عقول سفيم كومحن اسيف عقلوں اعتماد كرنا اوران كى بدايات اورائكام برجلنا ہى روانہيں رہااور نه كسى تنرعى معامله مي ان كے افغا أست عقليد كى توشق وتصوير منافردة قرار دسے گئے توافراس کے باورکر لینے کی ہی ہمارسے پاس کیا ضمانت سے کہ عقل سليم وسقيم سكه الميادا ورطبيب ومريض كي تشخيص اورمعالي وستعلي کی جب تومی مربی مربی عقلبی صحت واستقامت کے ساتھ صرور کامباب موجونی وہ کی مربی کا دواس کا احتمال باقی ندر ہے کا کہ جب ننفض کوانہوں نے تندرست شمار کبا ہے وہ فی الحقیقت بمیار ہوا ورجس کوا بنانجات و ہندہ طبیب سمجھے ہیں وہ ایک ناال اور خطرہ جان بلاکو ہو۔

لبکن ایساسوال بیش گرنے والول کونفوٹری دہرکے واسطے اس بریخور کرنا چاہئے کہ اگرکسی ایمنی بیتی بیس کوئی اجنی طبیب آ جائے اور وہاں کے لوگوں سے اپنے فن کی میڈیٹ میں تعادف بیدا کرانا جاہے دحالانکہ دہ لوگ نہ تونظر بات طب سے فیروار ہیں اور نہ الواع مرض سے واقفیت دکھتے ہیں اور نہ ان کے لئے طرق علاج کی صحب وغلطی کا دریا فت کرنا آسان کام ہے تواہی صورت بین اس طبیب کوا بینے مقعد میں کا میاب ہونے کے لئے کہ تواہر افتدار کرنا بڑی ہیں ؟

یکھی ہوئی بات ہے کہ سب سے پہلے تووہ مجامع و مجانس میں ہوقع ہوفق اپنے طب وانی کا نذکرہ کرسے گا۔ اپنے مطب ہر ایک بڑا سائین ہورڈ لگائے گا۔ اور وقیا فوقیا اپنے اسا نید کو ہو کسی مقبر مردسہ سے اس کو دستیاب ہوئے ہوگئے نواص کے روبر و پیش کرتا رہے گا اور اس کے بعد کچھ لوگ توعام جر جا اور محفی شہرت بہا کیان لاکر اور کچھ محفی امتحان اور جا بھی کرنے کی نیت سے اور کچھ طبیوں کے احوال واطوار سے قدرت واقع بیت کے میں معالم ہوئے کی وجہ سے اس کے پاس بوض معالم ہوئے گئیں گے دافقنیت رکھنے کی وجہ سے اس کے پاس بوض معالم ہوئے کہ اور مطب کو جھکانے دافقنیت سے مربینوں کے پاس اینا عتبار بڑھانے اور مطب کو جھکانے اور مطب کو جھکانے

کے ملیے وہ بزات نو دلغبرکسی قسم کی فلیس اور مالی معاوضہ کے دور درازے تعلقا حبلاکہ میلاما شے گا۔

اب اس ساری حدوجهراور دوادونش می اگر کیریمارون کی مثقا اس سکے ہانھ سے مقدر سبے تو دہ اس کی اولین کامیانی کا ماعوث موگی ۔ اور حول مول کہ بيرسلسارترفي كرتا ماسئ كااسي فدراس كى عزب اود مفبولب كوجارها نركلت جائیں کے انتہابی سے کروہ کھراننہ کے لعدستی عامہ کے اس درجہ برہیج ساست كاكمر مينول كواس كيهال بينحنه ك الشاستدلال اور عور وفكم كي ضرور باقی مذر مهلی اور عوام سکے محاورات میں مشفاء وصحب توانس سکے معالی مذ كوسشول كي طرف اورموت وبلاكت خالي مجنت واتفاق يامشيت ايزدي کی طرف منسوب مرسنے لگے گی ملکماس سیسے بھی بڑھ کر ہے کہ ووسے سیے طبیوں کی مقبولیت کامعیاری اب اس کی تسلیم وتصدیق قرار با مائیں کے۔ بعين اسي راطيات ماني دانبهاء عليهم والصلاة والسلام كيمالات كوقياس كروجب وه عالم كى بدابيت واصلاح كيد كيميعوت بوستهاب توسب سے اوّل وہ استے من الله بنند وندید موسے کا تہا بہت زور شورا در تخدی کے ساتھ وعوی کرستے ہیں ۔ اور اپنی دعوت و تبلیغ کا غلغلہ ابل وعيال اور خونش دا فارسيه سيستشروع كرسكيه مشارق ومغارب في أل دسيت بس يص كوسن كركير لوك توان كسرسالق جاليس ساله تدمرور باعنست يك وصاف اخلاق - دياشت دراستبازي اعراض عن المال والجاه شرافت حرب ونشب اورروش خوارق باآبات بینات و عیروا مورکی وجهسه اور

بهمت سے معن ازرادات ان و تفتین بی فطرة ان کی طرف متوج بوجات بین اور بهرت سے وہ خوش قسمت بین که خودا نبیا علیم القلاة والسلام اپنی قوت قلبیدا ورجمت باطنی کے زور سے باذن النّدان کوا بنی طرف مندب کر لیتے بین اوراس اثنا میں جب بیلوگ دوحانی امراض سے دیکا یک نتفایاب ہوئے ملکتے ہیں اوران کے دلول کی تاریکی دور ہوکر حمال خوادندی کا عکس ان میں بیانے گئا ہے تو وہ اپنے بادی کی نسبت فود اجالی المحت بین کہ:

ما هذا ابت اوران کے دلول کی تاریکی دور ہوکر حمال خوادندی کا عکس ان میں بیانے گئا ہے تو وہ اپنے بادی کی نسبت فود اجالی ایک ہے ہیں کہ:

اس دقت ان مرمینول کو بھلا بینگا دیکھ کرا دران کے مالات سابقہ بیں ایسا انتہاں کو ان کی صحت کی انتہاں بھلے بیا دران کوان کی صحت کی بھالی بر دشک آنے گئے ہیں ادران کوان کی صحت کی بھالی بر دشک آنے گئا ہے بھر نولخون خواق خواق در فوج اور جو ق در وجو ق ہوگا اس باک بندے کے گر د جمع ہوجاتی ہے اور اپنے اپنے امراض کامراف کامرافداس کی طرف کرتی ہے۔ اور جیسے کہ یہ سلسلہ وسیع ہوتا جانا ہے اندھوں کی اندھوں کی طرف کرتی ہا تھا تا دہتا اندھوں کی اندھوں کی اور غافلول کو عبرت ماصل کرنے کا موقع ہا ندھی تا دہتا اندھوں کی اندھوں کی خوات ہیں اور غافلول کو عبرت ماصل کرنے کا موقع ہا ندھی تا دہتا اندھوں کی اس کے طبیب ہماذی دیا نبی مرسل ، سمجھے کے داسطے نہیں استحداد کی مورد وغوض کے داسطے نہیں اور غوروغوض استدلال کی ضرور دستان ہی ہے۔ اور نہ اس میں بہت زیا دہ ندفیق اور خوروغوض استدلال کی ضرور دستان ہی ہے۔ اور نہ اس میں بہت زیا دہ ندفیق اور خوروغوض کو کام ذما رہے کی۔

الغرش میں وقت طبیب ماذق دنبی کی نتنا خرنت کے سلنے انسان کو اسٹ دماع بر کچھے زور خواسلنے کی صورت تھی اس وقت توہید تدرتی اسباب کی بناچ بی نتنا خست بغیر دور خواسلنے کی صورت تھی اس وقت توہید تدرتی اسباب کی بناچ بی نتنا خست بغیر دور خواسلنے ہی صاصل ہوگی اور جب کدائس سکے مذاقت

کے نتائے متال ہوکرکو یا آنھوں کے سامنے مودار ہو گئے ہیں تواس بحدث میں کرد کا دش کی مطلق ما جست ہی باتی نہیں دہی ہرشخص ان فسوس جمشاہر نتائے کو و کھو کر اس طرح اس کے طبیب ماذی زبی ، ہونے کا لیقنین کرنگ اسے میں ان میں دھوب نکی ہوئی دیکھو کر آسمانی ہم آفتا ب

ادراس بدبى ملكرا على البدبيات سكم محصف سكوالسطوال العابي فراسى على معنواه وه كننى مى علىل كسول ندم وكفابت كرتى سند فيشرطبكم و ه اس سے کام لینے کی کوششش کرسے اوری کے دیکھنے سے جوائی کوجھنا جا ہا ب یامل آنھیں بندندکر سے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے بین انہا ہے افول ستبمدست ببمطلب بهمارا بركونهي سنه كران بس كسي وفي اوردوس روش بات سك معين كالبيت بافي ندري مواهد مسوسات كي ولاكث كى استىدادىمى ان سىسىلىدىكى لى الى تم نود خیال کروکسی تحرب کارطبیب کے باقط میشک کینے کے باتھ جادمرن دحوزندگافی سے مایوس بوسکے بول، شفایاب بومائیں لوگر تھرین اس كاجرها بيل جانامها وردورد دانشهرا سكه ما بوس العلائ بماراس كى طوف دحوع كرسف لكت بي اسب اكرفن كروكدا بكسه المبسب سك وسن شفا سے کو بی سنی کی گئی کا ملک تا ملک تنب کہنر سے صحب یاب ہوجائے تو اسى كى طرف لوكول كى تومركيا كسى منطق استدلال كي مختاج استدكى -منالاً من الطباروماني جناب رسالتماب صلى المناعليد د جيباكه بم

أييف دساله الاسلام مين نها ببت مفصل بيان كياست وديبا ب يمصلي بم اين زماند کے ایک داصطلای، دوش نیال مؤلف کے الفاظمیں مکھتے ہیں، ایک اليسے زمان ميں پرداموسے جبکرونيا ايك عيب روحانی سکتے کی حالت ميں تقى -اوداكب ايسے ملك ميں معون موسئے جہاں اخلاقی تعلیم كا كھے سال نہ تھا اودايسي قوم كى اصلاح آب كے ذمته كى تى جوسواستے او بام اور قاسر عقيدول اور باطل خيالات اورغلط رايول اوروستنامز اعمال ادر مداخلاقي اورنفاق اورحنگ جوتى كيكسي مكى اخلاقي خوبى ندر كھتے تھے مكر آب كے الہامى بيان اور خدائى قو*مت سنے ان پرالیی عجیب وغزیب* تا نیرکی کہ اس سے ان کی تمام ظاہری وباطنی حالتیں برل کئیں برسول کے بہتے ہوئے تعدالی داہ برمل نکلے اور مرتوں کے سونت بوستے عفلت کی نین سے بولک بڑسے ومشرک تھے وہ موصر ہو سکتے ہو كافرتصابان لاسته بوست يرسن تنصوه سن ننكن بن كيم بوگراه تصوه خداتي داه د کھاستے۔ کیا ہلانہ حمیبت اور وسٹنیا نرعصبیبت کا ان میں نام نزرہا ۔ خاندانی تھاکھیسے اور کیٹننی عدا و تبس جاتی رہی دماغ عزور و نخوت سے خالی ہو سكيم ا دران سكيد ول صبرونوكل معلم وبرد بارى . زېروبرېبرگاري ا درجيع اخلاتي منفات سے بھرکتے۔ آپ کی تعلیم وہدامیت نے ایک ایسا گروہ نعدا برست ياكس طبيعت داسمنبازنيك دل بوگول كاقائم كرديا ين كى كوست منول سے وشرك وسبت برستى كى أواز سوتمام جزيره نماستهة عرب مبس گونج رہى تھى بند بو کنی اوداس کے بدسے ایک بچون و پیگون سے شبہ و سیے تموں خواکی منا دی تهركني منول سنه عدم كالاسترابا - بهت خانول كانشان مهط كيا أنشكر

سله سيدساله آب اداره اسلاميات لا موراناركلي سع طلب فرما سكتة بين -

عفند سے بڑھ کے تنکیف تا مال علی م اور م کیا اور ام مرستی کا باطل خیال یا طل جو کیا ۔ جاء الحق و ترهن الباطل می حق ظاہر کیا اور بامل مغلوب الباطل معاوب اب الباطل کان من هو قا می موکرد ہتا ہے۔

کیااس سے اس امر کامشاہرہ اور در نشان نبوت نہیں متنا کہ آپھیں میں سے رسول دطبیب حافق اور فدائی کی طرف سے مؤید تھے در شانسا لکا کام نہ تھاکہ دہ اسیانقلاب غطیم عرب کی دوحانی اورافلاتی حالت میں بہدا کر دہ با انقلاب غطیم عرب کی دوحانی اورافلاتی حالت میں بہدا کر دہ با اندا ہے جنگ ہوئے تھے۔ اخوہ کے ایک رشتہ میں باندھ و بیٹا وران کی نیستینی علاوتوں اور کینیوں سے ان کے دلوں کو ابیا صاف کر دبتا کہ اس کا کچھ انربانی ندر بہتا بلکہ و نبامیں اخلاق اور دلوں کو ابیا صاف کر دبتا کہ اس کا کچھ انربانی ندر بہتا بلکہ و نبامیں اخلاق اور

انسانیت کانوند بنادیا۔

مرد کائنات صلے اللہ علیہ دسلم کی ہابت کی اسی عجیب وعزیب تانزادد

الیں حیرت انگیز نمائج کو دیکھے کوئنکرین بھی اس بات کے معترف ہمیں کہ در قشقت

میں بات بشری قارت سے خارج تھی جنانج کوئی ان بیں سے کہتا ہے کہ در وہ بیا اسی کے دو ہی ہتی تھی جن کی بیام تھا بھی کھڑے دہی ہتی تھی جب کہ وہ ایک سے اور تقیقی بیام تھا بھی کھڑے دہی ہتی تھی جب کہ عرب المحلی کی تعلیم کا بیا نرہے کہ عرب کے دسینے والے ایسے بدل کئے بھیے کسی نے سے کمر ویا ہویا متعصب سے متعصب کے در بہنے والے ایسے بدل کئے بھیے کسی نے سے کمر ویا ہویا متعصب سے متعصب کے در بہنے والے ایسے بدل کئے بھیے کسی نے سے کمر ویا ہویا متعصب سے متعصب کی ابتدا و سے اس کے دو این سیجی کے ابتدا و سے ان خصرت صلی اللہ علیہ دسلم کے وقت تک کمھی جیا ت دو صافی ایسی بوقی عنی بیا تھی جن سے بھوئی ہے۔

اسی برائگی نہ نہیں ہوتی تھی جیسی کہ اسلام کی تعلیم سے بھوئی ہے۔

کیدکیاالی وانسگاف نبوتوں اورکھی کھی دلیوں کے بعدی کوئی محروم البھیرۃ البالظے گاجو با و چو دیکہ اپنے کو مریض سمجھتا ہواورکسی نباض اور ماہر طبیب کی طرف رجوع کرنے کا نوا ہن مند بھی ہو۔ لیکن طبیب کی طرف رجوع کرنے کا نوا ہن مند بھی ہو۔ لیکن طبیب عرب وغیم اسے مند بھر لیے۔ اور بلکہ طبیب عرب وغیم اسے ان چیکئے ہوئے کا رنا ہوں سے مند بھر لے۔ اور اس کی نجو بزادر استی سے سامنے رہولا دیب نعدا ہی کی تجویز وضفیص ہے، اس کی نجو بزادر سے دیب و ترد دد گرون نہ ڈالدیں اور کم از کم تجربہ ہی کے طور پر اس کے تبال سے ہوئے تدا ہر و معالیات و پر ہیز پر جنب ر د ذعمل کر کے نہ طور پر اس کے تبال سے ہوئے تدا ہر و معالیات و پر ہیز پر جنب ر د ذعمل کر کے نہ دیکھے۔

ابسے ی کورباطنوں کی نسبت د جوابھی کساس طرح کی بر ہی صداقت کے تسلیم کے واسطے نہا بت پیچیدہ اور دوراز کارمسائل ولائل کی تلاش میں، فضول سرکہ داں رہ کر عمر عزیز غائع کر دسے بی اور دن سے زبادہ رونش واقعات کی عارف باللہ مضرت بنیخ می الدین بالعربی واقعات کی عارف باللہ مضرت بنیخ می الدین بالعربی قدر الله در مراف الناد فرما سنے ہیں کہ :۔

سبمارے نز دیک سب سے زیادہ عجیب بات یہ سبے کوالٹان دہریات بیس) خواکو عجبوڈ کر محفن اپنی نظوفکر کی ہی تقلید کر سے حالانکہ وہ جا تراہے کہاں کی بین فکر بھی نوواس فرات کی طرح ایک امر حادث اور مخلوق ہے اوران توی بیں سے ایک قوق ہے خواسے تعالیٰ نے انسان کے اندر و دلعیت کی ہیں۔ داسے معلوم ہے کوالٹر تعالیٰ نے قوق مفکرہ کو عقل انسانی کے واسطے ایک خام بنایا ہے دلیکن اس بر بھی عقل نود اس کی دخاوم بن کر ، پر بھیے ہولیتی ہے۔

با وجود مكيدوه بيري مانى سب كدوه قوة مفكره جوكيداس كوعطاكرتى سب وهاس میں اینے مدومرشد سے درائعی تھا وزنہیں کرسکنے اوراس سے عاجز ہے کہ كسى دوسرى قوة كى سرمدس قدم دكه سكتے مثلا قوة ما فظر يا مصوره كاكام اس سيكل سك باقوت متخليك سية قائم مقام من سك يا مواس تمسدلس طعم سمع سمع سعرامیں سے وہ کسی ایک سکے فرانعن کوانجام دست سکے۔ ن بدسب كيدست اورتوي مفكره كي عدود واختبارات كي بينكي عيمي سبكومعاوي ہے۔ مگراس مریحی میرکس فارر میرت الجیزیات سے کدعقل انسانی البینے برودکار کی معرفت کے بارو میں اسی کی ناقص کی تعلید رہے اڑی ہوتی سبت اور اس کا مرور و کار نبود حوکیدای کتاب میں اور استفار سول کی زبانی اینی تسین بیان فرما ما سے اس کی تعلیہ سنے برابر کرا کی سنے -عالم میں یوغلطیاں مختلف طرح کی بیسلی ہوئی ہر بیفل کی بیرغلطی ان سب مين عرب ترسيد اورتما شهرت كرسواست ان معدود لوگور، ميك حن كي بعيرين كى أنتحين نداتعالى سندروش كردى بس سرصا حدة فكراسى عام علط كارى من متلاسه وال ارباب بعبيرت خوب جاشته بي كدهاوند تعالى سيمير ى دىك خاص فطرت بنائى داوراسى خاص فدارت كے اعتبارسے اس كى على وحركت كى صربيرى كردى بدير، منالاتوت سامعه د اكالول، كى قطرت مسموعات دآداردن كهاوراك سي تعاورته س كريكتي رادر عفل انسافي فقط اسی صلفتر خیب اس کی محتاج اور آواز دان کی شناخون حروف سیے قبطع و برید الفاظركية تغرات اورافات كي تفسيم ليس سدارادكي طالب سهد بينانيم قل

انسانی توز سامعه بی کیے وربعیر سے برندوں سکے تھے۔ بواؤں کی سائیں سائیس کواٹوں کی تیوں ہوں ۔ یا نی کی نترخر سانسان کی جینے ویکاراور دورسے سانورول كى بولبول بن تفريق كمرتى سب ورنه عفل انسانى مين سجا سي تو ديبرقدر کہاں کر بغیرندسط سمع کے ان جیزوں کے باہی انتیازات کو قایم دکھ سکے۔ الني طرح قوة باصره دأ الحقول كوفيال كروكداس كادائر وعمل محض مصرات دوكماني دسيني كي قابل جيزون أكب محدود سيساني عقل كواس كي امراد سكيني بسبزی کوزردی سیمه اور زردی کوسفیدی سیمه اورسفیدی کوسیایی سیم اور اسى طرح برايك ولك كودوس ونگ سے حداكم ناعادة مكن نبس سے۔ ادرسی عال ان دونوں کے ماسواروسری ان تمام قونوں کا سیے جو حواس کے نام مسيم ننهوري سادر نبز قوت خياليه كاسب كواين كاركزاري مب واس خمسه كى احتباع الميتها المستهيم كبيول كمتنعيل فقطان جيزول كيهرسا تقديم متعلق موسكتا به جوحواس كيوربعير يبيرهاصل ببوتي بب على نزاالقياس قوة حافظه اگرخيال كى عاصل كى مونى انتباكوروسكة نريسكه توخبال سكة نزارن كيريمي باقى نهريه اس میتین سیسے جیسا کہ وہ مواس خمسہ کا محتاج سبے۔ البیسے ہی قوۃ ما فظیر سيهيي سيها ونهال مجير قوت ما فظر كونهبت سهدا بيسه وافع بيش آت جواس كيدا در منال كيد درميان هائل بوكر قون ما فظر كي منعت اوراس سے ابورکشرہ کے قورت ہونے کا باعث بن جانتے ہیں۔ اس کیے ایک قوق غرکره کی صاحبت موقی وقونت ما فظر کی مدد گارین کراس کووه باتیس با و دلا وبالرسية الن مسة وبول الوكرا الو

ان سب کے بعد قومت مفکرہ خیال کی طرف متوجر ہوتی سیت ناکہ قوق معدوره كيه نوسط سي خيال كيه ماصل كرده اموركواس طور بير تركيب ديمه كر اس سے کسی وعویٰ سے متعلق البی دلیل میرامور جاوسے میں کی انتہا ان مسورا اوربديهان بربوق بوجوادمي كى جبلة مس مركورين اس طرح سع جب وكر دليل كوابك الجهرط صورت برقائم كمرد بباسيه تواب عقل انساني اس بنی منافی میر کوسلے کر دعوی بینطیق کردی ہے۔ اليكن وبال سيديهال تك بينجيني منتى قولول كوكيم وخل رياان ي سے کوئی الی نہیں جس کے کام میں بہت سے دوائے اور بہت تسمی علیوں كامساع نه بواور مس كين كي السيمعيالي مرودس نه بيست جو بي كو فاسدس اورمغركولوست سيعمرا لرسك -يس تم عوركر وكم عقل في ذائة كس قدر جابل كبيبي سيدس اور ووسري قولول كى كتنى عاسم تدييه اودان فوتول من سيم براكب كوجوا غلاط بيش أسته مين ادر بہال مک کہاس کے دائرہ عمل کی تحدید کی گئی وہ بھی سب بردوستوں ہو مکی ليكن اس ريمي بب اس كوكو في بات اس مخدوش اود بيفطرط لق سع بهست سي عموكري كما كرماصل بوتى سيداوراس كيمقابلهم ووسرى عاشينود ضراوندرسالعزة كوفي خردتناسك توسيكهدكروه فداكى بالافي بوفي بالناكو الدستى سن كدميرا غور وفكراس كورد كر حكاس النداكير ميعقل خداتعالى كي مرتبه سي كس قدرها بل سيه كداس سياية فكرناقص كي تقليد مس فدا تعالى برحر كرست كواسان سمها والانكهم بيلي

سمجھ ہے ہوکہ عقل کے پاس بجائے تو دکسی طرح کا اورکسی سنے کا بھی علم وجود نہیں اس کا کام محف تواس خمسہ۔ قرة خیالیہ۔ قرة مصورہ اورعلی ہذائی اسس دور سری قوتوں کی عظامیتے ہوئے علوم کو قبول کرنا ہے تواہی حالت میں اس کے سیے نہا بہت ہی مناسب نھا کہ وہ بجائے قوت فکر سے وعیرہ اپنے خوام کے سلمنے دست سوال دراز کرنے اوران کے عطایا قبول کرنے کے این آقا دب العزة کے روم و ما تھ بھیلاتے اوراسی کی سخت شوں کولے این اوران کھوں برد کھتے۔

اور جب كدا سيمعلوم سه كداس كافكر خيال كامفلرسه اورخيال مواس خسد كاور اسكي ساته مي اسكواين الداد كي بيدة وة ما فظراور مذكره كى بھى حابيت سبے اور بيرى علم سے كرريمام قوى ابني اپني سرمد فطرة اوردائره عل سے باہرایک قدم نہیں رکھ سکتے دمنالانوبصورت برصورت کے اوراک میں کا نول سے کام نہیں مل سکتا اور آوازوں سے فرسے مصلے كوأنكهين نهبي سمحه سكتين نؤتنكوا دربدلوكا انتباز زبان كيصدو دعل سي خارج مهاورتاخ وشيرين كى نفرنتي سيسة ناك كوكو في مهرو كارتهي اورعلى بذا التهاس تودعقل كوابني فرات سكه اغتبار سيهان جند صروربات كي سواجن كاعلم فظرة بهوتاس اوركوني بيزمعلوم نهب توعيلاتمام قونون كياس طرح كى تنگ مبدانى اور بىجايدگى كى سكت باوجودى كى او جدست كرىمارى عقل س شخص کے قول کو قبول نہیں کرتی جوانسان میں قوۃ مفکرہ کے سواا بیہ اور البي قومن كاقابل سيئ حس سكه احكام قوة مفاه كما حكام سعه بالاتربيول اور

سي كوان طريق كياستمال كرسة سيدواس فن كي تجرب كادول نه يه يسى بموسس البي الله دملائكم انبياء اوراوليا وكاملين است انديا ست ہیں اور کل کتئب سماویوس کے وجود کی خبردیتے میں باواز دہل ناطق ہیں۔ و السلطة كوياسية كداخياد الهيد كما منت مين المنطقول دنا قصد سقيمه الي كجيريواه مذكروا ورمخلوق كيدمقابله عن خالق في تقليدكو بهتر سميوكونو كثيرالتعدا دانبباء داوليات انهس بيزول كوقبول كياا درانس ميروه ايان لاستے-اورانہیں کی تعدلق کی-اور ہمیشروہ اسی کولیند کرستے دسیے کراستے رب كى معرفت مى خوداسى كى نقابركر تا ابخداد بام وافكار كى تقابرسداولى و القعسي ومعراد وعلمندس كراضا والهبرسة الكاركرسنه واست تحدكوكها مواكد كمفراك بارسيم تونوو خداكى اوراس كم يركزيده بندول كى بهب سنااور اسيف خيالات كے يہے را ابرائنان مورا سے ہ و مجموع الله الله بن آمنوا المرافع المسيد سنة والول كورمعلوم موا كدعلاوه اس ايمان كي ودلائل وافكارسي بمكوحاصل بوحكاكوتي دوسراايان مجى مطلوب سب توانهول في معاريا ضن خلوة اور عابده كاطراق اختياركيا اور خلاكوفراموش كما نبواسك تعلقات كوبك لخست منقطع كرسك ونها مين روكر سى ده دنياست الكسيرو للحصر اورول كوسب تصكرول سيدخالي اورقلب كو شوائب افكارس باكرك المسكة فالص فداكي طرف متوحد وساركيونكه البياء ومرسلين سعيبي لاستذان كومعلوم بوانفاا ولانهول سنع سن دكها تفاكه بنده بيب سارس دل سے خدا كى طوف متوم بہوتا ہے توسى تعالى بھى اس يدا بى

عمرياني اورد جمت كاسابير دالماسيد الدابيني دامن عطوفت مي كياس اس سے انہوں سے محصرابیا کہ مندا کی طرف جانے والوں کے سنے فکرسکے راستے سيسه يرداستذنه باده مزوبك سيه كيونكه تحود خدا وندرب العزت لسف استدرسول کی زبان سیسے پرمنادی کرادی کرجوکوئی ہماری طرف لیک کرآ تاسیے ہم اس كى طرف د دار كريبانه المرس ادر ريركدرز أسمان مين نه زمين مبي وبلكه فقط فلب مومن من بروسوت سیسے کروہ ہماری عظمت وحلال کانچل کرسکے ۔ آس ناء بربیلوک اینے سادے دل سے خراکی بارگاہ بس متومیروئے اورتمام نوى دا فكارسك دهندون كو حيور ديا - اسوقت نمالتما لى سنه است بور وعلم صادق کی ابکساروشی ان کے دلوں بر ڈالدی راوران کوخالص اینا ى واللوست بدا بناليا ، بحيركما تها . نظروفكركي وه ساري كمزوريان كافور وكني اورخالق اكبرسيك ادشادات وقوانين كمي ساحف انهول سنه ابني عقلول سك تباريكي بويد عن قانون كويهلاديا- آه و تم نود سوجوا درانصاف کرد کراکر سرکس وناکس ابنی عقل شخصی کے باکش بهيسيك قابون بيرجين كاعجازكر ديا حاست جبساكه أنا دنييالي كيدعرى أرجكل سيا المنته الله تودنيا مي كي كيد خر تطبيها وربزادون لا كهون تراشيره قوانين كي فتكنش مي ديوم ركروه اسينه بمانه فكرا دراندازهٔ فهم كموافق تيار كمرسكتان الوگول کی ڈندگی کیا کھے دستوار ہوجائے۔ بهبت سسه لوگ بیرکهته بین که جیس عفل ولفل میں مزاحمت واقع ہوا كريب اس وقدت بهم كوبيرا نمتيا دملنا حياسيني كربهم عقل كے احكام كونقل صحيح کی سیمت مقدم سمجیں کیونکہ نقل کے ماشنے کا اصل ورلیہ ہی عقل ہی ہے۔
تو خلائخواستہ عقل کو سے اعتباد بھر اسنے کے معنی بیر ہوں گئے کہ ہم عقل و نقل دونوں کی طرف سے برگمان ہوگئے ہیں۔
دنقل دونوں کی طرف سے برگمان ہوگئے ہیں۔
بریکا ہے کیونکہ ہم مدلل طور پر تبلا چکے ہیں کہ بقل سلیم دنقل میرے میں تعارف ہو ،
بری نہیں سکتا ہاں اگر عقل کی سلامتی یا نقل کی صورت محدوث ہو جائے ہی تواہد کی تواہد کی میں اور پا کھل تو اپنی مقل کو مرض سے جہا ان بدلا فیض بیر ہوگا کہ یا تواہی مقل کو مرض سے جہا ان بدلا نے کی کوشند شرکہ میں اور پا کھل محت محتل کو مرض سے جہا ان د تو ت وربعہ بھی پہنیا ہمیں ، و دولا مد خدط کے نواب و تو ت وربعہ بھی پہنیا ہمیں ، و دولا مد خدط استان کو تا ہاں و تو ت وربعہ بھی پہنیا ہمیں ، و دولا مد خدط استان کی داستان کو دی تا ہی دولا میں اور دولا مد دولا میں اور استان کو دی تا ہی دولا تھی ہونیا ہمیں ، و دولا مد خدط استان کی دولا میں اور دولا مد دولا میں اور دولا میں دولا میں اور دولا میں اور دولا میں دولا می

صاف صبح وصادق اور ملند در ترنعلبمان کو ذمردستی ان بینطین کرد با بود کوششش کرسے جس براکنژاو قات اس کا صغیبرهی توداندرست نفز ان کرد با بود اس کے برخلاف نہایت صروری ہے کہ انسان خلاا دراس کے دسواول کے ارتا دات کواصل قرار دیے کرا بنی عقلی معلومات کوان کے تا ہے بنا دسے اور بو کچھوہ فرمائیں اس کواپنے امراض روحانی کے حق میں اکسیر شفا تصور کر کے سمعًا و طاع تہ کہتا ہوا بلا مجنت و تکوار سماور آن تھول بررا کھے ،

ا درجودگ اندک باره میں نبی سے تعکز اکرتے میں جبکہ آدمی اسکی بات قبول کرسطے توان کی مجت باطل ہے ادران برخدا تعالیٰ کا عند سے اوران کی بیٹے سخت مذاب ہے۔

والذين بحاحون في المله ، من بعد ما الستبيب بجستهم داحدة عند مربهم وعليهم عند من و الماك من الماك من من و الماك من الماك من من و الماك من الماك من الماك من الماك من الماك من الماك الماك

وماذالك على الله بعزيز واخرد عونا ان الحمل لله مب

الدراف مرسم و مرعماني معنا الله عنه وارا لعادم ولوبند

ما المالي

يه كماب اورعلمائے ديوبند كى ديگر تمانيف كے فئے

۱۱- ۱دار ۱۱ الاستامیات ۱۹۰ استار کی لاهوی ۱۹۰ دار الاستامین هو لوی مسافر خات کواچی است. دار العام کراچی الا المعام دار المعام دار العام کراچی الا ایمان دار العام کراچی الا ایمان دار العام کراچی الا العام کراچی کراچی الا العام کراچی الا العام کراچی کراچی الا العام کراچی الا العام کراچی کراچی





## ومرس

اس مجسوعه مب در بلص سائل شامل بر

ا به بهریزستبیر این افتا در انتخاد این کیا مذابه اربع مسائل این افتا دن اور تضاد کی مدائل این افتا دن اور کیا مسائل این افتا در کیا مسائل در می افتا در می ایک سیم یا متفاد و به جنت و دورخ کو تمثیلی قرار در بنا اور حقیت قرار در بنا و در حقیت قرار در بنا و در حقیت قرار در بنا و در حقیت در کھے اس کا کیا صحیح سیم برد و ایم سوالات کے مقدل جوابات رکھے اس کا کیا میم سیم دو ایم سوالات کے مقدل جوابات رکھے اس کا مقدل جوابات در دو ایم سوالات کے دو ایم

المان المحقيق الخطيم

کیاسورج سیره کرتاسید به اور مدین میری بین سورج آناص ۱۱۷ سکے جن سیره کا فکر آبا سید و اس سند کیا مراوسید ب

# 

سندخ الاسلام مصرت علامه شبیرا می عنائی تحریر فرموده مین کتابی اعیازالقران ، العقل و النقل اورات الام کے بنیادی عقائد مع اسلام اور معرات اس سے قبل ادارہ اسلامیات کی طائب سے طبع موجی میں رمن كووتى اور علمى طفول ته بهيت مرا باسب راب اداره كى جانب سے حفرت علامه سيد مزيد تين الم رشا سيد زرنظ مجوعه طل يكيا صورت بل بيش ت ما رسیدین ربه رساید اگرجه صفحات سیدا نتبارسید بهرت مختصری و کمکن علمى موا وسكه اغتبارسي ببهت طولي اورجامع ببني ران رسابول مين محفرت مولاتا عليدالهم فتصيض المم اورثارك مسائل بيتفلم الحفايا سيساورتي خولصورتی اور ولاویز اندازسے ان مسائل میں علمائے فی کاصحیح موقف واضح كياسيد أمتيت سي كريط عصر تصحصرات معادت مولاناك ان رسائل سے بھر نور فائدہ الحقائل سکے۔

والسلم

وعاسك كاركان واره

| معنون معنا مها مها به سالم به معنون المؤتر  | and the second of the second o |                                 |          |                                       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| المرابن الدور المراب الديل المراب ال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |          |                                       |  |  |  |  |  |  |
| ال الم محى الذين نووى كى عبارت الم محالات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امىع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضمون                           | [صفح     | مصنموك                                |  |  |  |  |  |  |
| ال الم محى الذين نووى كى عبارت الم محالات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علامرا بن قیم کی عبارست         | <b>A</b> | alugar.                               |  |  |  |  |  |  |
| ال ابن العربي أورق كا عبارت المراف المرافق المرافق المرافق المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المرافق  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عافظ البن تنميرً كي تحريمه      | 9        | سوالاست.                              |  |  |  |  |  |  |
| ان العربي العربي كوكمتيل اشيار عجمت المن العربي كا قول المن العربي كا قول المن العربي كا قول المن العربي كا مسك المن المن العربي كا مسك المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pu. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مام محی النّرین نووی کی عبارسند | 1 9      | المستقمص وربطلان ورمدامه ارتعه        |  |  |  |  |  |  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما فظ ا بن مجرا                 | 10       | اجنت اور دورج كوتمليلي اشيار محيمتا   |  |  |  |  |  |  |
| المام العبر | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بن العربي كا قول                | 1 11     |                                       |  |  |  |  |  |  |
| افتلانی مسائل میں حق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماه ولی افتار کا مسک <i>ک</i>   | ۱۴ کستا  | النيكي سوال كاحواب                    |  |  |  |  |  |  |
| ایک سے یا متعدّد ہے اور سے اس کا جواب مثال سے اس کی تشریع استان کی دائے ہے۔ اس کا جواب مثال سے اس کی تشریع استان میں عدم تشد و اس کا مثال سے اس کی تشریع اسلام میں عدم تشد و اسلام مولانا روی کی ایک مثال سے اراب اراب اراب اراب اراب اراب اراب ارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع ابن ہمام م اورمسکرمذکورہ      | ١٢       | مذابب اربعبه اختلاف كي صيفت           |  |  |  |  |  |  |
| البات المعالى عدم تشري المعالى المال الما | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م احد بن منبل محقیق             | 61       |                                       |  |  |  |  |  |  |
| اختلافی مسائل میں عدم تشدّو اله الم الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | _ '`     | اليك سبي يامتعدوب                     |  |  |  |  |  |  |
| اختلافی مسائل میں عدم تشدّو (۱۲۷ منال سے اس کی تشریح مذاہب ادبعہ حق ہیں اس ۱۲۷ مولانا دوی کی ایک اسے ممال کی عیارت میں ایک عیارت ایک عی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |          |                                       |  |  |  |  |  |  |
| اصلا فی مساکل ملین عدم کشتر الهم امنال سیداس کی تشریح مدار مدار الهم المنال سیداس کی تشریح مدار الهم المنال مدار المنال مدار المنال ال | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ت اور و وزخ كوتمثيلي قرار دينا  | ۲۱ جن    | أفسوفان برا                           |  |  |  |  |  |  |
| ملاروفقها كى عيارت الكراعيب مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل سے اس کی تشریح                | الم مث   | المسلافي مساكل ملين عدم كتشدو         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رلا تا روی کی ایک آ             | الإ مو   | المدامه المعبر حق بي                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معجبيب مثال                     | 41       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |  |  |
| المستدلال المانية الم | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | ا خا     | سے استدلال                            |  |  |  |  |  |  |

|       | يس    |                       |                                   |             | فهرست مضائين محصول لود                                 |
|-------|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| معجرا | 0     | C                     | معتموا                            | صفخر        | مضمون                                                  |
| ***   | 4     |                       | سجووالشمس                         | 44          | تعقيق الحظير                                           |
| ^     | Se to | ببرسن ص               | مقدمهازمولانا                     | 40          | كباجمع كاضطبه اردو ماس جائرس                           |
| ^     | 4     | U                     | حرمت سجو والسنم                   | 44          | يخدسوالات                                              |
| 4     | -     | 7                     | صریمی به برنبها<br>عرب            | 1 1         | المواسب عن من      |
| 9     |       | جا جورائيد<br>چ       | شبراول اور اس<br>دور راست         | 1 1         | معطیر کارنری مفہوم فعمل مفہوم فعمل کارنری عبارات       |
| 9     |       |                       | اس کا جواب                        | 1 1         | خطبه کی حقیقت                                          |
| 9     | •     | and the second second | نيسر شراور جوا                    | 40          | ایک شیراوراس کا جواب                                   |
| 4     | 1     | •                     | چرت <i>ظامشیداور</i> م            | 1 .         | خطيري زيان مي                                          |
| ₩     | 91    | 1                     | مضمون علامرشب<br>ر م مارس         | · I · I     | وبان کا اثر اقوام کیا<br>عربی سے ناواقف ہوگوں کی مثال  |
| 土     |       | 40                    | عرمیت فاکر مبر<br>فرامامیر کی تعص | • • • • • • | عرب سے باواحف مونوں ی ممال<br>جمعر کی نماز میں کسی خاص |
|       | 1.0   | كي تحقيق              | باحب وسي المعاني                  | 0 14        | سورس کی تعبان                                          |
|       | 1:4   | س کی توجیبر           | مرش کامطلب اور ا                  | 0 10        | مازمین قراست مین کمی و زیادتی                          |
|       | 111   |                       | يب اشكال                          | 1           | قران مترادن بعيرمعتى محصے برصا                         |
|       | 14    | The second second     |                                   | AG          | كامر                                                   |

/arfat.com



مذابب ادبعه کے درمیان اختلاف کی حقیقت اورجنت ودوزخ کی حقیقت سے متعلق بعض اہم سوالات کے سنانی جوابات

منع الاسلام علامه مسيرا عرفا في

ناشى

اوار اسلامیات. ١٩٠ انار کی لا سور

. mai

# ann of the

بسمرالتراليراليرا

مجري ونصلي عسولمانكريم

A STATE OF THE STA

" وادالعلوم ويو تدكساك وى استعال فهم فيفيا فترشير مولانا مولوى تنبيراحمدصاحب مدظله مدرس وارالعلوم ويوينركي خدت میں وو تنبیعے عفیق کی عرص سے بیش کئے تھے مفرت مولانا ممدمی باوجود كنزين مشاعل محققا مزجواب تحرير فرما بارجونكراس فسم ك شبهات علمی و نبایل اکنز بین استدرست بل اور حضرت مولانا ممدفرست جن تحقیق اور میرت سے جواب تحریر فرمایا سے وہ مفیدا ور حقائق علیہ سے معور ہوتے کے باوجودس بیان میں بھی اپنی نظیرات ہی ہے۔ اس سنة ایل علم کی نصرمت میں ان سوالات و جوابات وونوں کولطور ايب ناور تحفير سكي بين كياجا تاسيد والميدسية كدابل علم السكوبيت بیتدفرماوی کسکے بہاری وعاسمے کہ قاور مطلق مولا تاکے علی تبوق سيراس سلسلركونا قيام قيامت قائم ركار كشنه كان علم كوسيرب كا رستيد امين

#### سوالات

مجمع الحسنات والكمالات مخدومنا المكرم حصرت استاذى صاحب قبله وامت بركانهم

السلام علیکم ورحمة الله و برکاتهٔ رطالب الخیربیافیت به برونکه فاکسار خدید منابی می ارسال عواجه به کرسکنه کی وجرسے سخت ناوم ب اس سلے اوّلاً نها بین متندمان لهجه بین ابنی سابقه عفارت و تسایل کی معافی کی ورخواست ای ایفاظ بی بینی کرتا ہے کر" قلم عفو برگنا میمکشن" اور بعد از بی حسب ویل مسائل کی جانب انجاب کی توجه منعطف کرنا بیا شاسیارید از بی حسب ویل مسائل کی جانب انجاب کی توجه منعطف کرنا بیا شاسیاری و انتظار کوزائل کرنے کی تکلیف گوال و انتظار کوزائل کرنے کی تکلیف گوال

### حقیقت اور بطلان اور مراسر فی رابعد

(ا) حقیقت اوربطلان واقعی انتبار معتبر بیمنی نہیں ہے راوراموردا قید کے وجو دات اورائدام لحاظ لاحظ کے تا بع نہیں ہیں رہی وجہ ہے کرحیثیات اعتباریہ مبطل یا مغیر حفائق نفس الامری نہیں ہوسکنے راس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے جب مذاہب اکر اربعہ کی حقیقت پرعزر کرتا ہوں جس کو ہرخاس مام ہیں مثہرت کا فخر حاصل ہے ۔ توعقل نارسا اوراک حقیقت سے قاصر موجا تی ہے ۔ کیونکہ ای مذاہب ہیں باہم بعض ایسے مسائل نظر است ہی

جن بین کم از کم نسبت تعنا و کی بائی جاتی ہے۔ اور پرسلم النبوت امرہے کہ "الفدان لا پجتمعان " بین ان خام ہے کوش تسلیم کرنے پر عالم واقع میں اجماع اضداد حالمت واحدہ میں لازم آتا ہے۔ جس کا بطلان ابدہ البد پہانت ہے ہے۔ اور بر بھی ظامرہے جبیا کہ عوض کر جبکا مہوں کہ حقائق واقعیہ پر حنیایات زائدہ کا کوئی اثر نہیں بڑسکتا ہیں ان سے حق ہونے کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ کا کوئی اثر نہیں بڑسکتا ہیں ان سے حق ہونے کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔

جنب اورد وزن کوشکی استار کیا

(۷) ایک وہ بخف ہے جو وہ زخ و جنت پر نوا یا ن رکھتا ہے ۔ مگری اس وہ قان کر ایک ان کوم ن اس وہ قان کر ایک ان کوم ن منتیلات برعمول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ ونیا وی نقط انظر سے وہ منتیلات برعمول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ ونیا وی نقط انظر سے وہ انتہا کی انعامات تھے اس کے ان کو بیان کرے اس امر کی جانب اشارہ کہ ویا گیا ہے ۔ کہ ابل جنت کی جینے بی تم اکرام و آسائش کی چیزی مہتا کی گیا ہے ۔ کہ ابل چنت کی حقیقت میں کو معلق ارش وفرط تے ہیں کہ الاجان مات و انتخرت میں اللہ علیہ والم اس کے متعلق ارش وفرط تے ہیں کہ الاجان مات و الاجان سمعت والحفط وہ یہ قلب بننو "الفرض اس سے تا بیت ہوگیا کر روئے اور اندام کی مقیقت کہی دیر مناخت مناخت مناخت کی حقیقت کہی دیر مناخت مناخت نے مناخت کی حقیقت کہی دیر مناخت نے مناخت کی حقیقت کہی دیر مناخت مناخت نہ ہوئی کی حقیقت کہی دیر مناخت مناخت نہ ہوئی کہ

بعینہ بری خیال اس شفق کا جہنم کے متعلق ہی ہے۔ کہیں یہ خیالات کہاں تک صحیح ہیں اور شرعاً اس شخص کا کیا حکم ہے۔

#### چواپ

المستورا ملتو التركيلين الترجيم براودم يحم سلمكم التنزتعالي ديعبرسلام مستون أنكر رآب كاعثابت نامه يبنجاري تعالى ننان عجو كواوراب كواورتمام مسلمانون كوابني رضاكي توفق عطا فرائے جن مسائل کی بابت آبیدنے وریا فت فرمایا سے مجھ کو حیرت سے كه باوجود يكروبال ماشارالند بهت سينه الماعلم اورابل علم سے فين يا فترموج بهي جويفينك أنا كي مشكل سيع مشكل مساكل كو مجه سيع زيا وه زود اور قوت ك ساته کل کیسنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آئیب ان سے مشافہ ڈبہبت طہراور بسبولت اس قار اطمینان حاصل کرسکتے متصر بیوش پرمیرسے متعدو خطوظ سے بجى حاصل نه ہوسکے رکھراً ہے۔ تے محے کوخط تکھنے کی زیمنٹ کیوں اٹھائی رمالا أب ديوندس روسيك مي ميري حالت سيري مبرطال واقعف بي كرميري ميحراني اور لاابالي پن صريست زياده گذرا مواست اس سنه كميمي كيمي رينيال مواكراب كاخط بيال كسى عالم جيدكا حواكه كروول تاكه وه أب كي تسكين كهيد دلين بيرخيال كرك كرميال سع جانك بعديداركي ببلي عنابت سيول كوادا نہیں کرنا کرچیے بھی جواب مذ مکھا جاستے۔ لیڈاجی طرح ان مسائل کو ہی اب مک سجع بوسئے ہوں مختراً قلمیندکرسے آپ کی ضمعت میں روان کرتا ہون راکہ تشفا ہو جاستے توحق تعالیٰ کا تشکریہ اوا کیجئے اور نصبورت دیگرمناسب ہوگا

MAG

كرووبرست علماست متبحرين مسے دیورع كيا جاستے ر

### 

سب سے پہلے بیاعوں کرویا مناسب معلق موناسے کہ آب کے سول اقل بن عورو تنقيم سے بعد ووجز و نطلته بن ر (۱) کسی جبز کاحق یا باطل مونا اعتبار معتبرولحاظ لاحظر پرمکنی نهیں موسکنا اور حیثیات زائم ائتبار بیر حقائق واقعید سے سیے مبطل یا مغیرته بی موسکتی۔ (٧) مدارس المداريعدوا قع مان سب من بين مالانكدان مدارس مين مين سے ایسے مسائل ہیں جو بام متفیاد ہیں مثلاسی سے بڑا تفناویر سے کرایک بجيزكو ايك امام واجب يافرض قرار وسنته بلي اور ووبهرساس كو مكروه تركي باحرام وعلى مذالفياس تواضداو كالبيتاع اليب بي جيزك انداور ایک بی وقت میل کیسے حق بوسکتا سے اور اگران میں یا ہم جنیات کا فرق نكالا حاسية تووه مجكم مقدمه اولى صحيح نهين ر آب سکے بہ وونوں وعوسے تشرکے طلب ہی الفاظ البیے عمل اور ووالوجوه اختيار كي كي من كرين سي كني معنه كا احتمال بواسيد يس جب مك برايك تفظ كى كما حقة نستريح اور محملات عبارت كيست عض كى

تعيين بزموجاست كجير دكست فرقى كرناب سودسے ر

#### مراسب اربعر ملى اختلاف كى حقيقت

وعومى اقل مين اكرية اداده كيا كياسية كركسي جيزيك ساتد مختلف اعتبارات اورجبنيات مك جائے سے اس جیز کی مقبقت بعنی ماہدیت نفس الامر بدل نهين سكنى مثلاً زيد زيان برحل ريام ويا سوايان ارريا سويا كهانا كهاريا بهويا يحيوكا مرريا بهو تحصيل علم مين مشغول بهويا لهو ولعب مين ابني عمرتباه كما موہرحالت پل اور ہرایک حینیت کے لگ جانے سے وفت اس کی حقیقت وہی جوان ناطق رمنی سے اور زیدکوکسی طرح کی ظاکرواس کی حقیقت ہیں ذرا فرق نهين أسكتا تو بلاست بمشاكين كسية زاق كسية موا فق به وعوى البيه يسب اورهم كواس سے انكار كرنے كى ضرورت نہاں گریزا بہ اربعہ كی حقیقہ ہے مسكرست بيروعوى محض سبه تعاق سبه كيبونكه ائمه اربعيه مثلاً عن جبير كيه وجو وحرمت مين مختلف مين توم محبهاركي تصويب كرسف ولسله كلي برنهان كيف كه أس چیز برمنته اور منفا واحکام جاری موستے سے دیوان سے زعم میں بہب اختلاف نسب واعتبارات سے جاری مؤسے ہیں جوداس چیز کی خفیقت برل جاتى بسيد مثلاسف بإرعاف كوامام صاحب رحمة التدعلية ناقف ومنوكيت بهی اورامام شافعی فرایته بهی که ناقف نهی سب تو دونوں میورتوں میں فتے اور رفاف كى مقيقت اسى طرح محفوظ رئتى سبي حس طرح كدنه بيركى حقيقت طالمت تحصيل علم اور لهوولعب مي يا مثلاً مينهي كما طاما كداس فاتحد كي

تقيقت كجوا ورسي حوامام صاحب مقترى كيدى بلروه تولمي قراد دبیتے ہیں اور جس کوامام شافعی سرایک مصلی کے حق میں فرص فرماتے ہیں اس کی کوئی دو سری حقیقت سے کس اکر مخلف انتہارات وحیثیات کے طارى بوسنه سه کابی خیال سه کداس شدکی حقیقت واقعیزین بنی توسی اور بہت عقلا آب کے ہم آ میک ہی اور اسکا انکار آب نے کسی سے برسا ہوگالیکن اگر بیر مقصد آپ کا نہیں بلکہ بیرسے کسی شیر کے ساتھ حيتيات ذائده اوراعتيادات كي بالميت سي اس برنفس الامريل مخلف احکام جاری نہیں ہوسکتے ہیں تو ہیں کتا ہوں کہ آب نے ہی نہیں کیمعن ا بك سيد سندوعوى كياسيد يكرا بسا وعوى كركدان سينكرون ولاكل اور شواہد کو مھیلا دیا ہواس وعوسے کی بیانگ ویل مکذیب کرنے ہی رمیلادیہ کو و تلجیے کہ وہ ایک شفس سے اور اس کی ایک غیرمتب کی صفیقت سے لیکن وہ انفاق سے عرو کا بنیا اور خالد کا باب اور میں کی اولاد اور دنیب کا شوہر ہے توکیا ان سب نسبتوں اور اعتبارات اور حیثیات کے سکتے سکے بعریج كراس كے نفس حقیقت سے بقینا خارج ہی ایک ہی وقت اور ایک ہی ان بل اس بران مختف اعتبارات ونسب بل سے سرایک مناسب احكام وحقوق جن مي بعض متضاوعي بي باتفاق عقلاسيدونيا عايدين ہوسے کیا جس طرح اس کو ہم اس کے بیٹے خالہ سکے اعتبار سے مطاع اور واجب التعظيم كيت بل راسي طرح اس كے باب عمروسك اعتبار سے على تحلي باجس طور بركراس كوابئ زوجر زينب يرتصرف كريت كى احازت دى جانى

سے اس طورسے مبندہ کے مقابلہ ہیں تھی رجواس کی ماں سے مطلق العنا ن جیوڑ وبإجامكتاسيم وطاشاتم طاشا حالاتكه مرايب حالت ببراس كي حقيقت إور ما بهیت جون کی تون باقی رسی البنته ابوة نبوة اور زوجیت وغیره نسبتان لک مات سے اس کے حق میں مختف احکام نویز ہو گئے اس کی مثالیں ایک دونهای وس بین نهای و ریجاس سونهای و لاتعد ولاتھی بین فیلع کامجیرے بانتدگاران صلع پرصائم مگرگورنمندش اف اندیا یا وبسراست یا لیفیننظ گورز کا محكوم سيعة توكيآ جواحكام ومعاملات السكيد ليئة باعتبارها ياسي تسليم كمئة ما بن سکے وہی یا متبار حکام بالاوست کے بھی استے بڑی سکے۔ ایک ہی مون غذا ایک تندست اوی کھا کر زیادہ قوی اور توانا ہوتا سے۔ دیکن ایک بنعيف المعدد مرتفي كواس كااستعال بلاكت سعة قريب تركروتياسيدايك بي نسخرا بك طبيب كانجويزكيا موا ايك مى وقت لي ايك مركفن كيرح ق مايكبير شفائابت ببوتاسي مكرد وسرسه مرتفق كعد التين كامرى اس طرح كار بهوس قائل سے کم نہیں رہنا ان سب صورت میں بر دریا دن کرنا ہوں کہ ایک ہی جیز ابك بى وقت بى ايك بى تىنىشى ئىس عطارى دوكان يابركارى مىنتال مى كوى ہوتی ہے۔ اس کوہم کسی طرح مفیدھی مصرکھی مفی کھی اور مہیک کھی واجب الاستعمال تعي اورممنوع الاستعمال بھي كہرسكتے ہيں اس كا جواب بجز اس كے اوركيا بوگاكريرسب احكام واوصات واقعيداس وواسك سي مختف استعال كيت والول كى نسبت سيم بن بوست بي حبى كى واقعيت سيدكوئى تنفس انكارتها كرنيك وتوبيل بوجيت بول كراب أيكاوه قاعر كها ل ورست ريا، كه

arfat.com

مختف حیثیات دانده کے نگنے سے کسی جیزسے واقعی احکام نہیں برل سکتے كيونكربها ومست اورحقيقت نواس دواكي غيرمنغبرس وكجعني اخلا آیاسی مهرمال یا مرسید آیاسی بنی بری نیسن کرا سد برگهی گی ترابب ادبعه براس منال سكدا نطباق كى فرقة مصوبر دجوكل مجتهد معيب كا قابل سے کے زول کیا صورت ہوگی ۔ اس کے متعلق بالاجال ہوں کہاجا سكتاسية كرنتاراع كى طوف سے كسى مجتبد كواجتها وكى اور غيرمجتهد كو تقليدكى اما وسند موسنداور استفراجها وبارام كم مسك كوواجب الانباع ظهرات کے بیمعنی ہیں کہ ان کے مذافی سے موافق حق نعالی شا مزامے علم از کی بیل س فعلى كاكرناتهم نبدول كسيرى ملى مفيد تفا اس نيرتام محتريدي الميت محدير کواک سے جوازیا و بوب پراتفاق کرنے کی توفیق مرحمت فرمانی اورس کا جيورنا الملح تفاراس كواسط البيرالينة نكارك اورسامان مهيا فركست كرتمام مجتهدي كالبحاع اس كى ترميت باكراميت برموكيا اورس فعل كوتى تعالی شا نزید است علمراز کی میں بعض بنوں سے حق میں تافع اور بعض سے سى من معرصا اس مال المريدي كي لا من منتات كوي اوبرعام مونين کے فلوسیا میں خالص اپنی رہمت سے جومؤمنی برمیزول ہوتی سیے دائے خلف ودائمي اساب بدافرط وسيئه توان بلي سيد برايك كوفوا بي فواي ايك ليساما کی تفلیدی طرف لیجائیں کرجس کامسک اس خاص شخص کے تی جی اس کا تفاراب برشخص عملاان وواول كالستعال كرسه بابزكرسه جواس كطبب بنداس كوبتلائى مين كيكن حق تعالى فيدا بنى يجست اس يرقام كروى ليهلك

من هلك عن بدينة و يحيى من سي عن بدين ر

باور کھے میراسوت بردعری نہیں کہ فرقہ مصوبہ کی برتقریر سی اندائی اللہ ہے دوامختف مردیوں ایک ہی دوامختف مردیوں ایک ہی دوامختف مردیوں اور مختف مردیوں اور مختف مردیوں اور مختف مردیوں اور مختف موائم اور مختف اسوال مربین کے اعتبار سے نافع بھی اور مختر کھی اور مختر کھی اور زندگی بخش بھی سوسکتی ہے اسی طرح فرقہ مصوبہ کے خیال ہم ایک جی اور زندگی بخش بھی سوسکتی ہے اسی طرح فرقہ مصوبہ کے خیال ہم ایک جی خام بعن کے داسطے جائز اور بعن کے حق ہیں جوام بکر ایک ہونے کی ایسے فون کے اعتبار سے نفس الامری ایسا ہوسکتی ہے ۔ اور النڈ نغالی ہرمقلہ کو مہروقت ہیں جومسک اس کے مناسب ہو ہے ۔ ایک کی طوف ماکل ہونے کی اینے فضل اور دیمت سے توفیق عدل ورائے کا جوم خقر ہذکر العمول اور اس کی شرح بین اس فرقہ کے ایک طائفہ کی رائے کا جوم خقر ہذکر التمان میں نفسیل یہ ہے کہ جو بندھ نے گذارش کی ۔ من شاء فلی طالعہ مع التمان میں الما لغر۔

الغرض مصوب کے زعم کونسلیم کرسے اجتماع اف داو فی الامر کا خیال محض نملطسیے اور ابیاسیے جابیا کہ کوئی شخص برسنکر کہ کشتر نولا دنہا برت مقوی سے اور برکرنہا بہت مہمک بھی سبے اجتماع صدین کا خیال باندھنے گئے۔

اخلافي مسائل مين في الكتاب منعاوج

اب میں اب کے سوال اول کے دور سے جزوی طون متوجہ ہوتا ہو وکراصل مقصو وسے معنی کیر کہ مساکل مختلف فیہا میں حق عندا دیڈ متعاروہ وا ہے۔ یا واحد اور سرایک مجتبد مصنیب سے یا کوئی ایک عفر معین مصنیب سے اور یا فی مختلی میں ۔ سے اور یا فی مختلی میں ۔

تفصیل اس کی جیسا کرملاستے مقفین نئے بیان کی سے پرسے کرعفیات بعبى بن مسائل كاما تناساع كاموقوت تهيي مثلاثما لم كاحروت اورضائع عالم كالوجرداوراس كي منامي منفات كماليراورابيا رعليم السلام كي بعث ال اخلاف کے وقت بالا جماع مسیب کوئی ایک سے اور وہ وہی سے جس کا اجهادوا فترك مطابق مواوراس نے كوشش كركے في كويا ليا مور كيوكريد مكان بى تبلى كرنفس الامويل مثلا عالم حاوث يمى رسيداور فارم يمى يا خدائ تعالیٰ موجود عی ہواور معاوم عی رتولامحالرفرین میں سے صرف ایک ہی فريق فى يرموسكنا سعد اور جوخطا يرسيد جهب كراس كى خطاسيد مله في اللم كى بالى كى يون اجرار صوريكى نفى بوتى بوتووه بالاتفاق كافرسه - اور اكرفطا مساكل ونيبرس سيركسى اليسعمسكراعفا ويريل سيركوص كالكا سے ماست اسلام کے اصول اولیہ کی نفی نہیں ہوتی مثلا کو کی نفص قران محد کو منوق كي ياس كامعتقد موكر شروراور قبائع في تعالى كدارده كعبريدا بوت بن تواليا تنفل اين خطاسه اكرير مدسيد مي رسكموافي صريح كافر مركبا والسيديك بمترع اوراتم ضرورسيدرير تومهاك كلاميركا حال تفاريك مسائل فقهير توال كمل سيع وتشفى ابيت اجبها وسك زورس بربيات فقركا انكاركرت سكرمنلا تازروزه رج يازكواه كى فرسيت يازنا سرق اود فلاب كى حرمت كاتور فقط يركروه بالاتفاق مخطى سيد بلرص كافر اورائم سيديال

اگرده مسائل با وجرد قطعی ہونے کے بر بہانت ننرع میں سے نہیں ہیں جیسا کہ مثلاً ایما تا اور خبروا صراور قیاس ننرعی کا حبت ہونا نواس قیم کی بانوں کا نرائے والا اگرچ بلاشیر مخطی اور متبدع اور گذیہ گار موتا ہے گرکفر کی نسبت اسس کی طاف نہیں کی حاسمتی ا

بافی ایسے مسائل فرعیر جن بیں اجتہاد کا مساع ہواور کوئی نص قاطع با اجماع اب بي موجود مروتو فقط اس قسم بي نزاع سيد معنزلداور بعض شاعوه کی طرفت مینیسوب سید کروه البید مسائل مین ا ختلاف محتهدی کیون تعدوي كم قائل مال جن مي سيداك جاعب سيالات كافلام كافلام بزاول میں بیش کیا جا بیکا ہے اور تفصیل ان کی اقوال وولائل کی کتب اصول و کلام میں مرکور ہیں۔ حتی کرنے عبدالوہاب شعرانی رحمت الشرعليدي تنها نيف سے تو معلوم موتاسي كمانهول نے تعاویق كابيان كريتے بورئے سائل فرعيدل مخبه فيها کی فيديمي افي نهين بيموري جوخود قائلين تعدوست کے نزو کيب بھي صوري بقى ببرمال عامر معتزله اورجند ابل السنة والجماعت يكى ليسته بينلاني جاتى سبے كدوہ مسائل فقىدىنى منصوصە بى تىدوحتى كىے قائل بى نىكن جہور الل سنهت والجماعت كاجن مين المرار بعري ننائل بي . مدرب معناري سب كم تمام مسائل منصوصه اصلبه اورفر عيدكى طرح ان مسائل مين معى عندالندكوني ایک حق سیے کرمیں کی تلاش میں مجتہدین اپنی اپنی قومت اجتہا وصروت کرنے بي رئيس جومجتهدا يني سعى بليغ سعداس مكم مطلوب بريني كيار وواد بالبلابت كامياب موكيا اورحس كى نظري يا وجرواستفاع وسع اور

ام کانی تا و بهرسک میم مطلوب مستور را توگو که سکته بین که اس کو با عتبارا مل منفسود کے کامیا بی مزمولی نبکن اس اعتبار سے اس کی کوشنش بھی لاکگان بیل منفسود کے کامیا بی مزمولی نبکن اس اعتبار سے اس کی کوشنش بھی لاکگان بیل وقیق المانی مسائل اجتها دیر کے غابت ورجہ وقیق المانی مونے کے اس کو معذور قرار ویکر اس کی محنت اور در وجہ کی قدر کرتا ہے اور بجائے اس کے کہ ایک غیر معتد برائے کے موافق اپنی اس خطاکی وجہ سے وہ ائم ظهر تا الما اجرا ور نواب کامستی موتا ہے ۔ کما فی السی عین مرزعاً افراحکو الحاکم فاجتمد فاصاب فلہ ملم جب اپنے انتہاد ہے کوئی فیصلے اور وہ بیصل اخوان وا ذاحک والے واجہ دفاحظ واقع بین بھی درست بوتو اکے واسط دو برا قواب کی فیصل المحدول حداد ور احداد و احداد دو احداد و احداد و احداد و احداد واحداد و احداد و

منال سے اسی تشریح

اس کو بول سجھے کرمنگا فلسفرے ایک اُستا دیتے اپنے بین ذہبی طالب علموں کی شوق و محنت و قوج و فطانت کا امتحان کرنا جا ہا اورا علان کر ویا کر تم بیں سے جوشن طبیات شفا رہے فلال مقام کو خوب ایجی طرح سجھ کر ہا ہے روبرو علیک نفاک بیان کرفیے گا۔ اُس کو ہم بیس و پہر کی ایک گھڑی ا فعام بی دیں گے۔ اور فرض کیے تکے گران کو مطالعہ کرنے کے لئے ایک شب کی مہلبت دیں گئے۔ اور فرض کیے گذان کو مطالعہ کرنے کے لئے ایک شب کی مہلبت کرکے اور شفار کی عبارت کو ایک اُدھ مرتبر سرسری نظرے گذار کرکی ب کو بلاگے طاق رکھ ویا۔ اور داست کھ خوب بے فکری اور آرام کی نیبندسویا مگرمین بلاکے طاق رکھ ویا۔ اور داست کھ خوب بے فکری اور آرام کی نیبندسویا مگرمین بلاکے طاق رکھ ویا۔ اور داست کھ خوب بے فکری اور آرام کی نیبندسویا مگرمین

كوچب اس منے استا وسے سامنے كتاب كھولى تورز عبارت كتاب كى صحيح براھى اور مطلب صاف بهان كيا بلكه وكحير تقريرهي وه محض نحلاتهي توظا سرسيركر ايسه طالب علم كے حق ميں اس كيسواكيا موناسبے كر بجائے اندام كے مناسب سنرانجونز كام وسع اور نفزين اور ملامرت كى مريها دطرف سيداس بربوهار بمواورتنفاكي جماعيت سيدائي كرديا جاجيد رباقي بودوط لب علماس سكے سوانتھے ان كوات وسنے و كبھاكہ وہ باوتو و اقبل ورح كی ڈیانت و فطانت كی محنن اس خوف سے کرکہیں کتاب کا مطلب سمجھنے ہیں کوئی سہوا ورغلطی نہو جلستے جس سے اساوناراض ہوجائے اور ہم عصوں کوشا تنہ کاموقع ملے راسے بجرجاع كي سامن أنكهي تايت رسيد باربار بيركا تقاضا موتا تفار نكروه ودنوں ہمت کے وقعی شفار اوراس کے حوانثی اور تعلیقات سامنے رکھے ہوئے اس مقام کی مخلف تفریوں کا موازنہ کرتے ہوئے اور شیخ ریک کا صحیح میں ہے ننشاد معلى كرين كالمت كمرس والت تعجمستغرق دسب برسب نظارات وابي أيمل سے دیکھر کا نظا اور دل ہی ول ہیں ان کی ممنت ادر کا ونن اور انتھا کوسٹن كى داودست ريخ تفاليكن افسوس سوراتفاق سيد ايك طالب علم ان عيل كا صبح كوجب أشاوسك ساحن امتحان كرك ليرك صفر مثوا تونتيجه ظلافت أميد تكلااور با فسوس معلیم بیوا کریم م نتسب کی ووا دوش میں بھی جس کامشا بھ عود اسا د کردیا تفا، كتاب كمين اور نمامنن مطلب كه رسائي نهوسكى - يال اس كے دوري حربعب سنے کروہ بھی فرانسنہ اور محنت میں اس سے پہلے نتھا۔ اس مقام کی جوتفرا کی تووه ایسی کی کر کو باخود این سینا قبریس سے اٹھر انبی مراد ظاہرات

**379** 

Marfat.com

کے سے آگیا اور اس نے کتا سے ایک ایک افکا فاظ کی گرے کھول وی اس وقت اسادكواس برميارا بإاوراس فياس في بيناني وم في اوروشنا كوطي بس روید کی جیب سے دکال کر اس سے حواکہ کی سیان اس دوسری وہین طالب علم ك محنت كو يمى يت وه رات عبرد مكيد كرتم كها تاريا تها-اس ف كالعدم تبين سمحصار فابن شفقت سے اس کی تسکیل کی اور تہسواروں سے میدان جنگ میں كريك كى مناليل بين كرسك اس كومطمئن كياناكروه أنده اينى فهم اوركوشش كى طرفت سے بے در اور بر کمان نے ہوجائے بکہ دورے امتحانات بال ایسے ما سے سبقت سے جانے کی بیش از بیش سی کرسے اس کوھی ایک کھڑی مکروس روبه کی اس کی محنت سے صارمے طور بروی جیسا کہ آب سے سنا ہوگا کرنا ہ عنان باشاننير باونا جب شمنول كے باتھ ماں مرکب تو توووسمن كے بہا ان كى جانبازار بسانتول كاكيسا كجوا حترام ہوا اورسلطان المعظم شعال كاشاندر استقبال ايك فاتح جزل كى جينيت مي كيا-اوروشاك عقامند جلااتھے کہ عنمان کی شکست ایک البی شکست سے جس بر مزاول فتے قربان ك ماسكتى بال بس تصبك اسى طور برتم مجتهدين كى حالت كو محصواكر بالفرق مجتهدكسى مسكر كالمحتم مريا وت كريت بي اس بيليط لب علم كى طسرت ہے بروائی برت اور قوت اجتہا دکو بوری بوری بمنت اور مختص سے ساتھ کام ہیں نہ لاسکے توصیب تصریح علی سے محققان کی نہیں کہ وہ محق مخطی ہوگا بكركنهكاراورا تم تصريب كاريال وه وونول مجتهد جنبول سيدمنصب اجتهاديد فاكز بوكرمهاوى كوشش اورمحنت استخل احكام مل كى مكر تقريب ايك

توحق تعالی کے میں مشار کے معلوم کرنے میں کا میاب ہوگیا اور دوسرا نہ ہوا توحق تعالی ابنی غایت الفت اور دوست سے ان دونوں کو علی قدر مراب اجرو ثواب مرحمت فرطنے میں منگی مذکریں گئے اگر جربین کو بین پر فضیلت ہو میسا کرانہ بیا کہ انہیا ہوں اور منا سے داندہ فوالفنل العظ ہے۔

شبخ تقى الدبن كى راسك

بیخ تعنی الدین ابن وقیق العبد فرمات بین کرمجتهدین سکے واسیطے سرایب واقتعمي الندتنا لأسك دوسكم بلي أيب بيكه اس واقعه كم متعلق خدا كاحركيف محمواقع بي سيرس كى طوف رمنها فى كرينے والے تطیف لشارات وامارات بھی اس متے اسینے کلام ملی نصیب فرا دستے ہیں اس کومعلوم کریں ۔ دوساریہ كهم مجتهد بعداین پودی قوت اجتها و اورانتها تی كوشش صرف كرلیت کے جوایک مسکراجتها دی بین بوری میت صرف کر لینے سے بعد کھی حق نعالی شانه كصفيح نشاراورمطلوب بمنمطلع نهروسكا-اكرجدان حكم اول كيفوت برن كدانتبارسيس كامعلوم كزام مجتهدك ومدلازم تفار محنلي كها جاسكات تیکن ووسرے حکم کے لحاظے مرایک مجتبد کومسیب بھی کہدیکتے ہیں کیوکم جو کچھاس نے اپنے علم اوراجتہا دسے معلق کر لیاسے۔ اس سے من بن اب می واجب الاتباع قراروبا كباسيد توجن لوكول ني كلمجتهر مسبب "كي أواز لمندكی اگران كی عوض بهی سبے رجواب سم تے بیان كی توبلاست اس بن نام

<u> ۳,4,4,</u>

الم سنت الماعث ال كيسانومنفق من -

احلاق سال مراس عام المناو

اورسی و صفی کرصی ایرمنی الندعنهم سکے عہد مبارک میں کوئی صحافی ووسرس برمساكل اجتهاوبه مل اختلات ركفت كى وجرست ملامست ياطعن تشييع نہیں کرنا تھا اور نضابل یا تبدیع نو کیا ایک کی مافت سے دوسرے کی تا تیم بھی ن بهوتی تھی بیکرا بیسے اختلافات کو توسعہ اور رحمت جان کرایک دوسرے کے ساتھ نہاست دواواری کا برتا و کرنے تھے خود احتاف کی کما بول میں بروالدی معودوں کے جس میں فیا وصلوۃ کامنطنہ غالب ہوا فیکار حنفی کی شافعی سے سیجھاورشای كي صفى كير بين مائز ركھى كئى سيداور تعنى بينى مداكى بين جهال ففراستے تسا كوشرعا رضدت اور ليسيركي ضرورت مسوس موتى سب دورسا المركى الاكو معمول بدابنايا كياسي كيونكركسى خاص المم كى تفليدسك لازى معنى اكرجراس المام كے مذہب كوصواب اور رائے كہا سے ليكن كيمزيكى احتمال خطاكا اعتراف الدرود سرست المهمك ابنزا وسكيمتعلق احتمال تواب كي تصريح موجودسيد اكت خاص فاس مرحى مصالح جن كالولاك فقها كريسكنة مين السي فوف واعى بيول كر بعن مراك ير ووس المرك ندابد بدفنوي ديا جاست تو انتريفراس اضال خطا وتواسدس فاره الطاسة كالوركون ساموقعرسي من اهب اربع مقاهین

اس سلتے برخوب محفوظ رکھنا جا سینے کہ باو جو فریکر حق عندالندسکے عذار

سے ہرایک مسکری کوئی ایک ہی مجتہدومصیب موتاسیے کیکن عملاً سب مق يربي بيني حق تعالى شانهمير وسعت دى سبے كەپ مجتبدا بينے اجتها وسے او برمل كريب اكرميراس كا اجتها وبا وجود بورى كوشسش كمي تفيك نشاية بمدية بلجها بهور تمتيلاً يول بمجود كعينش الامرياب ايك معين مركان كانام سيسے اوراسي كا استقبال تمريعيت في عارب صورى قرار وياسيد فول وجهك شطوالمسجد الحدام مكين س وفنت سمت كعبه تطفيك معلوم نهو تو بعد تحرى كي عوسمت معين بواسي كا استقبا قبول مناوة كسي الشركا في سمجها كياسب اورظ مرسي كه سماري تحري جن طوف موفرور نهل كرنفس الام رمين خان كعبدهي اسى واحث منتقل بهوجاست لميس بين فداكى رحمت اورانعام بيسي كراكرجروا قع مين مستقبل فيله وسي تشخص سيدس كارخ تفيك كعبركى طرفت بموسطرتايم وورسرى طرفث منركهيتے وابوں كوبھى توسعاً ا ورحبكا مستقبل كعبدتسكيم كرليا كباسب توبا عتبار كعبه نفس الامرى اورحكم اولى سك تو فقط ایک بی نشخص مصیب سبے اورسب مختلی لیکن با نتیار قبول صلوۃ اور ا تنبأل امرزانی کے سب مصیب ہیں رہی مطلب سے ، دریث اصحابی کا لنجوم بالهم افتذنج الهندنتم كااكروه صحيح طور بيثابت موحاسئة اور نبرحنسرت الناع الاجل مخدشت كنكوبي رثمة الندعليبر سكيراس عيارت كالبوسبيل الرثنا وسفحر به

مرس برجید کری دانشدمی اختلات ماین حق وا مدم و است منزیمل میں سب محت میں میں سب محق میں میں میں میں میں موست ای اور یہی محل سبے حضرت امام ابو منیفرشکے اس اشارہ "کل مجتبد مسیب والحق عنداللّٰ واحد" اور امام ابو یوسف کے سے اس کلام کا مکل مجتبد مسیب والحق عنداللّٰ واحد" اور امام ابو یوسف کے سے اس کلام کا مکل مجتبد مسیب

وان كان الحق فى وا مرفمن اصابر فقد اصاب لحق ومن انطاء فقد امن ان التقرير والتجريسفي مرسوج مع مصرى ،

حصرت المآم ما حب دام ما بو بوست کی ان نصوص کوم بیشر یا در کھیئے جی سے بخربی واضح مونا ہے کہ امام صاحب اور دیگر انگرا بل سنت سے بوبعض شا و افوال مرمج تبدیکے تصویب کی نسبت ان کے مشہورومع فرف ندم بب المجتبد کی نسبت ان کے مشہورومع فرف ندم بب المجتبد کی فول بیں۔ وہ فی الحقیقات ان کے اصل ندم بب کے خلاف منع ول بیں۔ وہ فی الحقیقات ان کے اصل ندم بب کے فلاف نہاں بیں تعجب سے کہ امام جدا لو جا ب شعرانی سے می میزان کری بی بیشتر اسی قسم کے اقوال کی بہلے سے مدولی ہے۔

علمار وفقها كى عبارات استلال

اس میرس میاسب محینا ہوں کہ جذیقی کی متندکتا ہوں کی ایکھا منے
بیش کرودں جواس بات کوظا ہر کرنے ہیں ۔ کہ اصل قدیرب جہورا ہی سنت و
الجاعیت اورا نکہ اربعہ کا بہی ہے کہ ابنہا ویات میں میں میں کا اللہ واحدہ اور
اسی بنار پر ہرمجہ رصیب می ہوسکتا ہے اور منطی بھی جنا نجہ تحرارالاصول اور
اس کی نزرے میں مکھتے ہیں کہ :۔

مذہرب مخذر ہے کہ مروا قدمجہ فیا ہیں ایک کم معین ہونا ہے جس کی الاش خلاکی طرف سے لازم کیکی سے لیں مجہ مرف اس محم کو بالیا وہ مصیب ہے، اور جب مذبار کا وہ مخطی ہے ۔ جن نیز بنی خیال جا ول امامون مذبار کا وہ مخطی ہے ۔ جن نیز بنی خیال جا ول امامون

والمختاران حكم الواقعة المحتمد فيها حكم معين اوجب طلب ننت امعاب طلب ننت امعاب فهو المصيب في من لا بعيبه فهو المصيب في من الابعيب في في المخطئ نقل هذا عن الابعيب في الابعاد المناب في المناب في المناب في المناب ال

(ابوسیفہ مالک شافتی ماحدر می الدعنہ ماکسے اور سبکی نے مکھ سے کر بہاداستے المرادیع سے نزدیک سبح اور سب سبحہ کر کھا دست المرادیع سے نزدیک سبح سب ملک کرئی نے توہا دسے تام اصحاب (حنفیہ) سے بہا کہ کرئی نے توہا دسے اور قرافی نے اس کے سوا الم مالک سے کوئی تول نفل نہاں کیا اور سبکی نے ذکر مالک سے کوئی تول نفل نہاں کیا اور سبکی نے ذکر کیا ہے کہ دسی وہ قول ہے حبکو الم شافعی سے اسکا اسکا المحالی ا

الاربعة إلى حنيفة ومالك والشافعي احمد و و كوالسبكي ان هذا هوا بجبيم عندهم بل نقل الكرخي عن اصحابنا جميعاً ولحد يذكو النه كوالفرا في عن مالك فيرة و و كو السبكي ان الذي حروة المصحابات في عند و دال النه الذي حروة المصحابات عند و دال ابن السمعاني و من قال عنه عند و دال ابن السمعاني و من قال عنه غيرة فقل اخدا أرصفي السمعاني و من قال عنه غيرة فقل اخدا أرصفي السمعاني و من قال عنه غيرة فقل اخدا أرصفي السمعاني و من قال عنه غيرة فقل اخدا أرصفي المسلمة المناهمة المناه

نے درنا با کرجس کسی نے امام شافعی ہے اس کے سوا دوسرا قول نقل کیا اس نے خطاکی ۔ مشیخ شمس الدین این القیم ائلام المونعین میں کھھتے ہیں ور

ادرائمہ اربعہ نے نصریے کی سبے کر اقوال مخلفہ میں سے
ایک ہی قول حق ہوتا ہے۔ سیان کر سب سب سب ایک میں کے سب
قال میں میں میں ا

وقلاس الائمة الاربعة بات المحق في واحلامن الافوال المحملة و المحتى في واحلامن الافوال المحملة و ليست كلها صوابًا المستمر المعمد المعمد

پہلی مجسف یہ ہے کہ کیا ہرا کہ مادشہ میں جو پیش آئے خلاکی طرف سے کوئی اکی حکم معین البیام وا جیسا کرحق تعالیٰ نے خار کوبر کوا کی معین قبلہ بنا دیا ہیں کو اشتباہ کے وفت مجرد ن معلوم کرنا بیا ہے ہی توسلف صالحین اور جہدر فقہ ار اور اکثر متکلین یا ہوں کہو کہ بہت سے متکلین کا مذہب یہ ہے کہ مادشہ

میں خلاکا حکم معین سبے جس کا نام ہم سے مقدر کھا سب اوراکٹرمنفیدا وربعن معتزلہ اس کواشبرے نام سے موسوم کرتے ہیں اوراس کو وہ محم نہیں کہتے بكريول كيت بين كدكوندانعالى في اس مادية بين صاف محم نہیں فرایا لیکن اگروہ محم دسیتے تو اس سواحكم مة وبنت توان لوكول كرنزوكا نفس الامري سطح معین سے محربالقوۃ پیرتبسری صدی کے بعدالک مناعث متعلین کی ایسی ببیار موتی جس کا بدخیال کہ بجزان مسائل کے جن سے واسطے کوئی ابیی دلیل قطعی پہلے سے موعود موجس کی معرفت بر مجنبد ہوری طرح قاورسے باقی تام مسائل بیں اللہ تعالیٰ کیجاب سے کوئی علم معین نہیں ۔ توجن مسائل میں کوئی دیل قطعی بہلے سے موج دیھے مارمختداس کی معرفت به قادر نه تها با سرے سے بیزا ولة ظنیرے کوئی دلبل قطعى موجود بى نهبى تعى توالىي صورت بس مين مجة مست جدرات اسين اجها دست قائم كى بس ضل کے نزدیر بھی مسلم کا حکم وہی ہے اوراس تفتریم برعبهدى رائع برحم كاترت اساسى موكا بيها كدلذة كارتب شهوة برموتاب توجيباكم مرآدى

فى كل حادثة حكماً معينا قد سمينا كا عفوا مكن اكتراصياب الى حنيفة و بعض المعتزلة ليمون هذا الاشب ولاسمون حكما وهم يقونون مام الله مديكن لوحكم لماحكم الرب فهوعنهم في نفس الامرحكم بالقريخ وحداث بعدالمائة الثالثة فرقة من اهل الكلام ترعموان عبي الله حن معين هو مطلوب لمستل الانبانية دلبل تطعى يمكن المجتهل فى معرفتد واما ما فيه دسل قطعى لا يتكن مت معرف والس فيدالا أدلة طينة فحكم الله على كل مجتهد ماظند وترشب المحكم على النطن لتب اللذة عى الشهوة فكما ان كل عبد بلند بدرك مايشتهيد وتختلف وللزات باختلان الشهوات كنالك كل حبهل حكمه ما طنه و تختلف الاحكام ظاهراو باطنا باختلات

کی جونوا بہٹ ہوائسی سکے حاصل ہوستے سے اس کو لذیت طامل ہوتی سیے اور ہوگوں کی خواس*شا ت سے* اختلاف سے لنوان بھی مختلف ہوتی ہیں اسی طرح ان توگوں سے زور کیے کسی مجتہدنے جوخیال کسی سُندہی قائم كرليا خدا كاحكم لجى اس سك سلط وسي سب را ور مجتهدين سے خيالات كه اختلاف سے احكام خلاورى ہی ظامراً وہا طن مختلف ہوں سے اوران لوگوں کا گما ميست كرمسائل طنيريي ولائل كاحال ودنهي جو مسائل لقبنيريس موتاسه اور فنيات لوكول ك حالات وعاوات اور طبائع کے اختلاف سے مختلف موستے دیسے ہیں دم فظرابن تیمید فراتے ہیں) کہیں جماعت كأخيال ايك كنده خيال سبيحس كافساداد بطلان الريسية عقل نجى اورا زراج ننريبيت بمي قريب قريب ب ساخة طور برمعلوم ب - اور رسول النّد

الظنون وتمعموا التليس على لطنو ادلة كادلة العلوم وانما تخنلف ختلات احوال الناس وعاداتهم وطباعهم وهذا قول خبيس بكاد فسأده بعلم بالاصتطرار غفلاو شرعاوقولمصلى المته علبدوسلم فلاتنزلم على حكوآ مله فانك لا تدىءماحكم المنه فيهم وقولهسعد القلامكمت فيهم بحكم المتدمن فوق سبعة ارفعة وقول ليمان اللهم أني استلاحكما يوافق حكمك كلرين على فسادها القول معركتوه الا دلة السمعية والعقلبة عخيضاده

صلی الند علیہ وسلم کا یزاد شاد کہ اُن کو الند کے حکم بہمت انا دوکیونکہ تمکو کیا معلم ہے کہ اللہ کا خم ان کے بارہ ان کے بارہ بارہ بین کبا ہے اور نیز آب کا وہ ارشاد جو حضرت سخد کو فرالی کہ بار شبہ توبے اُن کے بارہ بین وہ فیصلہ کیا جو حق تعالیٰ نے ساست اسمانوں کے اور بہدے کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ الدام کا بین وہ فیصلہ کیا جو حق تعالیٰ نے ساست اسمانوں کے اور بہدے کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ الدام کا بین سوال کہ اے اور میں ترب سے ایسے علم کا خواسندگار ہوں جو تیرے حکم سے موافق ہو۔ یہ سب بابیں بیست سی اول عقلیہ اور ممیر کی معیتہ میں اس خیال کے بطلان کی طرف رم نا فی کرتی ہیں۔

نشخ می الدین نووی سکھنے ہیں ور

وقد اختلف العلماء في ان كل مجتهد مصيبام المسيب احد وهومن افق الحكم الذى عند الله تعالى والإخر مخطئ لا الم علب لعذرة والاصح عند الشافعي واصماب الله لعين واحماب الله لله والحداد والاحماب الله المعابي واحماد والحداد والاحماد واحماد والحداد والعماد واحماد والحداد والعماد واحماد والحداد والعماد والعماد والعماد والحداد والعماد والعماد والعماد والحداد والعماد والعم

اس میں عام رکا اختلاف ہے کہ آیا دمسائل مختف فیہا میں) ہرا کہ مجتہدمصید سے یا فقط ایک اور فیہا میں) ہرا کہ مجتہدمصید سے یا فقط ایک اور وہ وہی جس کی دلستے اس عکم سے موافق بڑھا سے متعین ہے راس صوت میں دو رسامنطی ہوگا۔ لیکن گنا ہمگار مذہو کا کیونکہ وہ معذور تھا توامام شا فنی اوران سے بیرو کس کا میج کا محتیج کے معذور تھا توامام شا فنی اوران سے بیرو کس کا میج کا محتیج کے معذور تھا توامام شا فنی اوران سے بیرو کس کا میج کا محتیج کے معذور تھا توامام شا فنی اوران سے بیرو کس کا میج کے اس

ترین میک بی ہے کہ مصیب کوئی ایک ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام طافظ ابن مجر "انحا انا بینر وانڈ با بنبی الحضم فلعل بعضکم ان مکون ا بلغ من بیض الحدیث کے تحدث بیں مکھتے ہیں۔

اس مدین سے تا بن مہوا کہ مجہدسے کمجی کمجی خطا بھی ہوتی ہے تو یہ صدیث سینے ان لوگوں کے دو میں بیش کی جائے گی جو کہتے ہیں کہ مرایک مجہد میں بیش کی جائے گی جو کہتے ہیں کہ مرایک مجہد میں ہدتا ہے اور اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجہدا گرخط بھی کرنا رہے تب بھی کنہ گارنہیں ہوتا مجہدا گرخط بھی کرنا رہے تب بھی کنہ گارنہیں ہوتا مجہدا گرخط بھی کرنا رہے تب بھی کنہ گارنہیں ہوتا وفيه ان المجتهد فد بخطى فيردب على من نه عمران كل مجتهد مصيب وفيه ان المجتهد اذا اخطاء لا بلحق انعربل بوجركما سياتي . رفع البارى صفر به ساح ۱۳

اور باب ما پذکرمن ذم الله که میں تحریر فرطتے الی در والی هذا بوعی قول الشافتی فیماً اوراسی کی طرف اس قول میں اشار موجود ہے اخد جد الدی ہفتی بسٹ صحبیم الی اسی جوبہ یتی تے بسند میں بحوالہ الم احدین صنبل نقل کیا

بن حنبل سمعت الشافعي يفول الفياس عندالضرورة ومعرذلك مليسل لعامل برائد على نقرمن الله وقع على المراد من الحكمر في نفىن لامروانساعليد بذل لواسغ فالاحبهاد لبوجر ولواخطأوبا المتوسي ( فتح البارى معفد ١٨٥٥ طبد ١١٥)

ہے کہ وہ فراتے تھے کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہنے ساکہ قیاس منرورت کے وقت جائز ہے نگرسا تھ ہی قیاس اور اسی برعمل کرنے والے کو یہ وتوق نہیں موسكة كراس كى داستے عظيك اس مكم برجابيني مبوجس كا في الواقع حق تعالى في الدوه فرايسي ب اس کا کام تو اتناسی کراجتها دیس اینی بوری ط من كريك ثوام ممل كيد خواه اس اجتهاد مي وه مخطى كيونېو-

فلراجران واذاحكم فاجتهدتم اخطا فلداجركى ننرح كريت موسئ تكحصة إلى ر يعى جنهدنے خيال كياكه حق اس طرف ہے اور اتفاق البياس اكم نفس لامريس حق اس مصياب مخالف مي تھا تو پہلے مجتہد سے دجس بہتی واضح ہوگیا) دواجہ بي - ايك اجتهاد (كوشش) كا اوراكيداها برديني سی کو پاکینے کا) اور دو سرسے مجہد کو فقط اجہا د كا ثواب مطے گار ؛ في بيركم اجتها د ميں خطابھي واقع بهوتی سے - اس کی طرف ام سلمہ کی حدیث انکم تختق ن الى ابر كى تحت بين اشاره كيا جا حيكا ہے۔

. يَهُمُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجنها د فاصاب او إخطأ بين ا ذاحكم الحاكم فاجتهدتم اصا اىطن ان الحقى جهة فصادف ان الذى فى لفس اللامر بخلاف ذلك فالاهل لماجران اجرالاجتها واجرالاصابة والاخرلماجوالاحتما فقط وقده تقارمت الزنتارة الحريق الحظائف الاجتهاد فيحد سينام سلمة الكم تختصمون الي لعل تعضكم أن يكون الحن بجحته من نعمت ١١٠ ( فيح البارئاص ۱۹۸۸ صلير۱۱)

بجرابوبكرابن العربي كابرقول نقل فزما ياسبه

تعلق بمناالعلاث من قال اللحق اس مدینسے ان لوگوں نے استدال کیا سے جو کیے فحهة واحل للنصو يج نخطئة مل كدى كسى ايك بى طرف مومًا سب كيو نكه عديث واحد لابعيت ١٠ دفيخ البار من - يه ١١١) میں لاعلی التعبان کسی ایک سے تخطیع کی تقریح موجود السك يعدما فظريمة التزمليسة ايك فول علامه مازرى كانقل كياسيس كويل فيل مين وربع كرون كار كين بي يا در كهنا جاسية كريولوك من عندالندوامد ما منة بي اور المجهد مخطی ولیسیسے قائل ہیں۔ وہ جنیا کہ اس مسکرمیننرسے اعتبارسے بول ہم سكفته بمل كراس خاص مسكر ملي حق عدالدا يب جانب سے داسى طرح مجوعه مسأل اجتها وسيك لحاظرت لول معى كهرسكت بين كرى عندالترفيقين كما زرمخصر سے لین دولوں سے یا ہرتیاں اگر لعض مسائل میں ایک جنہدمصیب اوردورا مخطی سے نو دوسرے بعض مسائل میں اس کا عکس مو گار اس اعتبار سے حق ابنان مين رسيسكار بلكرخاص ايك معين مسئلر سياعتها رسيمي اكرالحق في الطرفيان كا اطلاق كروس تواسمعنى سيعساوق بوسكتاسي كرحى ان دونول سيفارج نهبي بكرانهب وونول من مخصراور واكسيد اكرجير تعين مخطى اورمسيب كا يشخفيدن كميا جاسكيرس علامه مارزى كيرسياق عبادات ملى تائل كرين يسان الثالة تعالی بری مقبوم موناسید کرس ندیب کوانهول نیالی فی الطرفیان کے عنوان سے نقل کیا سے وہ میں ندہب سے جو عجبہ کو مخطی اور مصیب دو نول سلیم کرتا سے کیونکہ جیسا کر آب عبارت میں ملاحظہ فرائیں سے داس سے مقابل میں وہ دومهری جماعت قائم کررسے ہیں جس کا مسک کل مجتبدمصیب سے اوراسی ہوتا۔

## سے تھرولائل بیان سکتے ہیں جنیا بجرحافظ مکھتے ہیں کہ ہ

علامه ازرىست فنوليكم اس مدمينيه دا فياحكم الحاكم فاجتهد النيست دونوں فرنق استدلال كرتے ہاں وہ بجى سور كمياسي كديق دونون طرف واركست وكسى مساريل طون ہوتا ہے کئی میں اس طرف ) اور وہ بھی جس کے نزديك برمجتهدمصيب ويبنى حق برايك مسكه ميل اس طرف بھی سہے اوراس طرف بھی) پہلافرنق کہا ہے مراكر ببرمجتبر معيبب بوثا تورسول الترصتى الثر عليه وسلم ايك بيرخط كا اطلاق كيول فرطية عالا مكر وونقيفين دخطا اورتواب ) ايك حالت بال مجمع إل بهوسکتین اور دوسر فرن جرم ایک مجتهدی تقدیم. كراسب اس كا ما خذيد سب كررسول كريم صلى الديملير وسلم نے دو سرے کیواسطے بھی ایک تواب مقرد فرایا ہے الدراكروه مصيب منه مونا تواب بهي منه ملياء باقى مدد. بين حريفظ خطاكا اطلاق واقع مواسي واسطاع وه به دسیت بین کریر ان مهورتوں کے ساتھ مخصو سيحبن بين كوئى نص موجود تقى اور مجتهد كواس فرم ول مبوا باأس سن كسى البيدمسكري اجتهادكيا حبن مين اجتها وكى كغي كن منتقى مثلاً ود قعلعيات حيك

قال المارزى تمسك بس داى بالحرث ا ذاصم الى كم فاجتهدائن كل من الطائفتين من قال ان الحق في الطرفيين

ومنقال انكل مجتها مصيب اما الإولي فلامد نوكان كل متمبيباً لمربطلق عجيله ما الخطأ الستالة النقيضين فى حالة واحدة واماً المصوية فالجوا باندصلي الله عليه وسلمرجعل لئ اجرافلوكان لمريمسه لمريوجر وأحابياعن الحلاق الحنطائني المخبرعلى من ذهل عن النصل واجتهد في الا يسوغ الاجتهاد فيوس القطعبات فياخالف الإجماع فان مثل هذا أتفق لهالحطاء فنيه نستخ حكمة و فتواه ولواجتهد بالإجاع وهو الناى محمعليه اطلاق الخطأوامأ من اجتهد في قصنية ليس فيهانس

انگارے اجاع کی مخالفت ہوتی ہے۔ لیول گراس تیم کی غلطی مجہدے اتفاقاً ہوجائے تواس کا حکم افلہ فتو کی بالاجاع ناقابل عمل ہے اگر جہاس نے بودی ہ سے اجہاد کہ باہو۔ اوراسی قسم کی غلطی برخط رکا اطلا سے اجہاد کہ باہو۔ اوراسی قسم کی غلطی برخط رکا اطلا کرناس کے ہے۔ باقی جس مجتبد نے کسی ایسے معاملہ ہیں تیاس کہا جرمة منصوص ہے اور رزمجن علیہ ہے اس برخط کی اطلاق مین عہدی اس کے بعد ماذری نے اس مسک کی تقریر اور حابیت میں طویلی کلام کرفے کے

والإجماع فلابطاق عليه الخطاء و اطال المازى في تقرير ذلك الانتمال للمؤتم كلامه بان قال ان من الله الله وفي الكراهل المحتى الطرفين هو فول الكراهل المحتى من الفقهاء والمتكلمين و هومروى عن الاثمان الاربعة وان كالمحتال فيه الاربعة وان كالمحتال فيه المحتال فيه المحتال فيه المحتال الم

بعدان الفاظ برای کوختم کیا ہے کہ فقا اور منتکان میں سے اکثر الم تحقیق کا یہی قول ہے کہ حق طوفین میں دائرہ ہے اور بری مذہب اکر اربعہ سے منقول ہے اگر جران سے اس باؤ میں کچھا خلات میں نقل کیا گئے۔ اور بری مذہب اکر اربعہ سے منقول ہے اگر جران سے اس باؤ میں کچھا خلات میں نقل کیا گیا ہے۔

بین اس عبارت میں الحق فی الطرنبین کا لفظ دیجھ کریے شبر نہ پیا مونا علیے کے علامہ مازی سب معنفین کے فلاف جمہور فقہا رومتکلمین اورا کرار بعب سے تعلق حق کا قول فل کررہی ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے گذارش کیا ۔ وحدة می کے فت والوں سے بھی ابنے مذہب کے بیان کرنے میں اس عنوان المحق فی المطرفین ، کا اختیار کر لذیا جیداں مستعد نہیں سے مصوصاً جکہ سیاق وسیاق سے اس کی کافی تشریح موسکتی ہو۔ اور بالفرض اگرا دییا ہی ہے جیسا کہ آب کوشید گذرتا ہے تو نیقل می مصنفین کی نقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الغرض ہمارے اور پی بیان سے جہوار تا میں مصنفین کی نقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الغرض ہمارے اور پی بیان سے جہوار المرسنة کا مسلک آب کو معنائی ہوگیا کہ باعتبار حتم نفش الامری اور حق عندال شب

مجتہد خطی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی بالنسوں جبہ بیرا جاعی مسکہ ہے کرمائل منصوصر میں حق عزاللہ واحد موتا ہے اور رہی سلم ہے کران الحکم الا الشدکے تفا کے موافق قیاس نظہر حکم ہے تنبیت حکم نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مجتبہ فیہ مسائل ہی جو کہ عذال الل شارع ہی کی موف نسوب ہیں وحدة حق کا الکارکیا جائے۔ حصرت شاہ ولی الشرقدس سرة عقد لجید میں جس کے ابتدائی صفیات ہم اسے معوضات کے خلاف شبہات بہا کرسکتے ہیں رصفی ہوں پر مکھتے ہیں۔

اورجبدوه باتیں عوہم نے میلے بیان کی ہیں تہا ہے زدمک محقق ہوگئیں توتم نے پدیھی تمجھ لیا ہوگا کہ ہر ايك ابيامكم حس برمجتها بين اجتهاد كي قورت سے كلام كريا ہے وہ نسويب شارع عليه السلام ہى كى طرنس بهوگا یا توش*ارع* کی ضرریج الفاظ کی فرف اس کیسبت موگی اور باکسی ایسی متست کی طرف جوش*اد تا کے*الفا<sup>ط</sup> سے نکالی کئی ہود اور جب فصبہوں سے رکھ جہد سے بتاستے ہوئے کل احکام شارت علیالسلام کینظر منسوب ہیں سینی یہ دمولے کیا گیاسے کہ خودشار ف تنقیصاً یا تعلیلاً یه احکام دینے ہیں) تواب بہا مدورجه بين- ببلادرجربير سي كدايا في المقبقت شادع نے اپنے کلام سے اسی مصنے کا ادادہ کمیا تھا جو عجتدت محص بي باس ك سواكوني اور مصفراد

واذاتحقق عنداق مايينا كاعلست إن كلحكم بيكلم فيه المجتهد باجتها منسوب الحاصاحة ليشرع على المصالح والتكلام اما الخالفظة او الحاعلة مأ خودة من لفظ فيان كان الامرعل ذلك ففي كلّ أحبّها دمقامات احل ان صا الشرع هل الأد بكالمدها المعنى وغيره وهل نصبهن العلة ممازفي نفسه حان مأتكل بالمكرالمنصوص عليه وولافاكان التصويب بالنظراك هذا المقام قاحد المجهدان لابعين مصيب دون الأخر - وثانيها إن منجلة

تصاورا ياحم مفوس كاجب تاري في تكم فرايا توابیت دل میں اسی مکست کو اس نے حکم کا مدار مهرايا تفارس كومجتهدن قرارد باست يا اور كجونو اس درجها كوتى ايك بى عجهدمسيب موسكتاب ربعنى جس كا اجتهاد شارع كى مادرا درمقصود كيمونق رما بور) دومردرج برسه كمنجلها حكام مراديت ایک بیرے کہ نی کہ میم صلی المتعلیہ وسلم نے صراحت یا دلالة ابني الرست كويد وصيبت فرائي سے كرجب ان كوابيت بى كے نصوص مختلف معلوم ہوں يا ايك ہى نص سے معانی ہیں اختلاف پیش اسے تو وہ مامور بال كرحق ك وربافت كريت مي اجتهاد سه كاملي الداین بوری بوری طاقت اس میں صرف کری اس کے بعدجب ایک مجتبد کے نزویک کوئی ایک بات متعین ہوجائے تواس پراسی کا اتبارہ وہ سے۔ طبیاکہ نی کریم ملی الندعلیہ وسلم نے اقست كويه وصيت فرا في كرجب اندهيرى دات سي (مثلًا) قبله مشتبه بهدي ك تداول غوب تحرى مری بجرس طرف تجری سے قبلدمتعین ہواسی کی طرف کوناز پڑھ لیں تو یہ ایک ایسا میک ہے

احكام التثرع ان صلى ملد عليه وح عهدالى امة صوعياً اودلالة أب متى احتلف عليهم نصوص او ا عليهم معانى نص من نصوص فهم مأمورفن بالاجتهاد واستقراع الطاقة في المعرفة ماهوا لحق من والث فأذا تعين عند هجنهل شي دلك وجب عليه انتاع كماعها اليم انه متى اشتب عليهم القبلة فاللبلة الظلماء يجب ان بنحروااوليصلوا الىجهة وتعر تحريهم عليها دهدا حكوالشرع بوجود المترىكما علق وجوب المتلاة بالوتت وكماعلى تكليف الصبى سلوعه فان كان البحث بالنظر إلى هذا لمقام نظرفان كانت المسئلة مما ينقص في اجتهادا لمجتهد فاحتهاده باطل فطعاوان كان فيهاحلايث

جن کونٹر دیست نے تحری بر معلق دکھا ہے جن طرح تماز کی فرمنیت و قدت کے آئے بر معلق ہونا۔ اُس معلق ہونا۔ اُس معلق ہے اور کسی لڑکے کا مکلف ہونا۔ اُس کے بالغ ہوسنے بر معلق ہے ۔ بیس (اگر مجتبد کے معلق اور مصیب ہونے کی بحث ) اس درج میں آگر موتو د کبھا جائے گا کہ یہ مسکد اُن مساکل میں سے تو نہیں جن میں مجتبد کا اجتباد مساکل میں سے تو نہیں جن میں مجتبد کا اجتباد موقو اس کا اجتباد قطعاً موسط مباتا ہو تو اس کا اجتباد قطعاً بطل موگا اور اگر اس مسکد میں کوئی مدین میں اور محتباد قطعاً اور اگر اس مسکد میں کوئی مدین میں اور محتباد قطعاً اور اگر اس مسکد میں کوئی مدین میں اور محتبد کا محتم اس سے خلاف ہوا تو اُس غانب اور اگر اس سے خلاف ہوا تو اُس غانب

صعيم وقد حكم بخلاف فاجتمادة باطل طناوان كان المجتمدان المجتمدان حميعًا قد سديًا ما ينبغي لهما ان بسلكا ه ولم يخالفا حديثًا صعيعاً ولا امراينقض اجتماد القاضي والمفتى في خلاف فهما جميعًا على الحق واى بالنظير الى المقام الناني دما صرح ونيمًا نقدم ان المصيب واحد لا بعين بالنظر الى المقام الزالي دما صرح ونيمًا بعين بالنظر الى المقام الزالي دما صرح ونيمًا بعين بالنظر الى المقام الزالي المقام المقام المقام الزالي المقام الزالي المقام المق

یہ ہے کہ اس کا اجتہاد بافل ہے اور اگر دونوں مجتہد اس مسک پر میے۔ جس بہ انکہ مہنا میا ہے تھا اور کسی صدیث سیحے کی اُنہوں نے مخالفت بھی نہیں کی اور مذکسی ایسی امر کا خلاف کیا جس کے خلاف میں قامنی اور مفتی کا اجتہاد قائم نہیں دو سکتا۔ تواس صورت پی دونوں مجتہدی بر بہوں کے ربینی باعتبار ورج تا نیر کے کیدنکہ درج اولی کے اعتبار سے تو کسی میں مجتہدی مصیب ہونے کی تقریع بہلے ہوج ہے ) مسی ایک مجتہد کے مصیب ہونے کی تقریع بہلے ہوج ہے ) مسی ایک مجتہد کے مصیب ہونے کی تقریع بہلے ہوج ہے )

رسول النرسل النريمير وسلم ن بم كواگاه وزايك ما كم محبت جب منطى سو تواس ك ك ك ايك اجرسه الدمعييب مو تو دوا جربي - ان المنى صلى الله عليه وسلم اخبران الحاكدرا لمجتهل المخطى لدا جروا لمصيب لدا حيران

اور اگر دو نون مجتهدن بن سے سرایک ك رساني ظ مراً وباطناً عليك تعبيك اللر ت لی سے حکم نک ہوجاتی تو مجرد ونول کا اجر بجى مساوى سوتا اورُحاكم اورمفتى كاقول اس صورت بن نه لوط سكتاجب كه بيظ مربع ا مباسکے کم نص صریح اس سے مخالف سے منجد مجهدكووه نهي بينجيه باوحود بكداسس طرف سے کسی قصور اور کوتا ہی کا اظہار نہیں بيوا اوز اگرم مجتهد كاحكم النسكا بني حجم ہوتا تو نبی کر میصلی النشیملیبر وسلم بھی یہ ارشاد مذوبات كرتونهي طانبا كدالله كا عم ان مح بارہ بیں کیا ہے اور حضرت سعد سے بیں خطاب نہ فرائے کہ توسے ان سے متعلق وه فيصله كيا ح بادشاه كالتصله تفا ر باقی جب که وه مجهدوں میں سے کوئی ایک

ولوكان كل منهما اصاب مكم الله باطنا وظاهرًا لكان سواع ولمر ينقض حكمرا لمحاكم والمفتى اذا تبين أن النص بخلاف وأن كا ليرببلغاء من غيرتصوس ولا تقميروبها قال النبى صلح ا مله عليه وسليمرفانك لاتلار ماحكر الله فيهم ولما قال لسعد لقل حتكمت فيهم بحكم الملك ان كان كل معتهل المبلك بحكما مله وارتفاع اللوم جى سن المختلفين فى صلوة العصرف بنى فربط ويدا

ر صفحه وعاحبان

خطا برر سوا تو مخطی بر کھیے ملامت کیوں نہیں سوپ ی اس کا جواب اس حدیث ہیں ہے ب سے اندر عصری ناز بنی قریظہ میں بڑھنے نہ بڑھنے کی بابت صحابہ کرام کا اختلاف میں با

اورشیخ ابن بهام تخریدالاسول میں تکھتے ہیں ا-

بكربرى وليل مجتهد كم مخطئ بون كى يرب كمصاب علرحة خطائى الاجتهاد كالطلاق كرية تقے اور باو جو د مکریہ بابت ان بیں عام تھی۔ ليكن كسى صما بى كا اس ير انكار كرنامسموع نهي ہوا۔ دیکھو ترک عول کے مئلہ میں حضرت علی اور زبيبن نابت وغيره نصحفرت عبداللذب عباس كوخطا برتبلايا اورابن عباسس عول كي قائل ہوستے بہر ان حفارت کا تخطیہ کہتے تھے اور كلاله مح مسكله من حضرت منديق اكبرنے فرايا کم یہ مشکریں اپنی ڈستے سے بیان کرتا ہوں اگروہ درست موتد الله ك طرف سے ہے ا**ور د**رست منه مو تو میری طرف سے اور شیطا سے دخل سے ہے اور اسی طرح کا قول ابن سع<sup>و</sup> کا منن ابی واؤد ہیں موجدوستے کر اگریہ مسکہ معی سے توحق تعالیٰ کی مایت سے سے، ٔ ورنه اس کو میری طرف ستندا ورشیطان کی طر مصمحصور كيوبهم النداوراس كارسول ايك غلط بات سے بری ہے، اور فارق اعظم نے مجب عند

بل الديل اطلات المعابة الخطأ فى الاحتهاد شائعاً مشكورًا بلا منكيركعلى ونهدي بن ثابت وغير هامن مخطئاة ابن عباس في ترك العول وهواى ابرتعباس خطأهم فى القول ب وقول ابى مكرف لكلالة اقول مرائ فان يكن صوائا فمن الله وال كين خطائمنى ومن الشيطان و عن ابن مسعود مثل قدِل ابي مكر ففی سبن ابی داؤد عندفا ن ىك صواباً نىن الله وان بك خطاء نعنى ومن الشيطان و الله وسول بربياً ن وقول المعر فالمجيضة انكاناقداجتهلا فقلاخطأ عثمان وعبدالرحلن بن عوف ا هر مع حذف من يادة

سے مسکر پس نوایا کر اگرعتمان اور عبدالرین بن عودت نے اجتہا دکیا ہے توان سے اس اجتہاد

میں تملطی ہوتی ۔

أخريل بربتلاديا بهي فائده سے خالی نه ہوگا که باوحو دیکہ جاروں امام وحدمت ح سك قائل ميں اورالمجتبار عنطی وليدب سك مدلول كوملے عاصم بهي ليكن تا بم كسي مجتهد كالتجعيف بيط مخطى كالفظ استعمال كرنيه كونا زبيا اور ظلاف احتياط مصفحة مين وجنانجيراس باره مين حوتفصيل وتفنيش مصر محمر بن الحكم نے امام احد سے استفسار كياكہ جب رسول النرمىلى الندعلير وسكم سے روايات مختف مول اورکونی آ دی ایک حدیث کو بکرسے تواس صورت میں سب کی کیا رائے سبے امام احدر حمد الندینے فرایا کہ جب ایک مجتهدرسول الندصلي النسطليسروكم كالمحيح مدين سے استدلال کرتا ہے تو اگرج من عنداللہ سمی ایک ما نب میں ہے۔ لکین آدمی کا کام يرسي كربورس اجتها وسيد بعدايب مديث کو ہے سے اور اسپتے مخالف کی نتیست یا م کے کہ اس نے خطاکی اور حق یہی سے کہ جو میں کہتا ہوں ۔ اور یا تی سب باطل سیے ۔ كيونكراس كامخالف بمبى آخركا درسول التر

امام احمرین صبل کی سید اس کا اقتباس بیال ورس کیا جا ناسید قال المام احمد من مرواب محسه بن الحكوروق سأتدعن الرواية عن سول الله صلى أمله عليه وسلعرا ذأ أختلفت فاخذا لرجل باحدا لعدين فقال اذا اخذا لرجل بعديث صحيح عن سول الله صلى الله عليه وسلم وإخد إخرا بعديث ضده صحيح عن م سول الله على الله عليه وسلّم فقالك الحق عندالله واحد وعجر الرجل ان يحتهدا وياحد احد المحديثين ولايقول لمن خالف

صلی النگرعلب کر کم کی مدیمیث سنے ہے اخذ کردہا سے میاں اگرایک صريث منتح بمواوردوسرى منعيف توب كصنك كها حاسست گاكر حق اس کی طرف سنے جو مدیمیٹ میجیج سسے استدلال كرتاسه اور حدس منعف ستعاستدلال كرني والاعخطئ سبيع مثن لا بقِلَ مومن بكا فرصد بيث فيجيع سب توجواس سے مقابلہ میں سلان کی مدریث سے استدلال کرے كا ودمنطي بهوكا - اوراكرايك مجتبد يا حاكم توحديث رسول ا لندسلى التدعليه وسلم سے استدلال كر مهاسبے اور دومرکسی صحابی کا قول پیش کریا سے تواس دوسرے نے خطاکی اور اگرکشی ماکم نے اس دوسرے فيعندكرديا بيراس كامرافعكسى دوسرے حاکم کی عدالت میں کیا گیا

ا منه مختطی ا ذا اخت عن رسول الله صلى الله علي وسلم وإن الحق فسيما اخذت بسرانا و هذا باطل و یکن آند اکا نت الروامية عن م سول ا مله ، صلى الله عليه وسلير صحيحة فاخذ بهام حل واخذ اخر عن م سول الله صلى الله ، عليدوسلم واحتجربالشي الضعية كان الحق فيها آخذ به الّذي احتج بالحديث المصحيح وت اخطا ألخدر في التاديل مثل لابقتل مومن بكافرواحتج يجدبت السلمانى قال فسهدا عندى مخطى وإلحق معرمن د هب الى حديث رسول الله صلى أمله عليه وسلمر لالقِسَل مومن بكافروا ذا مهىعن مسول الله صلى الله عليه

ہے۔ تویہ دوسرا حاکم بیلے کے فيصير كوتوركر رسول الترملي التدعليه وسلم مے منصد کی طرف بولم وسه كا اوراكرايك مضعف ایک صحابی سے قول کی سند بجر تا سے اور دوسرا دوسرے معالی کے قول سے ۔ توخدا کے نزدیک حق پرکوئی ایک ہے۔ نیکن انسان کا کام پیسیے کہ وہ اپنے اجتها دكو كام مين لاست ، اور اس وقبت اس کوپ معلوم نہیں۔ بوگا كه وه خطأ پرسب يا صوا برسے ۔ چن نچہ حضرت عمر نے ایدا ہی فرایا کہ عمر نہیں طانا کہ وہ خطا پر سے یا صواب پر البت ا مک داسته اس کی تھی و عوبیان كر دى كئى ) امام احدٌ فرات بي مراكرا كم مشخص تو صحاب ك اقوال سے استدلال کرتا ہے اور

مابن واحتبر حل ماكوعن اصحاب سول الله صلى الله عليه وسلحركان قد اخطاع، التاويل وان حكوب حاكير تم رفع الى حاكم اخورد الح حكم رسول المه صلى الله عليه وسلعرواذا اختلف اصحاب معها مله عليه وسلم و اخذ اخرعن سجل اخرمن وصحاب سول الله صلى الله عليد وسلمرفالحق عندا ملاء واحد وعلى الرجل ان يجبها وهولايلاسي اصآب المحقام اخطأ وهكن اقال عمروالله مايلسىعمراخطأاماصا ومكن إنما كان سأيا منه قال وإذااختلف اععاب سول الله صلى لله عليه وسلم و احد سجل بقول اصعاب سك

دومراس سے جواب ہیں تا بعین البیل کے اقوال سے توحق صحابہ کے اقوال کی طرف ہوگا۔ اور اس و قوال سے وقت تا بعین سے اقوال سے اور السسے اسے المان کی کرنا غلطی ہوگی۔ اور اور اور البیل کی کا البیل کی البیل کی البیل کی کا البیل کا البیل کی کا البیل کی کا البیل کی کا البیل کی کا البیل کا الب

الله عليه وسلم وأخت نا المحربةول التابعين كان المحتى فول اصحاب سو الله عليه وسلم الله عليه وسلم ومن قال بقول التابعين كان تاويله خطاء والحق عنه الله واحل ا

( فدَّ وَيُ ا بِن تَيْمِبِرِصْفِحِرِمِهِ ٢ مبلدس )

الم احد کے اس کلام سے اندازہ کرو کہ ایسے بڑسے بڑے جلیل اقدر اور فیع المنزلۃ ائمریہ نقین رکھنے کے باوجود کہ ہرمسکہ ہیں تی صوت ایک ہوسکتا ہے بجر بھی اپنے مخالف کے تخطیہ میں کس قدر متاطب خیا بخر مجھے بھی حن طن انکہ کرام کی نسبت آج باقی ہے۔ وہ ان ہی باک نفس بزرگواروں کی احتیاط اور سے تعصبی اور فراخد کی اور حن تاوب کا نتیجہ ہے۔ بدد اللہ مفنا جعہم و فوس اللہ قبوس ہم وافاد علینا کی نتیجہ ہو کہ اسلام ما ما مین ، وقد دینی خیا یا فی الزوایا ترک نا امران ہا طخافۃ المتطویل واللہ دیقول الحق و ھو دیاس ی ، السبیل و حسبنا اللہ و نعم الموکیل ، فقط۔



## روسراسوال اور اس کا جواب

حروسواسواك أبب كا دوزخ و جنت كم متعلق سير بس ك معصنس بنده بالكل قاصرر بإر سجوعقيده جنبت وووزخ كي نسبت سوال میں مذکورسیے راس میں جندامور کا الترام صراحیا کیا گیا سیے (١) جنت و دور خ کے وج و کوسائل تسلیم کراہے۔ (۲) بن چیزوں کا ہونا جنت و دورخ میں قرآن مجیداورا جا دسے صحیحہ تے بتلایاسیے اس کے نزویک وہ سب متبل بر محول سے۔ رسا بیا می ا قراری کرجنت میں تام ارام واسانش کی جیزی مہا دمم) جنت کی حقیقت کسی کومعلوم نہاں موتی اور نہ ہوسکتی سیدر ينانيرا تخضرت صلى التدعليه وسلم كاارشا وسبعد لاعين مانت ولا

اذن سمعت ولاخطر على قلب لينسر

## يمن ووز حون كون كارس

میں وریافت کرنا جا بتا ہوں کر جرب سائل کو بداعتراف سے کہ بہنت میں اہل بیشت کے لئے تام آرام واکسائش کی چیزیں مہیا

farfat.com

فرط وی گئی میں توکیا کوئی انسان سطح ارض برد ایسا بھی یا یا جاتاسہے كرحن كوسرسبز باعير اورشا داب جين يا مشوخى اورفرينهسس بين موسئے نہری جن کی اسب رسانی کا انظام پورس کے واٹروکسس مجى زياده موزوں موں يا درختا ں موتيوں كى جگھاتى مولى عارتيں يا فالس سونے اور جاندی کے ظروف کے استعال سے تکلیف ہینی ہو یاصن وجال کے یاک وصاف نورانی بریمرین پر نظر ٹرستے ہی املی جبيل و بخب الجيمال كانعشر تكهول بي يهرم سئه السركوريس معلوم ہوتے ہوں۔ یا کابل وکشمیرسکے اعلیٰ قسم کے سیب اور انگور اورطرح طرح مطرح معيد اور كعيل نهاميت بيش فيمت كشتيون بين قريغ سے دیکھے ہوستے ومکھ کرانتفاع ہوجاتا ہورلیں ان ساری میش و نشا طرکے ساما بوں کی موجروگی اگر بنی نوع انسان کیے حق میں فطسرۃ كوفي تكليف وه چيزنهي سبے تو ميں نهيں سمجھنا كه كھيرسائل عوكرميت میں تام آرام واسائنس کی جیزوں کا مہیا ہونا تسلیم کرتا ہے۔ کہوں منتبل كابها مذركه كران نعبتول كيا قرارسي كريز كرتاسه ممكن کرونیا میں نمسی جزیرہ میں کوئی ایسا وحشی بن مانسس بھی یا یا جاتا ہو حیں کی زندگی ان تمام نعاسے الہیے کے ویکھنے سے منغفن ہوماتی ہو ميكن مشكل بيسب كروه انني وسيع جنت حس كو ارضها السلوت الاض قرایا گیانید فقط انہیں بینرمیشی بن ما نسون کا مسکن بنا وہا ماہسے توأس كى تسليم كے واسطے نئائدساكل بھى تيارنہيں ہوگا۔ بھريس حالن

ہوں کہ جن جیزوں کے وجودگی تام انبیائے سابقین خردستے جلے اسے قرآن اور مدہب نے اس کی تصدیق برمہر کی قرن صحابہ سے کے کرنیرھویں صدی کے ملی وں کے زار زنگ تام اہل اسلام اسی تصدیق کو جزوا بیان سمجھتے رہے۔ تمثیل کے ایک عیارانہ حیار سے کس طرح ان کی نفی کی عاسکتی ہے۔

سوال میں جس شفق کاعفیدہ بیان کیا گیا سے معلی مولسے کہ وہ کھی اس اہلس کی وی کو پوری طرح منبط نزکر سکار جس نے بیانکھا تفاکہ ان نعاسے جنت کے بیان سے تمثیلاً ایک اعلی قسم کی راست کی طرف اشارہ كرنا سيد مي كوكوكى عبارت نهيل سمجها سكتى اس نے يہ لفظ نہيں لکھ كد حبنت بين تمام آرام و آرائش كى چيزي مهاكى تمي باير وه گرگ باران وبده تصاما نبأتفاكه ابيا تكفي سي تمام ظوابرنفوس برايسان ر کھنا ضروری ہوا جاتا ہے۔ سوال ہیں جس شخص کی نسبت استفسار كيا كياسيدوه مسكين" ايك فتم كى داحت اورتام أرام وأسالتن ی چیزی ۱۱ ن دونول عبارتول میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھے سکار ط لائکراب اس کی عیارت خود اس کو مکزم کرتی ہے۔ اور اس کے کلام کی تنها فت پرصافت شهاوست و متی سیسے کی میں ایسی نواموز اور فام مربدسے کیا خطاب کول سے استے اعتقاد کو بٹوو بھی واقع طور يرسمها بوا نهاس سبع يا بيان نهاس كرسكما السك عقيره كا ما فداس وقت ميرب سامندس كمجى ول جا بناسي كرحرفا حرفا بحواب مكفركر

" آبید کسے پاس بھیجرول نہین بندہ سے پاس وقت زیادہ نہیں ۔ محق آب کی خاطر عزیز میان کرید بیندسطور تھی ہیں۔ اور بیند اور تکھیا ہوں۔ وه مشخص می کتاب اس و قنت میرسے سامنے رکھی ہے ۔ اگر جابل تھا توکیا اب سے علم کو کھی اس سے جہل کی ظلمت سنے اپنے اندر بچیبا لیار اکب نے لکھا ہے کہ جنت کی حقیقت نزمسی کومعلوم ہوئی اور نه ہوسکتی سیے ۔ کیوبکہ مخبرصا وق نے فرمایا سیے۔ لاعین ماعت ولااذن سمعت ولاخطرعلى تلب بننر أب محيركو تبلاسيت كم اس ہدین صبیح کے سکے کیے کئے ہیں۔ بعد آب نے خود جنسے کے وجود سے ہی كيون التكارية كرويارجب خطوعنى قلب بشركواس قادعام تسليم كريت بين و توبيرمال بيعقيده كه جنت سب اوراس مين ابلي قتم كى راحست موجود سبع - اس قدرا كان ركھنے كے واسطے ہى تو يہ صور ہے کہ جنت اور اس کی اعلیٰ قتم کی راحدت کا کسی نزکسی طرح تصور کئے اورجب كمى طرح سسے بھی اُن كا تصور آیا تو خطور علی قلب بشرصاد موسلسك كا- كيونكرخطور بالبال عام سيد. اجالي مويا تفصيلي بالكنه وبكنهم مهويا بالوحر اور بوحر - اب اگراً ب نظور كے معنے میں كوئی تخصیص کریں گئے۔ تو ایب کے حرکھیٹ کو بھی ایازت ہوگی ، کہ وہ اسینے مذا ق کے موا فق اس کی تخصیص کرسلے ۔ اس کے نما وہ ، أب عندف رمان أورحور وقصور کی ایتوں کو جب تمثیل پر محول فؤيته بمي توظ مرسيه كرنفظى تمثيل سے مراوم سب كى تشبيہ سبے

اورتشبیه کاماصل اس کے سواکیا ہے کہ مشبراور مشبر ہی میں کوئی وصف جامع ہوسی کہ اگر اس وصف جامع کا اوراک مناطب کون ہوت وہ تنبیہ اس کے حق میں اس سے زیا وہ کار ارزنہیں ہوسکتی ہیں جہ جننا کہ ایک اندھے کے حق میں کھیے کی تشبیبہ لیگے کے ساتھ کار امد ہوئی تھی ۔

کیس اس وصف یا مع کے اوراک سے بوکہ مشید اور مشیر یا مثال اورممثل له میں صرور سوتا سے یہ لازم ہوگا کہ جنت کی تعمیوں كا تصوراس وصن ما يمع سع موجائے مالا كد خطور بالبال كى مشكل بجراس وقت نا قابل عل رد ما سے گی راگراسی بر کہاں کہ ولاخطر علی قلب بشرسے یہ مراوب کر نعمائے جنت کی کنداور ما ہیست مسی کے ول بہلی گذری تو اس سے یہ کیوں لازم آیا کہ آب ان کے وجود حسانی کا انکار کروی رکیا جس بھڑی حقیقت معلی مر ہور مثلاثور مق تھاسلے سٹ نے تواس سے وجودکی بھی نفی کو وینی چاست کیرتوسب سے اول خدا ہی کی نفی کی جاوسے تاکر نہ قرآن کومانا برسه اور نزرسول کو اور ندجنت و دوزخ کامعنومی ا قرار كرسك خلام العسان ركها جا وسه من ما نا بول كرست مير ہزاروں چیزی محسوسات میں الیی ہوں گی کر ان کی حقیقت آب کو اور محدکو بنکہ تمام حکماسکے متفلسفین کو معلوم نہ ہوگی اور میں تو بیاں تک بدگان ہوں کہ جن چیزوں کی حقیقت معلوم

مبوط سنے کا وعویٰ کیا ما تاہیے۔ وہ بھی محک امتحان برشا ہرہی کہا تا بت ہوسکے۔

بهركیف جن جیزوں کی حقیقت ما شنے سے حکار کی زبانیں بھی عجز کا اعترات کرنے لگی ہیں کیا ان سکے وجودسے آپ انکار کرسکتے ئاں ۔ تو پیجریں نہاں سمجھنا کہ جنرت کی جسمانی نعمتیں کیوں آ بکو ایسی بری معلوم ہوتی ہیں کران کی حقیقت معلوم نہ ہوسنے کی وجہسسے ایب ان کی نبستی بی اڑاستے دستے ہیں۔ یہاں اگرکسی چیزسکے وجود کی خبر حواس نے دی سبے تو اُن کی خبر حواس سبے زیادہ سی مخبر کے باس سے قطعی طور پر بہتے جگی سہے۔ میاخیال سے کہ جنت کی جما تی نعمتوں کا انکار کرتے وقت اس سے ول میں بھی گدیگریاں ضرور اتھی ہوں گی اور خوا ہ آ ہے کتنا ہی اس ہوس کو بہورہ سمجیں لیکن اس تمناسے دل آب کا بھی خالی مذموگا کم کاش ایسا ہی ہو جاتا جسیا کم یه مونوی کہتے ہیں ۔ بدا ب کا دل بورب کے عمدول سي فول ہُوا سبے اور اس سنسنس کے تشخیص ایپ کو اور زیا دہ کھیا كردككاسيے - اس كے آب اس بات كا انكار كرتے ، ہیں - جس كى ممنا ول میں کیے بوسے ہیں۔ مالانکہ ان ملاص سے آب کہا تک قرری کے۔ خداکی بہستی کا وہ مذاق آڑائے ہیں۔ بوست اور وی کا وہ مذاق الماستے ہیں۔فرشتوں اورشیاطین کا وہ مذاق اڈاستے ہیں۔ مرکرزندہ کھے جانے کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاب

قبر کا وہ منزاق المراستے ہیں۔ اب کی ناز اب کے سے وعمرہ کا اب کے نكان وطلاق كا أب كى مربريات كا ان كه بهال مستح كميا طاسيد تو بھراکب کے باس ان کی ساری بیہودگیوں کا حواب اس کے سوا كياسيد ان الذين احرموا كانوامن الذين امتوا يضحكون الاية وه كيت بين كران تخيلات واويام كامانا سيوفوفول كاكام سه بهارا ا كمان سفها كا سا ا كمان نهي سبعد آب ان سعد كهر ويجيئ كر آب كا جواب ہمارا خل میں ہے وسے جھا ہے۔ جہاں ان سے یہ وطایا ہے۔ اور بب ان سے کہا جا تاسب کمسلاؤں ورز رقبل لهم امنو ركما کی طرح تم بھی ایان سے آو توکیتے امَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوَصِنَ ہیں کہ کیاہم بھی وبیا ہی ایمان کے كبأنامن الشفهاء الأرانهم هم ا وی مبسا کرے وقوت ایات لاسے ہی السَّفَهَاءُ وَكُنَّ لَا يَعْلَمُونَ مُ یا در کھو کر خو دیمی ہوگ ہے و قوت ہیں

اب ان دنا وقد کی کتا ہیں بڑھیں ۔ جنت و دوزخ کے انگار کے موقعہ پر لکھا ہے کہ " علمائے اسلام رحمداللہ علیہم اجمعین نے بسبب اپنی رقت قلبی اور توجہ الی اللہ اور خوت و رجا کے علبہ کے جو اوی کے ول پر زیادہ انرکرنے سے ایسے درجہ بہر بہنی دنیا سے جو اوی کے دنیا میں مقیقت کے بیان کرنے سے ایسے درجہ بہر بہنی دنیا کے دلیا میں دائی دنیا کے دائے کی جوائت نہیں دہتی دیں طریقہ ، نمتیار کہا تھا کہ جو امر افعا ظرسے مستفاد سوتا ہے اسی

لیکن ان کونیرنہیں۔

کوتسلیم کرلیں۔ اور اُس کی حقیقت اور اُس کے مقدر کو خواکے علم پر بچبور ویں۔ اس واسطے وہ بزرگ تمام ان باتوں کوتسلیم کرتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں مان سکنا۔ اور دہ با نیس جبیا کر حقل اور اصلی مقصد بانی مذہب کی سیائی اور اسلیم مقصد بانی مذہب کی سیائی اور بزرگی اور نقارس کے برخلاف، ہیں۔ ایسے ہی مذہب کی سیائی اور بزرگی اور نقارس کے منالف ہیں۔ ا

اس گشاخان اور احمقان تحریر کو باربار برطصور به تحریر نبلاتی به كرمن لوگوں شکتے ولول بررقت اور توجہ الی اللہ اور خوت و رہا ، غالب موطانا سبے د جیسا کرتام علاسئے اسلام کے دیوں برنھا) نو ان کو اصل حقیقنت سکے بیان کرنے کی جاکنت نہیں رستی ہے۔ وہ اپی باتوں کو ما سننے لگتے ہیں جرعقل کے بھی خلاف اور یا بی نزمیب کے مقصدسے بھی اور مذہب کی سیا تی اور تقدس سے بھی " اس سے بعد أب احاديث ميں خلا سے اسس رسول کی سيرت کو بيصيں دفاه ابی امى) حوابى نسبت فراسته بي فوالله انى اختاك مرالله واتقاكم تواب بيان كري گئے كه الخضرت صلى الندىليد وسلم كى باريز كسى سكة ول مين خلاكا نومث بوسكناسية واورية اس قار انابت الی الندکسی کو میسراکسکتی ہے جو اکب کو طامیل تھی ۔ تو اکس اصول کا نتیجہ حس کو اس زندیق ستے اختیار کیا سبے ر بجز اس سے كيا ببوگا كررسول الترصلی التر عليه وسلم كو (العياد بالله) يه کہا جاتا سے کہ آب حقیقت سے بیان کرنے میں رب سے کم

جرات كرسكة مول سكه اور يو كيم فرطنة مول سكه وه على سنه اسلام سهمى زياوه توكوں كى عقل كے خلاف اور مقسود خا و ندى كے منافی سبوكا - كبرت كلهة تخريج من افواههم ان يقونون الاكن بادالية تكادالسلوت يتفطر ن منه وتنشق الارمن وتمغرا لجبال بلاستنبه ان توكول كى تحريات كا منسا يرسيد كرس شفص كاول غوت سے خالی ہو فسوۃ اور غفارت عن اللہ اس پر جھا کی ہوشیا کے تسلطت اس کو بورا بیاک اور شوخ نیا و یا مو نوشا بدوه الل حقیقت اور صدا فنت کا اظہار نہایت جرات کے ساتھ کرنگ سے ۔ اور صرف اس سے یہ امبد کی جاسکتی سے کہ وہ خداوند رب العرب كى صحيح مراد كو سجم كرنام مخلوق كو خلاك دين كى طف متوح كريسك اوران ك ويول ميں اس كاسيا مناراتار سكے رہے تنگ ابسایی موتا اگرتاری روتنی کوبدا کرسکتی اور بول و تازیسے عط کشید کیا ما سکنا - اورجب ایبانهای توکیرووکه ما بستوی الاعملى والبصير ولاانطلهات ولاالتوم ولاالظل ولاالحر وماستوى الاحياء ولا الاموات الأبية ـ اس موقع بمرسه واسطے سب سے زیادہ عجیب بات پر سے کہ ان ہوگوں کی الیمی گشا خانز اور حاملانہ تحرروں سے نیمن فہمدہ الماعم کوکیوں شہانت پدا ہوجائے ہیں۔ ایک کورجتم سے بصیرت نے انہا کھودیا کہ لاخطر علے قلب بنندسے نعائے جمانی کی تفی ہوتی ہے اور قرائ مجید کی سینکٹروں آیات اور رسول الند صلی الند علیہ وسلم کی بسیوں احادیث تمثیل برمحول ہیں تواہل علم کو اس سے پوچھٹا تھا کہ لاخطر علے قلب بشر سے کیا مراویہ ۔ اگر بالکل عام ہوں ۔ عام ہے نب تو یہ خلا ہے جبیا کہ بیں پہلے عرمن کر جبکا ہوں ۔ اور اگرکشی ناص قسم کے خطور کی تفی کی گئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آنا کہ جنت میں سے نواہی نخواہی خواہی خواہی خواہی جبا فی لذائذ کو فارج کیا جا وسے ۔

تما شاہے کہ نعائے جمائی کے منکر اس کو تو جائز رکھتے ہیں کرسینکڑوں آیات اور روایات کو ان کے حقیقی معانی سے بھیر کرنمٹیل پریمل کرلیں۔ گر ایک ولا خطر علی قلب بشر اسیا جملہ سبے کہ اس میں طرح اونی تقسرون بھی جائز نز رکھا جا وے حالانکہ معاولات کے موافق اس میں کچھی اشکال نہیں۔

### منال سے اس کی تشریح

اگرسلطان المعظم کسی معمولی عالم کی وعوت کر دی تواس کو پورا بقین موگا که والی صرور بر تکلفت کھانے تیار ملیں گے۔
اور ابنی معلومات کے اندازہ کے موافق اس نے کچھے فہرست بھی کھا نوں کی صرور اپنے ذہن میں سوچ دکھی ہوگی ۔ ملکہ یہی

فرس کردو کہ کھانوں کی فہرست مکھی ہوئی سیلے سی سے اس یاس مطبخ سلطانی سے بہنے گئی تھی۔ مگرجیب وسترخوان بر بہنجا توبیق کھاسنے اس سنے ایسے باسے جو اس نے بیلے کہی خواب میں می من و یکھے تھے۔ اور بعض ایسے پاسٹے کرین کا تیربہ ہوا تھا مگہ وہاں اُن کی ترکیب ہی کھے اور تھی۔ اور لنیت اور مزہ تی دوسر تھا۔ پھرایوان سکطانی میں عجب عجب طرح سے تکلفات اکسن کو نظر بڑے جنہوں نے اس کی اسمعیں خیرہ کردیں م اورسلطان العظم تے اس کا اس قرر تیاک سے خرمقدم اور احترام کیا کہ وہ بالکل مبهوت ہوگیا۔ اب وہ مضخص وہاں سے واپی آگر اگر اسے المنشينوں سے يہ كيے كر ايوان سلطانی ملى اس طرح كے الكفات اورالوان طعام اور لزید عزائی مہیا تھیں۔ اورسلطان نے میری اس قدر تنویم اور عزمت افزانی کی جس کا میرسے دل میں مطو اور وہم وخیال مجمی نہ گذرا تھا تو اس کے معنے اس کے سواکیا ہیں۔ كراعزا دواكرام اور مدارات كا وه انتها في ورجه حو اس نے ایک السيرس باماه وملال بادشاه کے دربار میں ویکھا وہ اس کے حوصدا میدسے باہر تھا اور اس کی توقعات کی برواز وہاں مك كبي مربيني نفي أكر بير نفس اعزاز اود ملادست كا السس كو پہلے سے بیتن خطاء تاہم نی کیفیت اور الیا شاندار سمال ایت اعزادواحرام كااس كے خیال میں مذتقا۔ اسی طرح یاور کھیے

کمین میووک اور بیلوں وغیرہ کے نام معماستے جنت کی فہرست میں سلے گئے ہیں اگر جراؤمی کتنی ہی پر وازان کی اعلیٰ کیفیات کے سمجھنے کے لیئے کرے لیکن چونکہ اس کی پرواز اس کی معسوسات کے والفتہ تک محاو وسیداس وحبہ سے اس کے خیال وخطرہ میں کھی یمنت کے بھیلوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت نہیں اسکتی فرمن کرو كرايك تتخص شے مسقطی حلوانمیمی نه کھایا اور نه کیمی ومکھا ہو اب اگراس سے ساحنے ماواسئے منقطی کی تعربین کرسے تو اگرج وه اتنا بقین کرسے گا کہ وہ کوئی قسم ملوسے کی سبے اور کھانے کی چیزسیے نیکن اس کی صورت اور رنگ اور مزے کی حرکھے ایمالی وساوس وخطائت آئیں گے تو اپنی ماکو لات سکے اندازہ سکھے موافق این سکے نواہ وہ کتنا ہی اینے خیال کو ایکے بڑھانا جاسبے اب اگراس کو تجھی اتفاق سے ملواستے مسطی کھانے کی نوبت أجا وسيداوراس وقت وه مزه سيدكر بول أنهم كريمزه اورلدت توخیالی اور گمان میں بھی مذتھا تو ظ سرسے کہ اس کا مطلب برسب کم اس اعلی لایت یک خیال کی رسا فی نهیں موسکی تھی تر ہے کہ اس کے نفس مزہ اور لذہت کا تصور ہوجہ ماہی بڑتھار فرمن كروكر اخبار المئز كاليك نامرز كارجس كى نظر وُنياسك تمام عنظیم انشان لٹرائیوں کی تاریخ برتھی یہ تکھ کر بھیلیے ،کہ آج جو جملہ جمینی نے ورٹون بر کمیاجس کی اطلاع ہمارسے

جا سوسول نے پہلے سے دی تھی کہ جملہ ہونے والاسب اور اسبطرے جرمقاومت فرانس نے اس مملے کی اور جن شدت کی جنگ ہوتی اورس زور کارن بڑا پر آنکھوں نے مجھی دیکھا تھا اور نہ کانوں تے سنا تھا اور بنول میں اس طرح کا تھی خیال اور خطرہ گذراتھا تونما لياً لاخطرعلى قلب بنترسے تعاسے جنس كا انكار كرنے واسے بہاں بھی شاید سے کہتے مکیں کہ اس جملہ سے تو بر ثابت ہوا سید کہ ورڈن پر جنگ ہی نہیں ہوئی کوئی ابیا مجہول الکنراور نامعام الحقیقت وا فعمدورب میں بیش آیا ہوگا ۔ حس کے مولنا ہوتے کو لندن ٹا کمز کے نامہ نگار نے اس تمثیل میں بیان کیا ہے كبونكه جب ورون بروسمن كه حمله ا ور موست ك اراوه بريك سے بھنی اطلاع سوچی تھی تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوسکتا ہے کہ اس عله كا خيال اور و مم محى بزنها دل بين توبيهما خطور كرجيكا نظا اکر این کانتی می میشین می کیوں مر ہو۔ اب آب ہی انفافت سے قرط ویں کہ ان سب مثالول میں سید سے ول بی خطرہ مز ہوتے سے کیا معنی ہیں اگروہی معنے ولاخط علی فلب نشر میں سنتے جا وی توکیا مفاکقرسیے ساس کے بعد میں وہ یان کہنا ہوں کہ حس سے بحث کا خاتمہ ہوجائے اور مصنف فہیم کے لئے انشارالد العزیز قبل وقال کی گھاکش سے مذرسے۔ جس صریف سے منکرین احتیاں کردسیے الل اس

٧.,

كمالفاظيم لي اعددت بعبادى الصالحين مألاعين سائعت ولا اذت سمعت ولاخطرعلى قلب بشر يص كاتريم صرف اس قدرسے کہ میں نے اپنے میک بندوں کے واسطے اپنی چیز تیارکی ہے۔ جس کو نہ انکھرتے ویکھا سے اور نہ کا ن نے سٹا اور مترکسی آومی سکے ول میں اس کا خطور ہوا۔ " بنین ازیں نیسٹ" کہ اس سے جنت میں الیبی پہیز کا موجود ہونا تا بہت ہوا کہ جن کی بيطالت سبع ليكن يركس لفظرست نيكنا سبع كداليي جيزسك سوا سی کے یہ اوصاف بیں اور کوئی چیز جنٹ میں نہیں جس کو فرق كيه أنكون وكيما بوياكان نه سامويا ول بين اسط خيال گذرا ہو یہ بالکل ایسا ہی سے کہ آپ کوکوئی مدعوکرسے راورہے کیے کہ آئ ہم نے تمہارسے سئے ایسی بیپڑتیاری سے جوتم نے کیھی نے کھا تی ہوگی۔ اس کا کسی کے نزویک پیمطلب نہیں اگر ہیں اس چیز کے سوا وسترنوان پر کوئی اہی چیز رہ اسے گی۔ یج ایب نے کیمی کھائی ہو۔ ایک سوداگہ بیسکے کرمیری وکان بدرائ کل اس فسم کے بڑسے اسٹے موسئے ہیں ہو آج مکس ا ب نے کہی ما ویکھے ہوں کے تو ہرگز یہ مراونہیں کہ وکان میں آئن کے سوا انبیے تھان بز ہوں گئے ۔ جن کو ہم سے تھیی

اسی طرح اگر پہاں سمجھا ما ہے توکیا حرب سے ، کرجنت

میں الیی تعمیٰ کی میں کہ جن کا من وجہ خطور پہلے ہوا ہواو البی مجی جو کبھی مدست العمر خیال میں مذاتی ہوں یا تی جنت کی تعاست سمانيه كالمسيخ كرسكه اكب غيرمهذب بطانة كافون انحام ویا کیا سے تو اس کا جواب سمارے یاس کھیے نہیں ، ہجز اس کے كران تسخروا منافانا تسخر منكركما نسخرون نسوف تعلبون من یا شیه عن اب یخرید و بحل علید عن اب مقیم ـ ر میر عجیب بات سے کہ یہ ہوگ زبان سے خلاکے وجود اور اس کے غیر محاور قارنت و کھنے اور کتاب البدکو ماسنے کے باوجود كس طرح جبارت كرك اس كى لا محافي و قاربت و محست كو اپنی عقل کی کلہا ہیں بندکر وسیقے ہیں۔ نہ معلوم جنت ہیں ا کون سی چیزائی سے جس کا بیلاکرٹا اس قاور قیوم کے سلے أسمانول اور زمین اور جا ندسورے اورسمند اور بہاڑوں سے بھی زیادہ وشوار سے یا آگ باتی کا ایک کرہ یا آگ کا ایک كره اور ايك طيقة ببيل كرتا كرسراس كى محست اور داناني كو ظ مرکرتاسیے اور مجران سے مقورسے مقورسے اجزار کو محقوظ كرك أدم كالخميرينانا اس حكمت كے اظہار ميں اور جارياند لكاناسي لمواسى طرح اكراس ونيا مين اس في راحت وتكليف کو مخلوط پیدا فرمایا اور ان دونوں سے واسطے ایک ایک کرہ اور مزن عليمه عليمه منا ديا كه بوجساني اور روماني توشي

اور راحت اور عبش کا خزار ہے اس بیں کسی تکلیف کا نام اور نشان مذاک مذارخ اور تکلیف کا خوارد نشان مذاک مذارخ اور تکلیف اور مصیدیت کا خوارد سیے اس بیں راحت کا اور خوشی کا شاکبر مذیا یا جا سکے ۔ توکیول حکمت کا خلاف عمرے گا۔

#### مولانا ومی کی ایک مثال

مولانا جلال الدين روحى سنے بيے فرايا سبے كديري جنست اوراس کی تعمتوں کا انکارکرستے واسے جب رہم ماور میں ستھے اس وقب اُن سے اگر کوئی ماکر کہا کہ اس تنگ و تاریک کو تھوی سے تم بالهرنكلواور يرحيض كاناباك نون كمعانا يحيور دورتم كويا نهر ایک امیا وسیع زمین و آمان نظر پیسے گاکہ جس کی وسعدت سے تنهاری اس تجرست کی نسیست ایک اور کرواکی بھی نہ ہوگی ، اور جبارتم يونا باك غذا (وم طمت ) جيورو وكد - تو مرفه ايت وي رنگ اور نوش فاکفتر تطبیت غذا وی ماسکه گی - جس کے بعد تم اس عذا کو تمیمی نه یا د کوسک تو به منکرین می انعیاف سے تبلا دیں کہ کمیا وہ رحم اور میں ان باتوں کو با ور کرسکتے تھے۔ وہ ینچے اور اوصراوطرنظرووڈاتے اور رحم کی حجلی کے سوا کچھ مة ويمين عنواول كان سے وعدہ كمياجا تا تھا۔ وہ يہ ہى کہتے ہے جنت کے کھا نوں کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ سب تہاہے

خيالات واويام بل شراس مكان سعدوسيع كوتى مكان سعد، اور مذاس غذاکے سواکوئی غذاسے۔ لیکن حق تعالی شاندانے وی بالغرس ال كولين ماورس بابرنكالا اور انبول ت ووس جزل ولكيم لين جن كى أن كوخير دريجاتى تحتى اوراب كوتى ترود اس بين ، ما فی مزرہا۔ بیس مقیک مقیک کی مثال ہمارسے تزویک ان منگ نظوں اورکور باطنوں اور و نیا کے بدمستوں کی سے۔ یہ ہرگزان پھیڑوں کو تسلیم نہ کری سگے۔ جب یک کہ اُن کو و مکھ نہ لیں گے۔ اسی خیالی کے سخف کی ٹاریخ کا مصرعہ مہارے اس وام فنينسر نے كيا بى غرب كيا ہے۔ ك ما سنة جل كونها عصر يعيد يبيع وبال اب میں اس بواب کوختم کرتا ہوں رکیونکہ بندہ کو فرصت ڈیادہ نہیں سیے۔ اخیرمیں اننا اور گذارش کرنا ہوں کہ آب نے جواسے عن كالشرعا مكموريا فت كياسي حوبيعقيده ركمتا بواس كا التقناحين مفتى ما صب سے كري ريده تو فقط ايك عيارت معرب شاه ولي الله صاحب رحمة الترعليه كي لكھتے وياست جو جست الترا ليالغر ملىست مل مثال کے ذکریں ہوا مادسی لاستے ہیں ان کے ماشنے والوں کے انہو نے تین ورجہ کیے ہیں جن میں تیساریہ سے۔ او بععلها تمثيل لتقهم معان باان احادمیت کوتمثیل مرحمول کیا ماسے۔ المخرى ولست ارئ لمقتصى عن الثالث یں سے دورسے معانی کی تفہیم مقصودیے

من اهل الحق وقل صور الاما الغزالي في عذاب القبر بلك المقام النكاف المثال هذه والمناف المثال هذه والمناف الإخباس لها طوا هر مهوجية واسرا خفي ولكنها عثد ارباب البصيرة واضعة فين من لم يكشف له حقائقها فلا ينبغي ان ينكر ظوا هرها بل الملك ويناس الريان المسلم والملك ويناس المراحة الأيان المسلم والملك ويناس المراحة الأيان المسلم والملك ويناس الملك ويناس المناس المراحة المناس المناس والمناس المناس الم

اور میں ایسے شفق کو جواس تیسرے درجہ برمحدود رہے اہل مق میں شار نہیں کرتا اور امام عزوا لی خصی عذاب قبر سے بیان میں یہ تنبوں درجے بیان میں جو میان قیم سے اخبار سے ایک ایک تو ظاہر معنی ہیں جو میان ہیں اور ایک ان سے دقیق امرار ہیں جو اہل بھیرۃ سے نزد کی واضح ہیں۔ تو جس شخص بر وہ حقائق منکشف واضح ہیں۔ تو جس شخص بر وہ حقائق منکشف مذہوں اس محق تی مناسب نہیں کہ وہ ظوامر کا منہوں اس محق تی مناسب نہیں کہ وہ ظوامر کا ان کو تیا ہم کرسے اور ان کی تعدد تی کرسے کہ ان کو تیا ہم کرسے اور ان کی تعدد تی کرسے دان کو تیا ہم کرسے اور ان کی تعدد تی کرسے دان کو تیا ہم کرسے اور ان کی تعدد تی کرسے دان کو تیا ہم کرسے اور ان کی تعدد تی کرسے دان

میرسے اس سارسے خط کو آب مہر یانی فرماکہ ہمارسے فا نصاحب محرم اور مجی مولوی عجل عرفان صاحب کو صرفر سنا دیں اگر کچید اصلاح فرادی توملع کویں۔ والسّلا اوران دونوں صاحبوں سے بہت بہت سلام بنرہ کا موفق کویں۔ والسّلا اوران دونوں صاحبوں سے بہت بہت سلام بنرہ کا موفق کویں۔ اور بعض الفاظ جو آب کو خطاب کرکے تیز مکھے گئے ہیں ان سے فی الحقیقت آب مراونہیں بلکہ وہ شخص مراوسہے جس کا یرعقیہ وہ و فقط۔

الوا فت مثير مراحي عنما في عفي النيرعذاز دارانعلوم ديوبند منابع مراحي مربع الثاني ليسطوله هجري

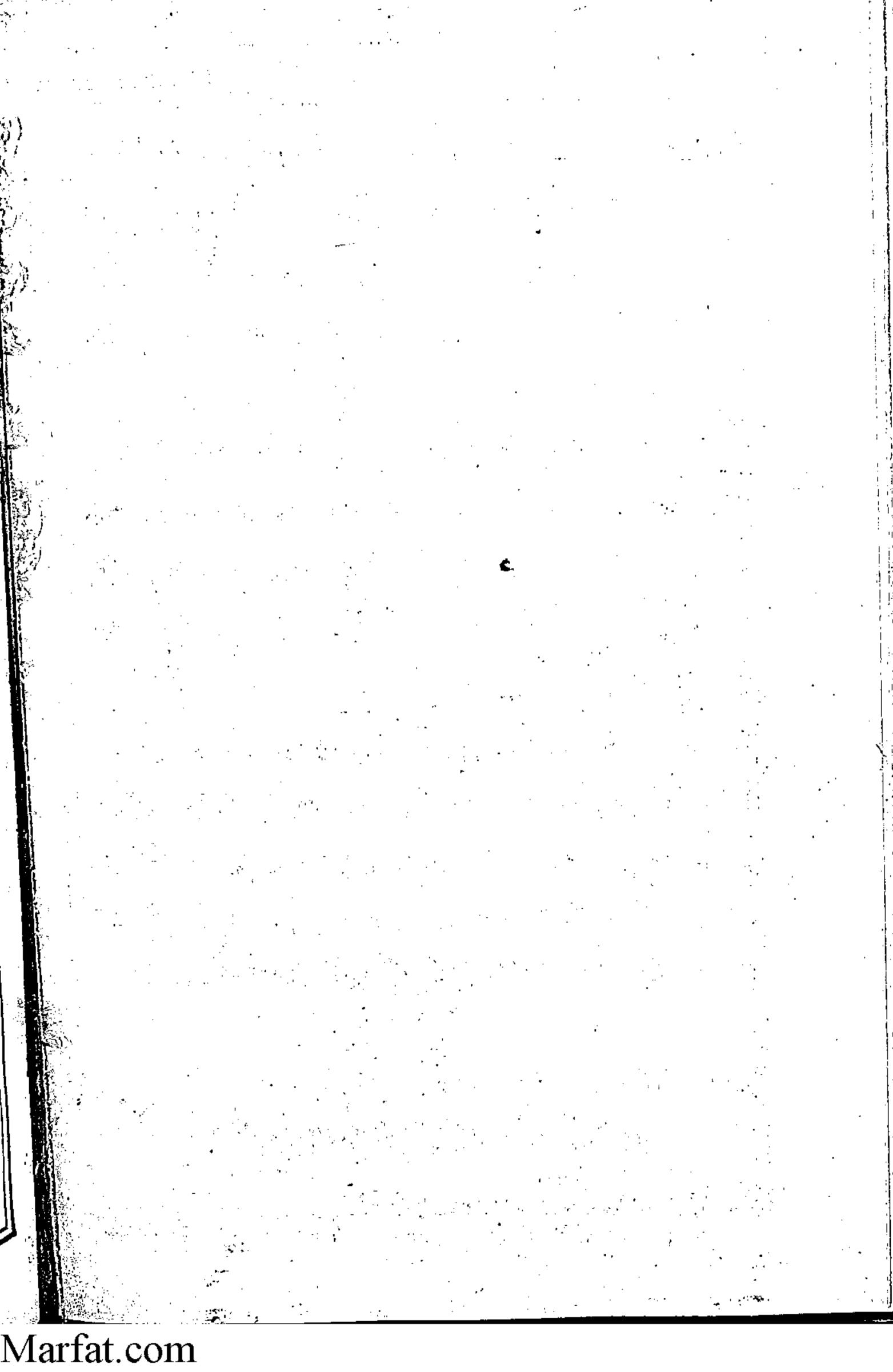

وَدُ حَسَرَ السَّدَرُرِيِّهِ فَمُسَلِّي وَالقِرَانِ)



کیا خطبه اردو زبان میں جائز ہے ، خطبه جمعه اورجمعه سے متعاق بعض اهم سوالات کے جواب

شيخ الاسلام علامرش ببيراسي عثما في ناشر

اواره اسلاميات انابط لامول

The land was

بزبان اردوفارسی وغاید

كيامع كاخطبرادووس مانوس ،

عمرو برسوال بھی بیش کرناسے کہ عیدین کی خاذسے بعد جوخطبہ بزبان عربی بڑھا جا ناسے۔ اس سے بڑھتے وفنت خطیب کے مخاطب آیا وہ انسان موتے ہیں جن کی طوٹ وہ مذکر سے کھڑا ہوتا ہے یا اور کوئی مخلوق ہی اور يه كم يبدين سے متعلق في مسائل واحكام بيان كرناسيے. اس سيے عض بيہوتی سيحكركوكول كومسائل واحكام سيساكاني ببوياس كمصوا عجدا ورر عمروابینے دعوی برمسب ذیل کمتب تعنیت راحاد میں ۔ فنا وی ، سسے استدلال كرتاسب اوركهاسب كرمصياح المنيرين سبيح فيقال فحالمواعظة ننطب القوم غبابت اللغات بين سبع خطيراً نجر بجرو نعست خطاب ونصبحست وعظائلق التراشركاب ترغيب وتربهيب لمي ان اجرسك بندس منقول سے كري الى بن كعسب رمنى للرعمة ان رسول الله صلى الله عليد وسلم قراً يوم الجمعة تبارك وهوفالتُومين كوبايام الله فأوي عالمكيري لمن خطيركي سنتول مين وعظكرنا اور مجمانا تحرير كياسي وقال صاحب الفتادى المهندية واماسنها ييين المخطبة فعمسة عشرتم قال بعدة الك وعاشوها العظة والتذكير درميناس باب العيدين مين سيم انعاجعل المخطبة للتعليم كفايه مي سيم ولوخطب قاعدا افعط غيرطهارة اجزاه الحصول المقسود وهوا لوعظوا لتذكير اورفاوي عالمگیری میں سیے ومکیرہ تلخطیب ان ٹیکلعرفی حال الحنطبة الا ان پکون امر ععروف برايرس سيم فان اقتصرعلى ذكرابله جائز عندا بى حنيفة وقال لابد من دكرطويل سيط خطبة لان الخطبة هي الواجبة والتسبيحة والتحييل لاسكى خطبة مراير مي سيد ويخطب بعد الصلوة خطبتين بعلم الناسي ا صدقة الفطوف احكامها لانها شرعت لاجله بس استعارسي كربدلاك ترمير وبرابان عقليه تبلايا وسي كهخطبه سيدمعني اوراس سيدمقصودكيا سيداور أياوه دبان عربي بين بيسفف سه بورا بوسكتا سبه يانهي اورزبان غيرع لي

الى فلاف سنت سے يانہيں ۽

(۱) مسلمان نمازی جوع بی سے ناواقف ہیں اورسورہ قرآنی کے معنے کونہیں سے تھونے وہ اس کی نمازاواہوتی اوراس سے محصنے وہ اس کی نمازاواہوتی اوراس برنواب سے یانہیں ہ

(۱۹) مید و عبدین مین سبح اسم وبك الاعلی اور هل اتنك حد بیث العاشید بر دست این شامل سبے با نهیں ہ

(٧) طول قرائمة لعدرسيد بالخفيف قرأة ر

(۵) قرائت وتلاوة قران برحصول تواب فهمها في ومطالب برموقون خدم مداند مدر المدرود

رد ، برسن الما المعنى مرسيط أست قران باك برسط كا تواب ملنا سبت يانها ، برسط الله لائل وتوجدوا

الحواب

خطير كالمتر كالمقهو

(۱) اوّلاً جندعارتب كتب فقر سے البى نقل كى جاتى ہيں جن سے بيرتاب موكاكد فقہاركرام نے كسى گھر توخطبہ كومن وكر قرار ديا ہے۔ اوركہ بي مثر

موعظة وتذکیر اس کے بیدکوئی عبارت اسی ورج کی جائے گی۔ جس سے بیہ معلق ہوسکے کہ اس کا تقوم معلق ہوسکے کہ اس کا تقوم معلق ہوسکے کہ اس کا تقوم ہی نہ ہوسکے لغظ اور شرعًا کیا سے اور جن امور زائدہ پر خطبہ کا افلاق کی گیا ہے وہ خطبہ کے مقبوم میں کس مذکب انداز کی ہوسکتے ہیں ۔
گیا ہے وہ خطبہ کے مقبوم میں کس مذکب انداز کی ہوسکتے ہیں ۔

فقها كي عمارت

مضمس الانمهموشي فرطست يمير

بهری ولیل برست کرخلر ذکرست اور محدت بین بو بغیرومنو بوا ور مبنی جس پرختل خیابت واجب بو اکٹر کے ذکر سے منع نہیں سکتے مبلت ۔ البترقرارة مبنی کو منع سے۔ ولناان المخطبة ذكروا لمحدث والمجتب لا يمنعان من ذكرانله ما خلا قرأة القران في حق لجنب انتهى ركما ب المبسوط للسرخسى حلدثان طرًا معرى

ا ا م کولائق نہیں سے کہ ضلیہ میں کوئی ایی کلام کرسے جو اوکوں کی ہمی گفتگو کے مشاہر ہو۔ کیونکر خلیہ ذکرمنظوم کا نام سے اوراس کے درمیان میں کلم کرنا خطیہ کی خوبی ورونق کوزائل کرو تیاسہے۔ کرنا خطیہ کی خوبی ورونق کوزائل کرو تیاسہے۔

ولاینبغی بلامام ان میتکلوفی ام کولاد خطبه بشی من حدیث الناس کریم برگر لامن ذکرمنظوم والتکلیرفی خلاس ذکرمنظوم به بین هدید کردنظوم بین الماری خلامی می این خلیم کردا خطبه کردا خطبه اور بهی شمس الایم و وسری می وطعی بین ر

والجظبة كلهاوعظوامرمعون

ا ورخطیرسب کاسب نعیمست اورامریالعوث ا

دمليوط عام صمع)

سیے ر

411

ذیل کی عبادات سے تابت ہوگا کہ اگر چرصاحبین رضی اللہ منہا فقط ایب

تبیع یا تحید وغیرہ کو خطبہ کے لئے کا فی نہیں سجھتے نیکن وہ نمی خطبہ کو مجرد

ذکر می قرار دیتے ہیں ۔ ہاں یہ شراکط لگاتے ہیں کہ وہ ذکرطویل ہو۔ اتناقصیر

ماہو کہ خطبہ کا اطلاق ہے اس پر نہ ہو سکے ۔ مرام بی ہے ۔

فان افت و عود عدد اللہ جا اللہ علی اللہ میں اگرام نے فقط ذکر اللہ براکتفا کیا توانام ابوطیفہ مندا بی حذید عدد اللہ وقالا کے نوی برائرہ مساجئیں کہ کہ طویل سیلی خطب اللہ من ذکر طویل سیلی خطب اللہ من میں کو خطبہ کہ اللہ مندا ہا قدر ہو ما میں کہ کہ ماہ ہے کہ ذکرطویل کا کمتر درجہ ما جین کے فیل اقلہ مندا ہا قدر ہو اللہ اللہ عندا ہو اللہ عندا میں اللہ عندا میں مندا ہو اللہ عندا مندا مندا مندا مندا میں اللہ عندا میں مندا کہ قدر ہو ۔

اور علامہ ابن عا برین نے روا عندا رائن ای قول کے تحت میں مکوا ہے ۔

وی الدنا ہی تو دوم قدار تندشا میا تعدال میں میں ہے کہ ذکرطویل کا مقدر کی کے زدیک اللہ عندا میں مقدار تندشا میں تعدال میں میں ہے کہ ذکرطویل کی مقدر کو کے کے دورکا کے کو تعدال کی مقدر کے کے دورکا کی مقدر کی کے دورکا کی مقدر کر کو کی کہ دورکا کی مقدر کر کو کی کہ دورکا کی کا کہ دورکا کہ کر کو کی کہ دورکا کی مقدر کو کے کہ دورکا کی مقدر کو کہ کو کی کے دورکا کی کہ دورکا کی مقدر کو کے کہ دورکا کی مقدر کر کو کی کہ دورکا کی مقدر کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کو کی کہ دورکا کی کو کہ کو کی کو کی کو کو کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کے کو کہ کو کی کو کو کی کو کی کو کہ کو کہ کو کو کو کی کو کہ کو کو کو کی کو کہ کو کو کو کی کے کہ کو کو کہ کو

الكري وقبيل مقانام النشه سيست أين أيول كى قدرس العض شاكها كرنشدكى قدر

اورعلامرسيورتفني زبريرى حنفي احيارالعلوم كى شرح مين تحرير وزايت مال ر

امام الوصنية رض الدعن سے دوایت ہے کہ خطب ہي خالف ذکر براکت کرنا جا کزہے ۔ مثل ایک وفقہ بیج لیے خطب کا الدالا الدکھنے الم بھیل بینی لا الدالا الدکھنے الم بھیل بینی لا الدالا الدکھنے الدیکھنے کے کھر کا مہم کیساتھ اور بہی مقلاروہ ہے جس کا خطب ہی اعتبارہے ۔ اور اس قدر ذکر دو نوں خطبوں کا قائم مقام موسک ہے اس کی خرورت نہیں سہے کہ دو خطبوں کے لئے دو وقع تسبیع کرے ۔ رام ماک سے دونوں نزہوں کے موافق دو روایتیں ہیں۔ امام ابویوسف اور امام محد کے موافق دو روایتیں ہیں۔ امام ابویوسف اور امام محد

فزلت بين كرفر لويل مونا عاسية سوخطيه كها عاسك

بعق شے کہا کہ ذکرطوبل کی مقدارتشبرکی مقدارسے عیڈ

ورودتك كماسين حروصلوة هي سيطاومس نغط لية دماجي \_

وعن المحنيفة بيصرا فتضاس في الخطبة على ذكرتمالص لله تعالى غوسبيعه اوتهليلة اوتكيرة معرانكراهة وهي التي يعتديها و يحزى هذا الذكرعن خطبتين ولا يحتأير الى تبيحتين وعن مالك روائما كالمذهبين وقال اوروسف وعجرلابل من ذكرطويل سلى خطبة قيل إقله قه المنتها الى قوله عبد الاورسو حدب وصلوة ودعاً للسلمين ال سترح احياءالعلوم مطيوع مصى

خطير في فيف

ال طرح کی سینکٹوں عبارتیں کتب فقہ میں موجود ہیں جن کا استقدا سے فائدہ سے نکین اب بعض ایسے اقوال نقل کرتا ہوں جن سے یہ تابت ہوگا کرخطبہ کی اصل حقیقت نشرعاً و لغۃ مطلق ذکرسے زیادہ نہیں ہے بلد لغۃ ا تو ذکر الدی بھی تنصیص نہیں مطلق کلام کوخطبہ کہتے ہیں۔ اگر چرعوف عام ہیں بعض وو مرسد امور مجی مجر کر سند سے درجہ میں بہی اس کی ما ہمیت میں شال کی ما ہمیت میں شال کے مول مجمع البحار میں ہیں ۔

خطب خطب خطب خطب والاسم ایفیا خطب خطبۂ بمرائی ریبی معد خطب کافار کی بالکسر قلط بھی خطب کافار کی بالکسر قلط بھی خطب کی فائک المناکم میں خطب کی فائک المناکم میں تعلق ور فیل کر کھھتے ہیں ۔

وفیاد اناخطیب من المناس حین سکنوا کر ایسی تام توگوں بی کام کرنے والای بی کی عن الاعتنار فاعتنان بھی وی میں کور کی کھی کے میں کار کی کھی کے میں المناکم من المناکم من المناس حین سکنوا کری ہی تام توگوں بی کام کرنے والای بی کام کرنے والای بی کام کرنے ساکت ہو عن الاعتنار فاعتنان بھی وہ میں کھی میں کام کرنے ہوں میں کام کرنے ہو الای بی کام کرنے ہو الای بی کام کرنے ہو الای بی کام کرنے ہو ساکت ہو عن الاعتنار فاعتنان بھی وہ میں کھی میں کام کرنے ساکت ہو

اس سے کہ نص سے ذکری ٹابت ہے۔ الدرتعالی فرا تھے تا ای سے خواکے ذکری طرف دوڑو۔ اور یہ ہم بیان کرھیے ہیں کہ خطبہ کے ساتھ ذکر نفی سے ٹابت ہے اس سے اور ذکر المحرف کرا میں کہ خوبی ماسل ہوجا تا ہے اس سے طرد کالی کی مشرط ہے مذکر جواز کی ۔ اور یہ نظیر ہے اس کے اس کے دری کار میں نظیر ہے اس کے دری کار میں نظیر ہے اس کو ای کر فرمن قراری نظیر ہے اس کو ای کر فرمن قراری نظیر ہے اس کو ای کر فرمن قراری نین نائد ایم ابو منید کے اس فول کر فرمن قراری نین نائد ایم ابو منید کے اس فول کر فرمن قراری نین نائد ایم ابو منید کے اس فول کر فرمن قراری نین نائد ایم ابو منید کے اس کے دوا ہوجا تا ہے۔

سے ہیں ان کے رب کے سامنے عذریش کوں گا

سوائے میرسے سی کو بوسانے کی اما زمت منہوگی -

شمل المرمض عليه الذكوقال الله تعالى فاستعوا المذكوقال الله تعالى فاستوا الى ذكرا ولله وقل بينا النالذكو بها الى بالخطبة تبت بالنف والذكر يحصل بقوله الحمل بله فما نا دعليه شرط الكال لاشوا الحوام وهونظيو ما قال الوحتيفة المن ورفن القراءة يتادى بأحية

بوزن لغيرى فى التكلم انتهى ـ

واحلة انتهى ريسوط جلده ماسمهري

اودعلامه سیدمرتفنی زبریری صفی صاحب تاج العروس فی ننرج الفامو تحریه فراننے ہیں۔

امام ابوطِيفركي دليل ارت و فداوندي خاسعوا الي ذكوا ملك سبے اس بي اس كي تفصيل نہيں كر ذكول مويان بوتواب شرط جواز وكمدعام بوكا وكسسقطعى وليل سع منظر إلى رسول الترميلي الشيماي هيم من تقول يوسي كرأب فكركى دوفردون طويل اورقعيرين ايك فردكوانتيا دفراتتے بعني فركه طوبل كوجس كوخطبہ اورموعظر شهيته بمي اوداسى پرىدادمىت نبى نابت ستصتوب فكرطوبي واجب بوگا يا منة ربر رزموگا ك كمواست فكرطويل سك اوركوني كافي مزمور اورير أكب وائمى عمل بيان م بهوكا ركيونكروليل بين لفظ فركرص كاخطبه لمي محمسية محبل منهي كراك فعل اس کے سے بیان کھہرے کیں فرکھویل نہ ہوگا۔یہ فرق مجمنے اس سلنے کیاہیے کہ تمام احکام کو ا دلہ سك موانق ابين اسين درج مين دكم عاوسداور اس کی تا ئیداس دوایت سے ہوتی سیے حج قاسم بن تا بت مسِّطی نے عزیب لیدمیث ہیں حصرست

ودليل ابي حنيفة قولد تعليك، فاستوا الحالنكرالله قلعريفضل باين كون، ذكراطويلاا ولافكان الشرط الذكوا لعام بالدبيل القام غيران المأتوم عنه ملى الله عليه وسلم اختيار احدالفردين اعنى الذكرالمسلى بالحظبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجبًا اوسناتے لا انه الشرط النى لا يجزى غيريا اذلالكوت سإنا لإن الدليل وهو لفظ الذكوا لمامون بالسعى الميه ليس مجملًا ليفع فعله صلى الله عليه وسنم بيانا المعبمل فلمكين قرضا تنزيلا للمشروعات علىحسب ادلتها ويؤسيه مأروا كاعاسم بن ثابت السرقسطى في عرسي الحل بين عن

عثمان سے روایت کی ہے کہ اکپ منبر بھیشریت سے عثمان رضى الله عندان سعد كن اول لحدال كمين باست تص كراك من بل سكے۔ المنبر فقال إلجب مله فاستتج تب آب سنه وایا کراول مرسواری سخنت موتی سے عليه فقال ان اقل كل مركب معب واناابا كووعمر كانايعل ان لهن العرب وعراس موقع كسك كلام تيادكرك لات المقام مقالا وامنم الى امام فعال بون تصاورتم يرنست كريا اورنسان خطيب ك وإن اعش تا تكم الخطبة على فجهها اليدام كرناوه مماع بوجوكام كرن والا انشاء الله تعالى واستعفر الله لى بواور اكرس زندور الوانشار الدتعالى ، تم ولكم ونزل وصلى ولم بيكوعلية إحل خطيه في الماطريق سي منوسكر مين خلاتها ك منهم فكان اجماعًا منهم على عدم سع تمهارسك الماور ابيت المنا استغفاركا استواطها وعلى التالي ملهي مول بيفراكم منرس ينج أتراك اورنماز خطياة لغة وإن لم يبم بدعرفا يمطائ معايدين سيكس ست اس يرانكار نبن كيا-وافلك اعلى أنتهى وترك الاحاء معرى علاتالث مايوي

اب براجماع موگیا اس مرکه وکرطویل خطبه کے مئے مشرط نہیں سیماور اس بات برکد الحدالتر بھی نغرسے اعتبارسے خطیہ ہے۔ اگر جربوف میں اس كوخطيه شركيت بهول - والتراعكم -

الى كە قرىب قرىب ابن سام قىتالقدىمى كىلى كىلىت كىلى -يس براجاع بوگيا صحابه كايا تواس بات بركرفركر طولی شرط نہیں سے ، یا اس بات پرکدا کھولنداور اس كيمنى لغة كے اعتبارت خطبه إلى -اكرج عو

فكان اجباعًا منهم اما على عنم اشتراطها واماعلے كوت الحال لله وتحوها تسمى خطبة لغة و سکے اعتبادستے اس کا نام نیٹیدنہ مہور

انالمشمدمعرفا

اورخطاب قرأني كاتعلق مفهوم لغوى سياعتبار سيتمونا سبے اور اس کے کہ کسی قوم کی زبان ہی خطاب کا اس امركومقنقنى سبيرا ودالسيني كرعومت كااعتبار توكول کے باہمی محاورات میں ہوتا سیے حوان کی عرض کی

والحظاب القراني المأتعلق باعتبا المفهوم اللغوى لات الحنطاب مع اهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي لك ولان هذا العرف انما سيعتبرى محاورات الناس بعضهم سعفى لللالالة

يمندسطورك بعدفرطن بب

دلالت كرسے كيكن جوامركر بندسے اور ضلا تعاسط کے ورمیان مواس ہیں حقیقست لفظ کا یا عتبار تعنت

على غرضهم فأما في امربين العبد

دب تعالى فيعتبر فن حقيق اللفظ كا عبار موتاس ر

ببس جبران نمام اقوال مذكوره بالاستصريربات نابت موكني كراصاخ طبه مطلق ذكرس اوزخطبرسي مقصود حقيقي اورباالذات وكرسك سوا اور كجيمتهن تو عموكا بيردعوي وكمخطيه كي غون وعرفا ومن كه إن إبرام بالاستنف كي تعديسي فهم كي نزديك تنبيت بدغانها وكيونكر بم مرط صيقيا مینے میں کہ خطبراصل تغریب میں مین فرکر کا نام سے رہیان عرف عام اورر وای متعارف کی وجهسه گاه رنگاه اس کا اطلاق تجوزًا محفن موعظة و تذكير بيمى كرويا جاناسه اوريه البياسي جيبا كربمارس معاورات كموافق اگر کوئی مشخص قران شریف کی ایک دو آیتون کا تر تمبر چند سامعین سے

رورو کرفیے یا وہ ایک دوس کا فقہی بیان کرے جلاجائے تو کوئی اس کو بینہ بین کہا کہ اس نے دعظ کہا کیونکہ عرف عام بیں اب وعظ سکے سلے بیند خصوصیات ایسے تفیر گئے ہیں کہ ان سکے بغیر عوام ہرایا۔ بندونفیہ بین کو وعظ نہیں ہے بغیر عوام ہرایا۔ بندونفیہ بین کو وعظ نہیں سمجھنے ۔

بس جب خطبه اصل میں محفن ذکر کا نام ہوا تو اس کی ضرورت نہیں رہی کہ خطبہ اسل میں مامعین کی رعابیت سے قرآن اور رسول اور اہل جنت کی رعابیت سے قرآن اور رسول اور اہل جنت کی رعابیت سے قرآن اور رسول اور اہل جنت کی ریابی خطبہ بڑسھے۔

# الما من اور العامول

اور اگریہ بھی فرض کر بیاج کے کہ خطبہ سے اصل مقصود وعظ و تذکیر ہے۔ توجب کہ قرآن نٹرلین جو کہ اُمّیین اور اخدین منہم کما بیلحقوا جہ ہے۔ کے لئے اٹارا گیا ہے اور جس کے اٹارنے والے نے اُس کے تا میں صاف کہدیا لیکون للغلمین نذیدا ۔ اور جس سے مقصود سوائے تبلیغ عام اور اُسکنا عامرنانے کے اور کے نہایں ہے وہ اس لئے عوبی زبان میں اُٹرا کہ فیما اُدسکنا ویٹ تی سُولِ آل بلیکان قویم ہے وہ اس لئے عوبی زبان میں اُٹرا کہ فیما اُدسکنا میں مواکہ وہ ہی موسلا کے فیم یہ فرض ہواکہ وہ ہی موسلا کہ میں ہواکہ وہ ہی مسلا اور می میں اور می می دیاں میں ہوگا ، کہ اگر وہ اس میں ہوگا ، کہ اگر وہ اس میں ہوتا ہے ہوں کا فرض مقبی ہوگا ، کہ اگر وہ اس

MIV

وعظور برسيمتم مع مونا جاست مي تواس سركاري زبان دع بي كوسكيس يا طاسنے والوں سے وریا ونٹ کرلیں تا کم از کم خطبہ کا ترجمہ ہی یا ورکھیں ۔ غالبابهي وحبرسه كمرصحابر كرام رضى الاعنهم فارس مين نشريف لاكرخط فاري زيان مين نهين بيكيم في زبان مين يرصفنه تقط مبيها كه مصرت نثاه ولي النير صاحب قدس سرؤنے موطاء کی مثرے میں تحریر فزمایا سے اور شاہد اس سئے المام الفني منه بحركه الحيان شواقع لين سنه بي كهاسهدكم وهل يبثة وطكون الخطبة كلها بالعربية وجهان الصعيح استزاطه فان لم يكن فيهم من يحسن العربتية خطب لغيرها ويجب عليهم المتعلم والاعصوا ولاجمعة لهم منفول عن مغرل الاحيار للسيدم تضي الزبيدي حكد ثالث والام اوري وحيريب كمصاحبين رجمة الله عليهما فاورعلى العربية كى نسبهت فرطيق بن كر اگروه کسی دورسری زبان پس خطبه رئیسصے توصیح نهیں ۔ المام صاحب اگر جرصحے کہتے ہیں سکن بیندیدہ ان سے نزویک بھی ہیں مرعوبي بن برها ما وسير ومغارمين تنوع في الصالحة كم متعاق بهي خلاف تقل كرك الكلام الخلاف الخطبة وجسيع الاذكار الصلوة ر برا مرجى قابل عورسب كرجب كوتى مضمون كسى عيارت ملى ا واكيا جادست تومقتمون سكيدسانخدالفاظ اوراك كى تركيب نفي متربعيت اور عقل وعرفش سکے انتہارسے ایک بڑی صریک قابل دعا پہنت ہوستے ہیں قران تنريفيت توكلام اللي سبعد اس سيئة معنائين كي محافظيت كيدسا تعراس سنعكسى أبكب لفظ اورايك شوشه كوكوني برئيست سيع براني اورفرت تاهي

تبدیل نہیں کرسکتا اوراگراس کی تھوڑی سی بھی اجا زمت ہوتی تو یقنیاً ال ترمیم و تغیر کا سلسلہ نالائقوں سے ہاتھوں سے سس صربر جا کر منتہی ہوجا تا جہاں ہے کہ تنب عہدعتیق ہے مترجمین اور ترجوں پر قناعت کر نیواسلے پیروؤں مسلسل مساعی کی بولست نظراً رہی ہیں۔ اس سلئے انکہ اسلام نے تو قرآن نشریعیت سے بھی گذر کر رسولی اکرم

اس کے انگراسلام نے تو قرآن ننرلین سے بھی گذر کررسولی اکم رفالہ ابی واحی) سے کلام میں بھی اس درجہ احتیاط کو کام فرطابہ سے کہ وہ تا امکان مدیث کی روابیت با بلفظ ہی کومعنوظ درکھنے کی کوشنش کرتے ہیں اورجہاں کہیں ایستانہ کرسکیں تو بسااوقات ا و شہاقال کہر کرفارع الذمہ ہوجاتے ہیں۔

صحیح مسلم میں سے کر حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها ت ایک مرتبر بیروایت کی کر ملبی الاسلام علی خمسة ان بوحدا الله وا قام القدادة وا بتاء المزکوة وصیام مرمضان والح "مجلس میں ایک شخص فی القدادة وا بیام والح وصیام رمضان » تواین عرشت و فایا کر منان والح وصیام رمضان » تواین عرشت و فایا کر منان والح هکن السمعت من مول الله صلی الله علی مدان مدان والح هکن السمعت من مول الله صلی الله علی مدان مدان والح هکن السمعت من مول الله صلی الله علی مدان مدان مدان والح هکن السمعت من مدان مدان الله علی الله علی مدان مدان والح هکن السمعت من مدان مدان الله علی مدان مدان مدان الله علی مدان مدان والح هکن السمعت من مدان مدان الله علی مدان و الحق و المحد و المحد و الله علی مدان و المحد و ا

نوور رور کا کنات صلی النگر علیه وسلم نے ایک صحابی کو ایک و عار تفقین فرائی اس بیں « و نبیك النه ی اسلت » بیر الفاظ کی تھے ، اس نے اس کے بچاہے « وی سولك الذی ای سلت » پڑھا توجیساکم صحیح بخاری بیں ہے آب نے اس بر انگار فرط یا اور « و نبیك المن ی

44.

ای سلت کو کھروو سرایا - ایک خطیب نے آب کے عہد مبارک بین وہن یعصہ ها فقد عنوی برجائے "من بعص الله ورسولہ" کے کہا تو آب کی جناب سے اس کو "بنس الحظیب" کا خطاب ملا - ان چند نظا کرسے بو منور کے طور پر بین کی گئی ہیں برخوب واضح موتا ہے کہ تشریب نبیم نمون کے طور پر بین کی گئی ہیں برخوب واضح موتا ہے کہ تشریب نبیم نے مضمون کے ساتھ ساتھ الفاظ وعبادات کی بھی انتہا ورجہ کا نگراشت کی سے اور ان کو محض لغواور برکار چیز قصور تہیں کیا۔

بس سنے بنا بت منور ہے کہ ہماری نمازوں اور ہمارے خطبول فیر میں بھی الفاظ وعبارات منفولہ کی علے حسب نفاوۃ الدرجات کامل نگرانی کی جائے خصوصًا خطبۃ الجمعۃ میں جبکومققین نے بعض جیتیات سے دورت ظہر کا قائم مقام قرار دیدیا ہے جہا نیچہ قدمار مثا کئے حنفیہ میں سے بھی بعض حصرات کا یہ قول ہے مبسوط سرخی میں منفول ہے « قال بعض مثا تُحناً

الحظبة تقوم ركعتين ولمهن الانجوش الابعل وخول الوقت ر

اگرجیزخودامام سرخسی کے نزویک سے قول اس میرسے زیادہ جمیع نہیں کرخطبہ بیں استقبال نہیں ہونا اور بذاننا رخطبہ میں کلام کرنا اس کے سکے لئے قاطعے ہے اور بذاس کے لئے وضور شرط سے ر

نین میں کہتا ہوں کراگرنائی و مذیب میں ایسی تجمیع الوجوہ مثالت مشرط ہوتوں میں ایسی تجمیع الوجوہ مثالت مشرط ہوتوں ایر تنمیم بھی وضور اور غسل کا خلیفہ نہ بن سکے اور مذحبا زہ کی جارتک بیری چار رکھنوں کے قائم مقام ہوسکیں رحالانکہ خودا مام ممدد سے ال

بهرطال مخفقین نے اُسی کو اسطے موقع میں مربط سمجھا ہے کہ خطبۃ الجمعة و درکھ سمجھا ہے کہ خطبۃ الجمعة و درکھ سمجھا سے کہ خطبۃ الجمعة و درکھ سنے دائی اعتبار سے اس میں عربی زبان کی رعامہ اور کھی اہم ہوئی مباتی سبے۔

# خطرع في زيان مير عفى طور بر

ادھرعقلی مینیت سے بھی بہی را رح معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ ہو کہ ہت بڑا شعار اسلام ہے رع بی بی بین بڑھا جا دے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کا توام عالم بیں سے کسی قوم کو جب خلا تعالی دنیا بیس ترقی عایت فرما ہاہے، نواس کے ترق کے سامنے تمام دوسری اقوام کی گردنیں طوعًا و کر ہاتھک جاتی ہیں اوراس کے آثار قاہرہ کا تستمط خود بخود بنی نوع انسان کی حالتوں بہتی ہوتا رہتا ہے بیان اس کے آثار قاہرہ کا تستمط خود بخود بنی نوع انسان کی حالتوں نہیں جاتی ہے بیان اس کے آثار نہیں جاتی ہے مگراس کی یا دگاری نہیں مگریں۔ نہیں جاتی ہے مگراس کی یا دگاری نہیں مگریں۔

ورا المراقع ال

کیس جبر مسلمان بحیثیت مسلمان مونے کے عرب سے نکل کر جار واٹک عالم میں اپنے مذہب کی منادی کرتے کے لئے بڑھے توان کا علم عظیم الثان ترن بھی اُن کے ساتھ ساتھ جلا اور جہال جہال اُن کے مبارک قدم بینجے گئے توان کی حکومت کے ساتھ ان کا مذہب اوران کا تمدن بھی اپنے قدم جاتا گیا ۔ اکٹر بڑی بڑی اقلیموں کے تمدوں کومٹا

کراسلامی تمدّن سنے اُن کی تکہ سے لی۔ زبان پیج تکہ سیاست مکر ن کے ما برین سکے نزدیک انسانی تدن کا ابہب جزواعظم سے اس کی وسعیت افر کو كمى قوم كى ترقى وتنزل كري حانيين بهبت زباره وخل سيداورمسانول کی مذہبی زیان عوبی میں دحیں کو تم اس وحیرسسے کران کی مذہب ہی اُن کی قومیت سیدان کی قومیت سیدان کی قومی زبان کی کهرسکت بار) قدرنی طور پر کیچر قبولیت عامرحاصل کسنے کی استعداد بہت زیادہ تھی رینا نیجرجب عربول کا گذرکسی ملک برشوا تو به بهنت جیرنت سے دیکھا یا تاسیے ، کران کی قومی اور مذہبی زبان عربی و ہاں ایسی مقیم ہوئی کہ اُن سے رخصت موسنے کے دیں تھی اُس سنے اپنی حکومیت وہاں سیے تہیں اطھائی ر ظر اکٹر کشا ولی یان کہا ہے کر زبان عربی کی نسبت ہم کو وہی کہتا ہے ہو ہم سے مذہب عوبی کی نسبت کہا ہے۔ بعنی جہاں بیلے ملک گیرائی زب<sup>ان</sup> تومفتوحهمالك مين جارى مذكريسكه تنصر عوبول نيداس مين كاميالي حال کی اورمفتوسرا قوام سنے ان کی زبان کوبھی اختیار کرلیا یہ زبان ممالک اسلامی میں اس ورجر بھیل گئی کر اس سے بہاں سے قدم زیانوں ، بعنی سریانی، بونانی، قبطی ربرتری و وغیره کی سگرید بی دایران بین بھی ایک مرت تک یو فی زیان قائم رہی اوراگرچیراس سکے بعدزیان فارسی کی تبدیر ہوئی لیکن اس وقت مکس علمار کی تحربہ بی اسی زبان میں ہوئی تھیں ۔ ایلان کے کل علوم مذہب کی کتا ہیں او بی سی میں مکھی گئی ہیں۔ابشیارے اس خطریں زبان عربی کی وہی حالت سے جوازمندمتوسط ہیں زبان

لاطینی کی حالت بورپ تھی رتزگوں نے بھی جنہوں نے عوبی کسے مکب فتح کے انہیں کی طرز تر براختیار کرنی اور اس وقت تک ترکوں کے ملک میں کم استعداو لوگ میمی قرآن کو بخو بی سمجھ لینے ہیں۔ يورب كولاين اقوام كى البترايب مثال سے بهاں عربی زبان ان کی قدم اکسترکی حکمتهای لی لیکن بهال کھی انہوں سنے اپنے تسکیل کے بین آنار تھے ورسے میں رموسیو ڈوزی اورموسیو انگلمین نے مل کر زیان اندنس اوربيذكال سكدان الفاظ كى جوع في سيمتنى بي ابك تغنت ثيار كرلى بد والس من معي عولي زبان سنة برا الرجيدوالسيد موسيوسك تهابیت ورست نکھتے ہیں کہ " اووران اور موز بکن کے کئی زیان عربی الفاظسسة زياده معمور موسكت بكي اوراك سكة نامول كى صورت نحى يالكل ع بي سيد فراتسيسى زبان كرايك بغيث نولس جنبول سند الفاظ كالمنقاق دياسيه مكصة بي كر" حيوبي وانس ميں عربوں كے قيام كاكونی اثر ما عراور يہ رياسيدن زبان بررجو فهرست اوير مكهى جاجيلى سيداس سيدمعلوم موكاكد اس داستے کی کس قدر وقعدت سیے رنہا بیت تعجب کی بات سیے کراہے گئی اليد تعليم بافتر لوك موجود بي جواس قسم سكم مهل اقوال كا اعاده كرست بیں۔ انہی ۔ فیال کوکہ اگر الگے زمانہ کے مسکان بھی ہماری طرح کہی رائے ر کھتے ہوئے کہ خطبہ میں زبان میں جا ہو بڑھوا ور نماز جس بخت ہیں منا لتحجوا واكرو اورقران وحريث وغيرصك يمغزا ورمتبرك الفاظس قطع نظ كرك معنى اس كم مفنا بن واحكام سندروكار ركھو توكيا واقعى سكانو

كيموس وفروع كى بدعبرت الخيركها في جس كيربيان بين ايك نصابي مورخ اتنا رطب الله ان سے دونیا میں آج بھے یا فی رہنی اور اسلم کی نهیں بلداس کی اصلی بہیشت کی اُس اُن بان کو یواس وقت کھی وران كنگرون بين اين براني شان وكهاري سيسكسي مسلم باكافرى انگهيل وتي سكتيں مربع برسے كرمم نے قرائ مشراعت با مديث يا خطب و عيرو عربي زيان مين يوط لين كواج مك كلمة الاسلام كيدا تعاد مين كيم يحوي موزنهين سمجها طالة نكروراسي بابت كى فدروقيمت فرائس كيداس عبيها في مورخ سع بوجيو حوارشي سهاوسن والد لجبري كهاسب كدان منتلف اقوام عالم بس واساك قانون شمي بايدين دوجيزون سي بايم اتفاق بيداكر دكهاسيداولا زبان عربی اور تا نیا سے بریت الدجہاں عالم کے مسلمانوں کو یجا ہونا پڑتا سبع دبرا کمیسهسلمان کوگووه کسی فرقه کا کیوں به به وضرورسیے که قرآن مجید كوعربي نبن برمص سكے اور اسى وجہ سے كہاجا سكتا سے كد زبان عربی تام عالم لمن موج سبے اگر جر پیروان اسلام اس وقت بہت ہی مختلف اقوام اور الجبال كي التناص بي ليكن ان سيالي الكي قيم كاندوني تعلق سيصص سنے ان کو و بنی انونت کارشند میں یا لکل مبحط بند کررکھا ہے اشاعدت قرأن اوروي اسلام كى حيريت انتكيز مهومت منه مؤرض مطعن كونها ببت تعبنب ما والاسب الكيدا ورمقام برلكه اسب كردولول كي ملک گیری میں ایک خاص بات سیے بیوان سے بعدسے ملک گیروں ہی ہرگر نہیں بائی ماتی اوراقوام سنے بھی مثل بربریوں اور ترکوں سے

تعقيق الخطبه

4

مك كيرى كى سبع تنكن انہول شے كوئى تمدن قائم نہيں كيا اور ان كى ساری سمست اس میں مصوف رسی کہ جہاں بھک ممکن ہوا قوام مفتوحہ کے مال سے فائدہ اکھالیں ربرخلاف اس کے عولوں سے ایک قلیل زمار نكي جديد تمدن كى عمارت كھوى كردى اورانبول نے ايک كرو و اقوام كو اس مدید تمکدان کے ساتھ اسینے مذہب اور اپنی زبان سکھنے برا ماؤہ کر وباعوال كي صحبت كيرسا تقريم مصراور سنات كي سي قديم اقوام تي ان كاوبن ان كالباس ان كى معيشت ببكران كاطريقه تعميرك امتيا كرلياع يون سے بعد بہت سی اقوام نے انہیں خطوں پر حکومت کی گربیغمبر اسلام کی تعلیم کا اثر اس وقت مک ان ملکول میں باقی سید کل مالک افريقه اورايشيابي مركش مسيد تبكر مبمدوستان تكسبها ل كهال عوب بہنچے ہیں الیمامعلوم ہوتا ہے کہ ان کا اثران ملکوں پر مہنٹ کیلئے قائم بهو گیا سیدر بهت شیر ماک گیروں سنے ان مالک کوع بول کے بعد فتح کیا سے نیکن وہ ان سے عوبوں سے مذہب اور عوبوں کی زبان کو ہرگز میرگز الغرض ايك مفقق اور عقلمت أدعى بهارسة تمام سابق بيانات سيداس كوخوب تمحص سنت كرشرى اورتمدنى وونون فيتيتون سيرديدكى داست صحیح اور عروانیال غلط سے اور سے سرکہ مناسب نہیں کہ سرایک زیان کی خطبه اورقران پرصنے کی راستے و پرمسانوں میں تفرق وتشت کا ایک كريم منظرون كيا عاسير والله اعلم باالمعواب وعندى علمانكاب

#### عربي زيان سے نا واقف لوگوں کی اُل

۱ ایسے مسلمان ہو عربی زبان سے ناوا قف ہوں اور قرارِن پاکے ممانی کور سمجھتے ہوں وہ ہاہدا ملام نٹر عبرکے اسی طرح مرکلفٹ ہیں جس طرح آئریکی قانون کو مزیر طور سکتے اور مزسمجے سکنے والوں بر بھی اسکا اتباع مکومت کی طرن سے صفرورہ ہے۔ کیونکہ جب قانون عام بن گیا تو ہرا کیسے فردر ما باکا یہ فرض ہے کہ وہ اس کوجس طریق سے ممکن ہو معلوم کرے۔ تبارک الذی نزل الفران ملک عدن بر بومعلوم کرے۔ تبارک الذی نزل الفران ملک عدن بر بومعلوم کرے وہ برای من نہ وعیرہ نرمعنر ہوئے کی کوئی وجر نہیں والٹدا علم۔

#### مهمر کی نمازیل کسی خاص سورت کی تعیین

الفاظ با اوافرط باید که من ام منکو فلیخفف فان فیم المفعیف الکید الفاظ با اوافرط باید که من ام منکو فلیخفف فان فیم المفعیف الکید و دا الحاجة " اور بالحفوص جمعراور عیدین میں اب سے " سبح اسم ربا و الاعلی " اور " هل ا تنگ حد بیث الغاشیة برخصنا تا بت بے اور تمعر می سوره " منا نقون " بھی پرخصنا تا بت ہے یا تی ہمارے (حفیر) کے نزویک مشہور ریہ ہے کسی سورت کی توقیت منا سب باتی ہمارے (حفیر) کی مفید تشریح مول بی اس کی مفید تشریح مول بی اس مفید تشریک می مفید تشریک مفید تشریک می مفید تشریک می

وبهن قرأة س الم وغاشه وصفيه توقيت بيض قرأن دا بعض صلوة كوه واشتندوتفسير كلم ايناك چنا نجر محققاك نوشته انداك ست كه اي كاست ورصورت ست كه بغيراك نماز دا جائز ندارند يا قرأة بغيراك مكوه شاد والدي بيجهت انسانى يا تبركا بقرأة ال محترت سلى الدعليه وسلم الترام كندي يجهت انسانى يا تبركا بقرأة ال محترت سلى الدعليه وسلم الترام كندي يك نيست سكن مى بايد كم كاه غيراك نيزخوانده باشد تا جابلان ازاركان ملاة نشارند والنداعلم .

## مازین قران کی کمی وزیاوتی

ا اسباف عوارض عمومیری وجهسے جن سے کم کوئی جماعیت خالی موسی می کوئی جماعیت خالی موسی کی ہوسے تخفیفت موسی سے اور طول العذر لیکن اصل حقیقت صلوہ کے اعتباریسے جو کہ محققین نے بیان کی ہے رطول اصلی ہے اور معقون نے بیان کی ہے رطول اصلی ہے اور تخفیف لعدر وقف میله بطلب من کتب المحققین کا لنظیم العلامة مولانا محدد قاسم النا فوتوی قل می سری ۔

## قران شركف بغيرمعنى سمح يرطنا

ا ع جوشفص قران باک کے معانی ندسجھے اس کو بھی قرآن شریف قرور پرطھنا با مینے اور بیشک اس کو تواب ملتا ہے جامع ترمذی بال ہے من قرامحرفا من کتاب امله فله معاصنة والحسنة بعشر امثا لمها لا اقول اکے حرف بل الف حرف و لام حرف و حرف میں جوف اس کے سوا

444

اور کبی روایات بهی جن سے سباق سے صافت معلوم ہوتا ہے کونفس الفاظ وحروف کا تلفظ کرنے بریعی تواب ملنا سہے تطویل کے خیال سے اُن کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ واملہ (علم مبا الصواب.

يري الم

مسلم المستكاري عفاؤلندعنه فام دارالعلوم ويوبزر المساره

کمندودالفاک عجدیب احسن راجاب ر (حفزت مولانالات ذالعلی عمودسی عفیمنر دزید عمریم السامی صعرمدرس وارالعلیم ویوبند) الجواب منع ربنده بورز الرمن معن مفتی مدسم بریر دیون مفتی مدسم بریر دیون

المندودالعلامة الجيب المصيب وحزح عن الحق حتى قدبين الصبح لذى عينين رحض معرب المعرب المصيب وحزح عن الحق حتى قدبين العبوم ويوبن روصوت مولاتا) محدا نودن و معاصب سمدان رتعا لى مدر واد العلوم ويوبن رو

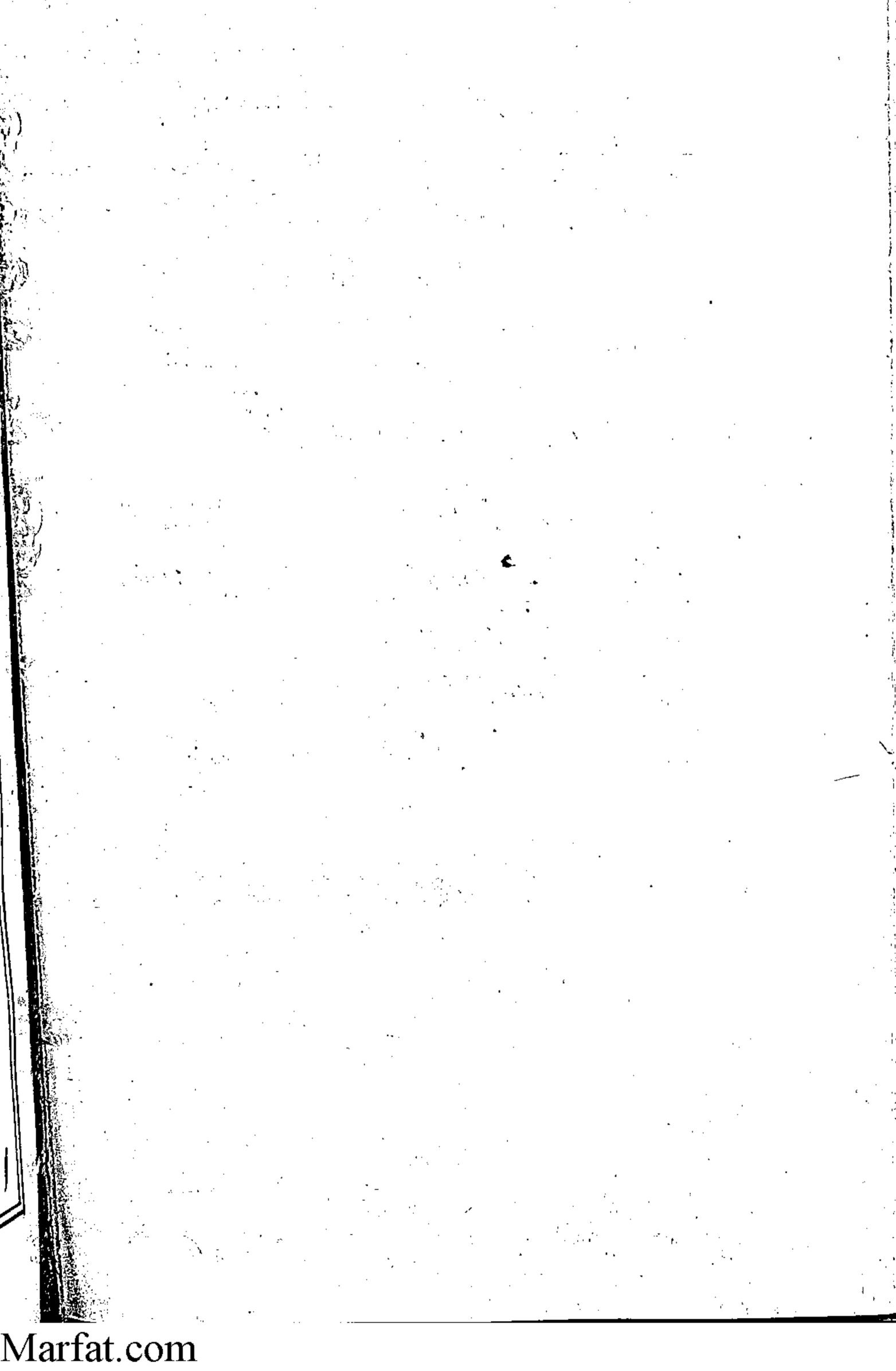

وَ الشَّمْسُ تَجْرِى لِلسَّتَقَرِّ لَهَا ذَا لِكَ تَقَدِيرًا لَعَزِيرَ العَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ الْمُ اورشمس جارى كمشاسي ابين مؤركو البين مستفركيك ابنى مدت مقره مين يي عزيز ومليم كانتشانظام محرمقدمه

بسماله التحكمن السحيث

به سرولا تعسر و تسم بالمند

مرس المدين

الحمد بنه دب المستمس والقدرورت العالمين والمعدولة والسلام على سيدنا شمس العالمين وعلى الهواصعاب مجوم الهدابيته والميقين -اما لعل ... اس عالم ونياس يوكائنات كاو يودس وراصل وه وجود ظلى سه اور در حقيقت كل كائنات برنيست وفنا طارى سهد

صاحب روح المعانی نے کل شی کھالگ الا دجهد کی تفسیر میں نقل فرایا ہے کہ ممکنات بتمام ہا ہرآن میں ھالگ بالدادے ہیں کیونکہ عیراللاکا وجود بالدات نہیں بلکہ وہ وا برب تعالی کے ادادہ کی جانب منسوب ہے اس سے مہرآن میں وہ قابل عدم ہے اس سے دیا دہ تمکنات مثل معدوم کے ہے اس مطرح اگریم اس عالم دنیا کی سب سے زیادہ تاباں اور منور خلوق بن کوکواکب کہتے ہیں ان کی جانب نظر کرتے ہیں توان کا طلوع وعزوب کا نظام بھی اس کا شاہد عدل ہے کہ ان کا وجود رب کا نتا ہے کہ ان کا مور نے ہیں اور جب چاہتے ہیں جا ہے دیں ہے اب خوب میں میں اور جب جا ہے ہیں جا ہے دیں دوراد دم جوب بنا دیتے ہیں کواکب کے تا بع فرمان ہونے کی ایک دلیل میں مستورا و دم جوب بنا دیتے ہیں کواکب کے تا بع فرمان ہونے کی ایک دلیل

یربھی سے کشمس میں کو نیراعظم کالفنب دہا جا ناہے اس کے عروب کے بعد کا حال میرے بخاری کی دوابیت میں اس طرح منفول ہے۔ بعد کا حال میرین ابوذر بروابیت البخاری :-

عن ا بی ذیخ قال ڪنت مع المنبی صلی انلاعلیہ وسلم فی المسجیل عند عنووب الشمس ر

فقال یا ایاذی است ی و این تغرب الشمس قلت الله و رسول اعلم رسول این تغرب الشمس قلت الله و رسول اعلم اعلم رسول فانها تن هب حتی شبعه تحت العرش فذلك قولد تعالی و المتنس تجویلستقر لها .

ادراس دوابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج عزوب ہونے کے بندخت عرش الهی سربیجود ہوکر مزید طلوع اور گردش کی اجازت طلب کرتا ہے۔ درب اکبر کی اجازت و بینے کے بعد بھر دوبارہ کائنات پر ضیا باری اور نورا فشانی میں مصروف ہوجا تا ہے اور دوز ان عزوب کے بعد برستور سابق سیرہ کر کے اجازت طلوع طلب کرتا ہے۔ قرب ذیا مرت میں سورج کی دجوت قہقری کا امر ہوگا۔ لہذا ہجا ہے مشرق سے طلوع کرنے سے فرب سے طلوع کرے گا

اس مقدس کلام بہوئی کو مع متن و ترجبہ کے علامہ عنما نی اینے مفہون میں وکر فرط میں پر فخر حاصل ہے اور صاب اور صاب اور صاب اور صاب اور صاب مثر لویت کے کلام کو معباد عقل سے وزن کرنے کے بعداس کی تعدلی کی فارہ کر متے ہیں وہ اسبی صبح اور معتبر خرکوتسلیم کرنے سے کہ پر کرتے ہیں وہ اسبی صبح اور معتبر خرکوتسلیم کرنے سے کہ پر کرتے

ہیں اور عقل نارسان کو جیزا وہام وشبہات میں منتلا کردنتی ہے۔ جن کی تفصلی بہہے:۔

دا) سورے تو دوالا متحک ہے اس کا عروب حقیقاً کہمی نہیں ہوتا ، توجب عزدب ہونا مخصی نہیں ہوتا ، توجب عزدب ہونا مخصی نہیں ہوتا ، توجب عزدب ہونا مخصی ندر ہاتو ہی کہا کہ آفا ب عزدب ہونے کے بعد سجدہ کرتا ہے ۔
کیسے درست ہوگا ؟ -

(۱) سورج میں عقل وا دراک کہاں سے کہ وہ سجرہ کرنے کی حقیقت سے آگا ہ ہوا ورا مبازی طلب کرنے کی حقیقت اور اس سکے فوائر کا ادراک کرسکے۔

(۱۹) برب سارے آسمان عرش البی کے تحت واقع ہیں جیساکہ عقیدہ اہل اسلام ہے تو بھر عرش کے بیجے جاکر سورہ کرنے کے کیا معنی ہیں ؟

رمع ، جب سورج سجدہ میں مصروف رہے گانونظام عالم کا تعطل ہونا فروری ہے کیونکہ میں ہی حقیقت وقوف وسکون کوچا ہتی ہے تو اس مدیث نشرلین سے لاذم آتا ہے کہ کچوسا عرت تک روزانہ حرکت نیسی منقطع ہوجاتی ہے۔

الاذم آتا ہے کہ کچوسا عرت تک روزانہ حرکت نیسی منقطع ہوجاتی ہے۔

وہ شبہات ہیں جن کہ بہ حقیقت علماً ہیئیت کے اصول کے مطابق درست نہیں۔ بہ کا ذب اور بیصنی وساوس اور شبہات بیش کر تنے ہیں۔

کا ذب اور بیصنی وساوس اور شبہات بیش کرتے ہیں۔

ہم بونہ تعالی و توفیق ان شبہات کیش کرتے ہیں۔

ہم بونہ تعالی و توفیق ان شبہات کے انالہ کے سلے ایسے جواب تحرکی انتے ہیں۔

ہم بونہ تعالی و توفیق ان شبہات کے انالہ کے سلے ایسے جواب تحرکی انتہ کے انسان کے سلے ایسے جواب ترتیب ہیں۔ جواب ترتیب میں جواب ترتیب میں جواب ترتیب کے ساتھ بیسے نبید کھا گیا ہے تاکہ ناظرین کو وارسین کیا بانا ہے اور جواب کے ساتھ بیسے نبید کھا گیا ہے تاکہ ناظرین کو وارسین کیا بانا ہے اور جواب کے ساتھ بیسے نبید کھا گیا ہے تاکہ ناظرین کو

مطالعدكرسفين مهولمت بيور

سوری بیب به بینند متحرک سے اوراس کاع و بی قیقاً کبھی نہیں ہوتا -اگرایک ملک اورابیک مگریر سورج سیماکی ماہ مدہ میں مگر میں مطلب عددی مدت میں مداتیں۔

سنبراول

عزوب ہوتا ہے تو دوسرے ملک اور دوسری مگرمیں طلوع ہوتا ہے توجب افتاب کے سلے عزوب ہی ابت نہیں تو بچرمدیث نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم میں بیر فرمانا کریم صلے اللہ علیہ وسلم میں بیر فرمانا کریم صلے اللہ علیہ وسلم میں بیر فرمانا کریہ حتیٰ اخا عندہ ت سرکیسے میری ہوگا۔

جواب ایسا ذماند بوب اکثر بعظم العموره کا عروب مراد بور بین است ایسا ذماند بوب اکثر بعظم العموره کا عروب مراد بور بین است آب ایسا ذماند بوب اکثر بعظم آبادی سے آفیاب بھی جا با ہے بوب بدار شاد فرمار ہے ہیں توان کے لیا ظرسے عزوب کے وہی معنی سلتے ہا با سب بیار شاد فرمار ہے ہیں توان کے لیا ظرسے عزوب کے وہی معنی سلتے ہا مسلح ہیں بوفہم سامع کے قریب تر بہوں ۔ اور بیر بھی ممکن ہے کہ قاص مدینہ معنورہ کا بھی غروب مراد ہو صب کا قرینہ بیر بھی کہ مدید یہ ابوذر شمان یہ کامات مذکور ہیں۔ کنت مع البنی صلی الله علیہ وسلم نی المسجد البنی المور نوعاری کی ہی تربی رسول کریم صلی اللہ عبد وسلم کے ہمراہ موجود تھا۔ بہر صال آ خصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے جو افظا عزو باستھال ہمراہ موجود تھا۔ بہر صال آ خصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے جو افظا عزو باستھال فرمایا ہے وہ فن ہیں ہیں کہ عنوب حقیقی مراد بیا جا ہے۔ مطابق نہیں ہے کہ عزوب حقیقی مراد بیا جا ہے۔ مطابق نہیں ہے کہ عزوب حقیقی مراد بیا جا ہے۔ میں پر شیری بنیا و قرائیم کی گئی ہے۔

سورج میں عقل وادراک نہیں بھیرسی ہ کرناکیامعنی؟ اوراسی طرح انجازت طلب کرناتوعقل ونشعور کو

مندروم

بیابہاہے سورج اوراس طرح نمام سبارے علی ودانش سے محروم ہیں تو بجر شارع علیہ السّکام نے سورج کے بیئے سیرہ کرسنے اورا جازت طلب کرسنے کا حکم کس طرح بیان فرمایا ہے۔

جواب برتصور غلط سے کرسورج اور سیارات بیں بالکل شعورد ادلا<sup>ک</sup> بھواسی انہیں بکرمنعرد آبات قرانیہ وروایات نبوی سے بہ بات ابت

سے کہ سورج وسیارات میں شعور وادراک ہے کوانسان جیبا شعود ادراک میں میں سے وہ مکلف ہو۔ اہذا وہ فوت ادراکی کے اعتبار سے تی تعالی کوسیرہ کرتا ہوا ورمکن ہے گئاس سجرہ کے معنی سجرہ صی وضع الجبھة علی الارمن مرہوما کی میں میں کی حقیقت خشوع شخصوع ہے مراد ہو۔

ی در این بر و بید بر و بید بر و بید بر بین الفاظر وایت و لالت کرت میں میں میں کومیر شاب را الله کر الله میں میں کومیر شاب ابن رزاق کے حوالہ سے ابن کنیر نے اس آبت کی تفسیر میں بیان فرما یا ہے ۔ اس میں بیا الفاظ موجود ہیں کتی اِذَا حَدُبُتُ سُلّمتُ وَسُحَدَن وَ وَاللّهَ مَا وَاللّهِ اللّهَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا وَ اِللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مِن اللّهُ مَا مُومِن اللّهُ مَا مُومِنَ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مِن مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَ

اس دواین سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام اور سیرہ اور اجازت طلب کرنے سے اس کا مقصدا بینے ظاہری اور یا طنی حال سے انفیا دریا نی اور تا ہے فران ہونے کوظاہر کرنا ہے توجیب کے سورج کے گرین کے وقت سا رسے عالم کے سامنے سورج کی عاجزی اور کمالی تورا نبرت میں دیے اکبر کا محتاج ہونا عالم کے سامنے سورج کی عاجزی اور کمالی تورا نبرت میں دیے اکبر کا محتاج ہونا

کھلی آنھوں سامنے آجا تا ہے اسی طرح رونانہ سورج عزوب ہونے کے بدر سورج برتذلل وانقبا دکی ابک خاص کیفیبت طاری ہونی سے جس کو صربین میں سیرہ سے تعبیر فرما باہے۔ والٹراعلم ۱۱۰

بر الطبعت توجیه برج مم سنے بیش کی ہے مصرت مرشدی ومولائی می الامت سنے بیان القرائ میں ان الفاظ سے ذکر فرمائی ہے ۔ " بچو تک طاہری آبا ن و دوایا ت سے ان مخلوقات میں بھی من وجہ شعور بہدنا تا بت ہے تواسی قرت شعوری کے اعتبالہ سے تق تعالی کے معنور میں خشوع وخضوع عرض دمعروض کر آبا ہولیں بھی سے بید مراو بہوا ور سہل بہی ہے کہ اس کی روح کو ساجد کہا جا سے تو بہت سے شہات کا استیصال بہوجائے گا رسورہ کی بین نفسیر بیان القرآن ۔ شیمات کا استیصال بہوجائے گا رسورہ کی بین نفسیر بیان القرآن ۔

سب سارسے اسمان عرش انہی سکے تعست واقع ہیں ہیں۔ کرعقیدہ اہل اسلام ہی سبے تھیرعروب ہونے کے بعیران

محمنیج بہنجیااورسیرہ کرناکیامعنی رکھناسہے ؟ ۔ سکمینیج بہنجیااورسیرہ کرناکیامعنی رکھناسہے ؟ ۔

میواب بیان عرش المی کا کوئی خاص مقام قرب خدا و ندانها کی مراد موس کے بیت واقع ہیں،

یہاں عرش المی کا کوئی خاص مقام قرب خدا و ندانها کی مراد موس کے بیت قرینہ

یہ ہے کہ مافظ ابن کنیر نے بروا بیت امام احدام تا الله علیہ وسلم ۔ فادھا تن ھب حق شجد کمات بیر ہیں تال مرسول الله علیہ وسلم ۔ فادھا تن ھب حق شجد بین بیری مربه اعذو حیل فت آئے ف الرجوع فیود و فلوا ترجیم فرایا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کہ موری عروب ہونے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موری عروب ہونے کے بعد میلاجا تا ہے بیان تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موری عروب ہونے کے بعد میلاجا تا ہے بیان تک کریم تھا کا کہ میں تا کہ موری عروب ہونے کے بعد میلاجا تا ہے بیان تک کریم تا کا کہ میں کریم تا کا کہ میں کریم تا کیا گا

کے سا مت سیرہ کرنا ہے۔ بھرامازت طلب کرناست والی کی دبھر، اس کودوبال طلوع ہونے کی اجازت دیری جاتی سیے۔

اس روابیت بوی سے صاف ظاہر ہے کہ تحت عرش کا کوئی مخصوص مقا مرادس سي تومريث من تحت العش كے الفاظ سے تعبركيا كيا سے اور سفى اصطلاح سكه اعتبار سد الريون كها جاست كم تحت عرش جوحد سن مي آياسياس سعمرادوه تقطع تحت سيص كوفلاسف تنحت عقبقى كسالفظست تعبيركرت ہیں، تو مجراس علی شبہ کی بنیاد ہی تتم ہوجاتی سید کیونکہ سے ساوا مت عرش کسے تنوت دا قع بن ان كو تحديث العرش كهرسكته بن مكر ننوت اضافي كبونكه ولاسفه

كى اصطلاح كے اغتبارسے تحت مفتقی فقط الكیب نقط مى ہوتا سے والند

ادر حضرت مرشدى مولانا مخانوى رحمة الندعليه في ارتفاد فراياست كه

تنحت العرش كى قدير يوسريت مين أنى سيد وتصوص بالذكرتيس سيسيلكه اصل مقصد سورج سكے سيره كريتے كوبيان كرناہے و مصرت والادامت بركاتھ

كى عبارت بعينه برسيد

عيارت و متحصيص مقعود مونا ضرورى نهب سيد ممكن سهدي قيرواقع سى بواوراصلى مقصودا خيارس السجدة بواوراس تعبرسير فائده بوكداس تحت امرالی موسنے کی تصریح ہوگئی کیونکہ استویٰ علی العرش کاکنایہ ہونا نفاذ اسكام وتصرفات سيسايات عديده مين مذكورسيد دبها كالقرآك تضيير سوره لنيسين ،

جب سورے سیرہ کرسے گا جننی دہریک سیرہ میں مصروف رسع گاتو حرکت تشمسی یا فی مذرسه کی کمیونکه سكون طارى بوگا - مالانكرد لائل رصديبرسيس كركت تنمسى كامنقطع نه بونا تأبيت ي ا بیرسید کردب سجده کی تقبیقت سعیده روحانی سیده تصیید نشبهویم في المحيرواب مين مفضل كزرانوظام رسيد كداس سيره كيد سيد وفوف وسكون منرورى نهي سيدا ورفرينيهاس معنى كير ليديد سيد كدروابيت مي مير كليم ويوديس وسر حتى مشجه فتشاذن في المدجوع فيوذن لها سيس كا حاصل ببهمهم وأناب كرميب وه سجده كرزناس نواحاندت رجوع مي اورسيره مين كوفي شاص زمانه فاصل نہیں ہوتا ور من فی تسی کے بعد سجائے فتسا ذن سے ہم مسا ذن ہوتا جیسے کہ اہل عربیت میر بیرامرر وزروش کی طرح عیاں ہے کہ تم تراخی کیلیے اور فاتعقیب کے کیے آتی ہے اور ہی وجمعلوم ہوتی ہے کہ حکیم الامت مرشدی تورالتدم وقده سنهاس شبر كي بواب بين فزما ياسي كممكن سي كديبكون آني مو اور حرکت زمانی برواس سلیے حساب رصدی مختل نهروتا بروا وربندوه منضبط اور مرک برقتام و رانتهی رتفسیربیان القرآن سودهٔ کیسین الم معنی کے سیسے قرینے رہے کہ جس شب کے بعد مورج مفریسے طلوع كريب كااس سلسلمني خوروايت آئى بهاس روايت كيكمات بيهير فتحبى ماشاء الله أت تحبى تحريقال دها اطلعي من حيث غرب ـ د تغییان کیپرسوره کیسین ) ترجده يجراللد تعالى حس زمائي تكسورى كوروكنا جابس كيدوك لبسك

بجرسود ج سے کہا جائے گاکہ جہال سے توسنے غروب کیا ہے وہیں سے طلوع کمڈ اس دوابین کے الفاظ سے صاف ظاہر بنوز یا ہے کہ اس وفت بیں سورے سجره بیں جومشغول ہوگا اور اجازت طلب کرسے گاتواس کے لیے ایک زمانہ وقوف كابوكا الس كي يعداسكوطلوع كى اجازت دى جائيكى بينا بيدنتيس ماشاء الله تعريقال لما اطلعي اس يرقرينه مي س ان شهات كيم واب كي بعديبريات قامل تومر سي كدير مديث نها ورجديع سيدينا نبيرامام بخاري في في النفسيري والشمس تحرى لمستقلها کے تحت اس کونفل فرما باعدے۔ توجب رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم کی خبر سندصيح سي مهم جائي وه واجب التسليم ب ماكر بيراس مين انسافي فهم ووانس سمحصني كوتابي كرسا كيونكر ومنزلك المين صلى الترعلب وسلم بارسه بين قرآن كريم مين ارشاديد رسماينطق عن المهوى ان هو الادى يوى " محدالداس تفعيل سے يعرف سليم كواس حريث متركف كے ماشتے ميں وره برابه عال الكادنه بوكار اس آيت كي تفسيرس اور مي اقوال مذكورين من كوما فظائن كتيرسي ذكر فرماياس ليكن تفسير مذكور يونكم يسيح بخارى من منقول ب الدانهاس معتبراور فالل اعماد سے بینانجر صابحب المعات فرانے میں در عد ذكوله في التقاسيروجوي غير ما في هذا الحديث ولاشك ان ما

وقع فى الحددث المهندة عليه وه المعتدوالمعتدد المعتدد المعتدد

مذکورسے دہ معتبرادرنہا بیت معتد ہے انہی۔
اہذا ناظریٰ سے گذارش ہے کہ اس مدین کوجس کوتف کے ساتھ بیا کیا ہے آبیت کریم کی تفسیر اجھے سمجھیں۔ اور جوشہات اس پر بین آئیں ان کے سمجھیں۔ اور جوشہات اس پر بین آئیں ان کے سمجا بات برعور کر کے اطمینان قلبی ماصل کریں۔ رہا کائنات کے امراد اور شمس کے تقابل کو نبید اور اس کے توشاری علیہ السلام کے خرد سینے اگر ہمادسے ناقص عقل وفہم میں ہی نہ آئے توشاری علیہ السلام کے خرد سینے سمجھی اس کا بھیا سمدی علیہ الرحمة نے فرمایا ہے ہے۔

الکم ہمادسے ناقص علیہ الرحمة نے فرمایا ہے ہے۔

بھیسے سعدی علیہ الرحمة نے فرمایا ہے ہے۔

زبان نازه کردن بانسسرار نو اب هم اس معنمون کو عارف سنیرازی کی اس عادفانه بغیرت برختم کرشته بین ر

مدیث مطرب ومی گو وراز د سر کم نریجو کرکس مذکشود و نکشا پر محکمت ایم ممرا

سجانك لاعامرلنا الاماعدمتنا انك انت العليم لحكيم و صلى الله تعالى على خبر حلعت سيدنا ورُمولانا محمد و آلهو ا محله و بام ك و سلم تميلاً كثيراً مثيراً مثيراً م

جرور المن مولانا ميرس مرام المدرس والعلوم الديوبندير.. رضى عنه ذوالمنن الموادث والمنن الموادث والمنن

## مجمون

## خضرت مولانا سيراح كالماسي المانية

منجلدان بیجیده اورمعرکة الآدامباست كيون بن فلسفة طبی سند بهبیشه حکمت الهتیه سے مزاحمت كی ابی مسئلها فناب كے ذریع ش سیو كرنے كاہے بوس كاتعلق صبح روابات مدننید كيے موافق اس آبت سے ہے جومضمون بذاكے عنوان میں تھی گئی ہے اس كامفقل واقعہ وہ ہے جو حضرت ابو ذر غفارى وضى الدّوند فراستہ

بین غروب آفاب کے وقت دسول اللہ اسلم کے ساتھ مسجد میں بھا آپ نے میں فرایا کہ الا در مانتے ہو کہ رسود ہے کہاں جا آ ہے ، بیل فرایا کہ اور میڈا در مانا ہے ، بیل سفاد دا ہ اور میڈا در مانا ہے ، بیل مفاود اور میڈا در مانا ہے بہا میں مانا ہے اور میڈا در مانا ہے بہا میں کر زرع ش اپنے محکات پر مینی جائے ۔ ایس مجد میں گرز ہوش اپنے محکات پر مینی جائے ۔ ایس مجد میں گرزا ہے اور خوا سے اس کی اجازت ما میں کر تا ہے کہ میں میں کر تا ہے در میں کر تا ہے اور میانی ہے اور میانا میں کر تا ہے در میں کر تا ہے اس کر جانا ہے اس کر جانا ہے اس کو اجازت ما میں کر تا ہے در میں میانی ہے اور میں اس کوا جازت ما میں کر تا ہے در میں جانا ہے اس کی اجازت ما میں کر تا ہے در میں میں کر تا ہے اس کی اجازت ما میں کر تا ہے در میں میں تا ہے اس کر جانا ہے در میں کر تا ہے در میں تا ہے اس کر جانا ہے در تا ہے در میں کر تا ہے در میں کر تا ہے در میں کر تا ہے در میں تا ہے اور میں کر تا ہے در میں کر

كنت مع النبى صلى الله عليه و سلم في المسجى عنده عندو بالشمى المناهب نقال يا ايا ذيرات كرى اين تناهب هذا الشمى قلت الله ورسولما فيوزن لها في الدجوع كما جاء كما في الدواية الترمذي اجرى ويوشك ان تسجى قلا يقبل منها في قالى و تستاة ن فلا يوزن لها في قالى و تستاة ن فلا يوزن لها في قالى و تستاة ن فلا يوزن لها في قالى المناهبة ال

ده سیره کرسے گا کیکن فہول نہ ہوگا اورا مازت میا ہے گا گرمنہ پر سلے گی اور کہا جائے گا کہ حرصرسے کیا ہے ادھر ہی پھرلوٹ میا چن نجیہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہو گا۔ اسی مفنول کی طرف اشارہ سے خواتعا کی سے اس

قول ميں والشمس تجری لمستقر لها۔

بردوابت میں کوم سنے فقط صحاصی کتابوں سے نقل کیا ہے ابنے شہرت میں نہا بیت محکم اور مضبوط اسنا در کھتی ہے۔ اور ہرا بیے شخص کے می میں بربان قاطع ہے جوروابات کے ددوقبول میں کسی معقول ضابطہ کا پابند ہو۔ اخصوصًا آجکل جب کہ ملک میں متواتہ تجربوں کے باوجود ربوٹر کی تار برقبول سنے متا تر ہونے والول کی تعداد خوش قسمتی سے برت زیادہ بھیل می سے برت زیادہ

مفترین اورارباب مدین نے اس باره میں اگر میرا دیجی روا بات کبٹرت فراہم کی میں جن کا استعباب غالباسٹ نے جلال الدین سیوطی می کتاب البئیۃ السنیدسے نہ بادہ کسی دو سری مگرنہ ہوگا۔

لیکن افسوس سے کہ عامہ میڈنین ملکہ مفسر سے کہ علی اس کی صحت بہر شال اطبیا ن نہیں۔ اور بالفرض اگر الببی نقول کا اعتبار ہو فرقہ اما میہ کی سبے سرویا مگر بجبیب و عزیب دوایات پر وثوق کیا جاستے انہوں نے اپنی نام نہا دا حادیث میں سورج سے سے بورکر کرنے اور روز انہ طلوع کی اجازت جا ہے کا بوفلسفہ بیان کیا ہے اس کا سنتا فرت ہمیزیت سے ایک طالبعلم

کے واسطے نہایت دلیسب ہوگا۔

ان روایات میں تبلایا گیا ہے کے سورج کے اندرستر ہزاد کلاکبیب دانمی لكے ہوئے ہں اوران میں سے ہرایک کوستر ہزار فرشنے تھا ہے رہتے ہی ادراس طرح سع ببرلا كمول فرنتول كالمن كريزارا فعاب كو كمينج كرمنتري مغرب كوسا السب كجروبال سنحكراس من سع به فرست او كمين لين ہیں۔ بہال کک کرسورے کالاتواسا ہوکر سحدہ میں گزیر ما سے تب فرنسے اسيف بيدور دكارسهاس كودوياره ظعت نوراني بهناست كي بابيت دريافت كرسته بس اور سيمى يو يحيين بس كراياس كوبورب كى طرف سي ركالا جاست بالججم سداورا محدون محدوا سطروشي كانتي مقداراس من ودلوت كى جائے ران سب سوالات كاخدانعالى اپنى مرضى كے موافق جيبا جا بہا ہے بواب مرصت فرمانا سے اوروہ ملائکماس حکم کونہایت مستعدی کے ساتھ بهالاستها اورطلوع وعروب كى برعيب داستنان ياره ميناس طرح دسرائی جاتی ہے۔

گرمیزے خیال میں اس قسم کی فرمبی سکا بات ہوس تا یا سکرت ریا ہے کہ میں شاہداتنی تربادہ عجیب نرسمجی جا بیس ختنا کہ رئیس طائع اما میہ کا برجیرت انگریزدعوئی کہ برتحقیق جو سوری کی نسبت اوپر بیان ہوئی اہل میڈیٹ کے اقوال سے سروعی مخالفت نہیں دکھتی ۔ اہل میڈیٹ کے اقوال سے سروعی مخالفت نہیں دکھتی والے کو اس جم نہیں کہرسکتے کہ وجودہ میڈٹ کے مسائل دیکھنے والے کو اس

لگائے ہیں .

بان بربهن ممکن سے کدائل بریشت سے اس رئیس الطائفہ کی مراد نهایت بی قدیم زمان کے وہ لوگ ہوں من کا خیال سردارسط مال کے لفاظ میں بیر نشاکہ "بیرہمادی زمین ابیب سراہم واداور مسطح مبدان سہے جو ہرطرف سے صدیجیلا ہوا سے "اس سیے وہ بڑسے جیران ویردیثان ہوستے تھے کہورج دن کونکلنا اور آسمان برگردش کرنا سبے مگردات کوکہاں بیلا جا با سبے۔ ان کو يمعلوم بموما تفاكروة انرست انرست كبيب دورسمندر من ووب جانا سهداكر يرجيح منونا توسورج كى كرمى يا في من سارى تجصر حاتى اوراس كى تبيش مى حاتى دستى قديم تمان كي يعن لوك يهان تك كهاكرست تصفي كريب من فياب شام کے وقت سمندر میں جاکر ڈوب جانا ہے توسمکواس کی بڑی توفناک سنسنابه من کی اواز تک سنا فی دبتی ہے۔ جیسے کہ جب تبیابروالوم بابی میں بحطاما جانامیے۔ مگراس خیال میں ایک بڑی خوا بی پر بیش آتی ج وقت مغرب مس سيكرول كوس سيد فاصلير ب سانا اور مفندًا ہوما تا ہے توکسیاطرے دوسرسے روز صبے کو بسيمشرق من بالكل وسيسے ہى زورى نيش كيے سانھ لكل كرجيك لكناسه اس معمدكوكوفي حل نهرسكنا مقاريع في يركيت غير كمانيس سورج ميواج صبح كوبورب ميس جمكنا موالكلاسه وبي سورج تهي اسكے وقت مغرب میں ڈوس گیا تھا بلکہ ایک اور نیا سور ج سبے ویونا لوگ برروزصیح کورشی وورمشرق میں ایک نیا آفیا ب بہلا دیتے ہیں۔ بھروہ دن بھرانیا دورہ بوراکرکے شام کے وقت مغرب میں ماکر مرحا با ہے بھران بھر دیے الاگ اس کام میں شغول دہاکرتے ہیں تاکہ ، دو ہمری صبح کے لیے ایک نیاسورج بناکر تیارکریں مگراس قیاس کی نسبت اورلوگوں نے بیا عقراض کیا کہ اس حرح توایک بڑاسورج ہردوزضائع ہونا ہے اس کئے اوروں نے بیا اور قیاس باندھا جس بین گفایت رہے اور ایسے اور این مائدہ کچے نقصان ندا مطایا جائے اور وہ یہ ہے کہ قدیم زمانہ کے لوگوں کو اپنے علم کے موافق ریفین تھا کہ بڑے بڑے نشک کوگوں کو این علم کے موافق ریفین تھا کہ بڑے براے نشک کے موافق کے بیاروں طوف الیسے بڑے سمندر چھیلے ہوئے ہیں جن کی مدکہ ایس مند تھیلے ہوئے ہیں جن کی مدکہ ایس مند تھیلے ہوئے ہیں جن کی مدکہ ایس مند نہیں ہوتی ان کا فیال تھا کہ زمین کے شمال میں بڑے براے بہاڈا وار بین سے اس وجہ سے شائت ملکوں کے لوگوں کی اس سمند ناک بی برا میں ہوئے اس وجہ سے شائت ملکوں کے لوگوں کی اس سمند ناک

رساقی مہنی ہوستی۔
ایک دبوتا سی کا نام کولکن ہے وہ اس سنان سمندر برجہاز دائی
کا مالک ہے ۔ یہ بڑا ذمہ وادی کا کام اسی کے سیرد ہے کہ افقاب کوحفا ظلت
کے سانھواس سمندر سے پار لے جائے اور مبح کوسلامت منزل مقصود
پر پہنچا ہے ۔ اور ہلاکت سے بچاہے ۔ اس کام کوانجام دینے کے لیے دکئن
کے پاس ایک بڑا جہاز تیار رہتا تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ اب عزوب آفناب
کے وقت سور ج سمندر میں ڈوبنے کو ہے تو وہ آنگواس کو جوٹ سنجھال لینا
تھا اورا پنے بہاز میں سواد کمر کے داقوں دات سمندر میں جہازدانی کرتا ہوائتمال
کی دارہ سے اپنی عظیم الشان سوادی کو لے جا یا کہ داختا ۔ جب سورے کی سوادی

Marfat.com

اسى طرح شمال كى راه سے گزرا كرتى تھى تواس كى جيك بعض وفت كرميوں میں شمالی بہاڑوں بیرسے دکھائی دہیا یا کرتی تھی بنوض منقدمین کا خیا ل تھا كرعين كرميول مين جورات كونتفق كى رونتنى بهت عرصة تك رباكرتى سيه اس كى ويربي سبعات طرح دل كن دات بجربها زميلاما بوالا خركار صبح بهوشت بوست تطبيك وقت برسورج كومشرق مين بينجا دباكمة انتضاا وروبال اس كوابيسے زور سكے سانتھ أو يركى طرف و صكيل ديتا تھا كہ وہ اسى روز ميں مجرابوادن بعرابيا دوره كئے تباناتھار بھروہ بٹرامینی دیونالعنی دل کن انیا کومشرق بیں روانز کرکے اسلے بیروں اپنی سادی قوت نورج کرسکے اسی سمندر کی داه وابس آبان عاکم نتام کوا فناب کی سواری سے بیر مغرب سب تبارسيد ميدد صندا بحارس دل كن كودات دن برابرسانها م آفاب کی ظاہری کروش کوسمجھاستے کے سیے دل کن اوراس کی کشنی کا جو سرال بھی کیس الدرکی اور میں اتا ہمیارہ میں

تصے ۔ ان جہاز دانوں سے بیای کہاکتہ کوشمال کا حال بھی تی ورمعلوم سے کہ وبال كونى ايساسمندرنهي حس مل ول كن ابنا بها زملا سكربيربات مجى توكول كومعلوم موتى كهرجها زرال لوگ دامت وان كره زمین برسمتدرول می برطرف سفركرت يحيرت بس مكرانهون نيكيمى سوديج كوسمندس اترت تنهن دسكااوركودل أبناجها زكيدوابيت مذكوره بالاكيموافق دات دن سمندر می سفر کرتار به اسب مگران بها زرانون کویمی اس کاسایه نک منهس وکھائی دیا ہے خص ان باتوں سے لوگوں کومعلوم ہوگیا کہ ڈملن الیسی بموارسطے نہیں سے کہ جومراع آسے کو کھیلنی جلی جاتی ہو۔ ملکہ وہ صرور گول کردہ بهديواسمان مين معلق وهوابواسه اوركسي جيز كه ساخط مبدوها مهوا نهنس سے وہ تھے اہوا ہوا۔ اس کے بعدوگوں کو بیٹیال آباکردات سے بدل کردن اوردن سے بدل کردات بوبراہوتی سے اس کاسب بیسیکد آفاب در حقیقت اسمان میں زمین کے گرومیرتا سے اور دن کوہمارسے سرکے اور اوردات كوبمارس برول كي تلكى طرف كردش كرتاسه "أه لیکن اس اخیرخیال کودرست ما شننے کی صورت میں صربت کا جو عقده بمل كرنا جاسنة تصوه جول كاتون باقى سے كيونكر لفول امام الحرمن والخيره كيرينتفق عليه منكه سبع كدأ فناب حس وقت اليك قوم كي بهار عروب بوتاسهاسی وقت دوسرول کے بہاں طلوع بوتاسے -اور رات کسی ملک میں محبوفی ہوتی سے توکسی میں برطی بہاں تک کہ بلغار سے علاقہ میں بین اوقات شفق غانب بھی بنہیں ہونے یاتی کمسے صادق کا آئی ہے

اور جبیاکد اینے موقع میں ثابت کیا گیاسے مقرض تسعین میں ہمیند جھے مہینے كى دامت اور جيم جينے كادن بو تاہے۔ عرض كه اس بير دلائل قائم ہيں كہ عرف مكيه وقت أفأب ساكن تهيس بوتا وربزلازم أسف كم طلوع كيه وقت يهي ساكن بودىلكر مروقت ساكن مى رسه كيونكراب ايك افق كاعروب بعين دوسرسدان كاطلوع سهد بجريبي ماين سينابن بويكاسه كسورج ابين أسمان سيكسى حالت مين مدانهي مؤنا توبيك برمكن سي كروطاوع ہوکرا کی آسمان سے دوسرے آسمان براوروہاں سے تبہرے براوراسی طرح عرش معظے تک جا بہتھے بیوکوئی الیی برہی البطلان یان کا دعوی کرسے وه كويار وزرون ملب سورج سمے نه تعلقے كا فراندكمة ناسبے اس موقع بريرام مجى فراموش كمسنه كے قابل مبن كرافيات بهدين كرون كے مبيعي ربيتا كيد كيونكم عرش تمام أسمانوں كورس ميں فلكسمس هي داخل سهيے محيط بيدا وروه سب اس کے جوت بیں واقع ہیں رپیرفعظ عروب کے وقت اس کے تحدیث العنن بيامنه كيركيامعني التي قسم كيرنتهات بينظر كرسي سيرجمودا دوسي يغاري صاحب روح المعانى في يتحرب فراياس كده.

میں سے اپنے بہت سے بلیل القدد بمعصروں سے ان روایات صحبحرا ورمشا بدات ودلائل عقابیہ سکے درمیان تطبیق کی صورت دریافت کی نمورت دریافت کی نمورت دریافت کی نمورت دریافت کی نمورت بری تسب

وقد سرالت كتيرا من اجلة المعاين عن المنوني سبن ماسمعت مسن الاخبام المعينية وباين ما لفيتنى مفاود البرهان فلم خلافهان العيان والبرهان فلم اوقى لان افون منهم بها يروى

۱ نغلیل و بیشنی ۱ نعلیل ۔ میرو کے پاکسی بمارکوشفا شخت

اورانسان کانفس ناطقه گاه رگاه مقدس موکر بدن سے نکل به آنسے اور بھرا ہے اور بھرا ہے بدن کی پاکسی اور کی صورت میں مثل موکر ظاہر موتا ہے۔ جیسا کہ حضر بہرائیل عبدالسلام صبح روایات کے بوافق حضرت و بوید کلی یا بعض اعزاب کی مورت بین ظاہر موت نے تھے اورا یسے مالات میں جب کدانسان کے نفس ناطقہ برید کیفیت بیش آئے اپنے اصلی جسم کے ساتھ بھی اس کوا بک درجہ کا تعلق باقی بریت بین آئے اپنے اس سے جسم اصلی سے بھی اقعال و ترکات مرز دموت میں بہت میں اور کات مرز دموت میں بہت میں ایسے بھی اقعال و ترکات مرز دموت میں بہت میں اور اس کا سیسے اس کے ساتھ کئے۔ اور اس کا سیسے ان کے نفوس اکسی بین وقت میں متعدد حکم دو کیسے گئے۔ اور اس کا سیسے ان کے نفوس ایک کی نفوس ایک کے نفوس

40.

قدسيه كى قوة تجرد كسيسوااور كجيه نه تطابيس كى بناء بيروه ايك موقعه برمتن بهوكر ظاہر موست منصر أور دوسرى مگران كااصلى صبم يا ياجا تا تھا۔ اوربرايك ايسى بات سبے کہ مضرات صوفیہ سکے درمیان مشہورا ورمنشا ہرا ورمسلم سبے اور اسادیت معان وعيرامين وبعض البياء عليهم السلام سي أسب كى ملاقات كے نذكرسے آستے ہیں ان سے بھی اسی اصول کی تا برہونی سے ۔ يس اب مم اسى اصول كى بناء برير كم رسكة مين كما فتاب كه سكة يمى ممكن سب كراكب البسابي نفس مقدس بوجواس كم مشابر سم سعاس طرح ميرام وكركرابك توع كاتعلق اس سيصى باقى رسيد عرش كك جابيني راور بلاواسطراس كمصيعي كرسه اولاجازت مانتظراوراسي حالت بين اس كا بيحسم مشابر برابر حيتا دسيصا ورابك منبط سك سلط يحيى ساكن منهور بدنساكه ابل ہیشت دیوی کرستے ہیں اوراس کے عرورے الی العرش کا واقعہ اس وقت میں وہ اس وقت طلوع ہوریا ہورکیونکریہ ہمارسے سلتے اب کچھ صربہ ہا ور بر بجي ابك احتمال سب كرغوب كاعتبارهاص افق مدينه كے اعتبار سے كما وجهدكام مين لافي كني أكراس سيه بيبا نحودالفا ظرمدين كامنطوق متعبر

كرشته كاسعى كاجاتى توميرت خيال من مهنت سى تأويلات سعدنجات مل حاسم كالمكان تفا - الحربول كها عا ما توكيا تربع تفاكراس حديث من أنحضرت صلّے الندما يبروسلم سنسه في الحقيقات خدا وند ذوالجلال كي عظمت وجبروت اور مخلوفا بن سے بڑی سے بڑی معلوق کی عجز و بیارگی کوواضح فرمایا ہے اور ربط مادے بالقديم كے اسم معلى كافترى كى سے سيكو مقتبن ام المسائل كہتے ہيں اورس كاحاسل بيسيدكم مغلوفات كوسوعلاقه داستفاده وحودكا اسين شالق مل ملاست سب وه الربالفرض الك المحدك المع مع منقطع موجاب توعالم من سے کسی جبر کا وجودائٹی طرح یافی نہیں رہ سکتا جس طرح آفتا ب كى شعاعول كاتعلق زمين سيدرك جاسف برزمين كاروش دبهنا ممكن نهب اسی کے اسلام کا بیقطعی عقیدہ سے کہ میرسے وجوداور تمامی حرکات و سكنات كى باك فقط فدا من واصر كے قبعند اقتدار میں سے بہاں تک كم كوفي متنفس حوسانس بيتاسيه اورسر بيته جود رضت برمهاسهه اوربرابك منكا بوابني حكر سيرك فإناس ماس مين عي اسي كي اجازت اوراسي كا

ده افراب درخشاں دجس کوان تمام اجرام علوم کا بادشاہ کہنا ہا ہئے ہوکل احبام سفلیہ برانی حکومت دکھتے ہیں ،اس وحدہ لاننر کب کی اوائے طاعدت کے دیے ویرد نیا کا برسے نیا دہ وہ کے بردہ سے باہرا آ اسے اور د نیا کا برسے نیا دہ دوائدہ مقابلہ دوسے منا بلہ روشن سنارہ دجس کے حکم نظام حرکت تے صفرت خلیل الند کے مقابلہ بین مرود مغرود کو ہم کا رکا کہ دیا اور دیس کی آئے آپ کے سامنے ساکی ہن میں مرود مغرود کو ہم کا رکا کہ دیا اور دس کی آئے آپ کے سامنے ساکی ہن

برمی ملکرد ملقیس سنے، باوجود احتیت من کل شی و لھا عدش عظیم کی تثان سيحببن نباز يحكأ دى اودسهجود خم كر ديا رجب مشرق سيدمغرب كودوانه موتاب داورسروقت روار بهوتار بهتاست تواین حرکت کی برسران میں اورمسافت كيهرم وقرم برعن كي نيج الدرب العن كي ساحف سجادمي كم تناب اور اعلى انعتلاف الأراء) حالاً با قالاً بر لحظرة كريط كالم المطلب كمتار مهتاب يرمجال ننبي كه اس عزيز دعليم كااذن حاصل كيُّ بغيره وامك فدم ادهمرا ادهر الموسكين بخرص سي شام اورشام سي صبح مك بو حكر يوبيس گفتند میں وہ بوراکمہ تا ہے اس میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں آتی کہ وہ رہ العرمت كم كاخبال لاسك بإنه وسك بإن سيد مرزا بي كاخبال لاسك ر اس كايدسلسلتردفه اراسى طرح دوزمره صلى رباسهدادريونبي ميميشه جيت رسب كاربهان تك كدابل اسلام كيمعتقدات كيموافق امراكبي آن بينجير اورعالم كا تبابى كى گھڑى نزدىك لى استصاور ابينے جس مىتقرد ماستے قرار و سكون الى تلاش ميں بيا فعاب سركرداں دہتا تھا اس كوبا بھے۔ اس وقت اس كومكم بوگاكه قدم آسك من الطاق اپنی تركت كوروك لو اور من طوف سسے آسے تھے اسی طرف مجرا سکتے یا ڈل نوسٹ جا ڈے ماقال سجائب وتعالى والمشمس يجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزبز العليم-والقهرقدى ناكا منات ل حتى عاد كالعرجون القاسي لا الشمس ينبغي لهاآن تس ک القسرولا الليل سابق النهای وکل فی فلک ميسجون ر ( زیم ) اورا فرآب سید کراسینے تھ کاستے کی طرف کو میلا میار ہاسیدے میراندازہ

خدا کا باندها مواسے جوز بردست اور دسرجیزسے اگاہ ہے۔ اور جاندسے كهم نيه اس كے لئے منرلين تقراوي بيان تك كدا نوماه بين كھنتے تھے تھے دايسانيرها وربيلا رميانات عي وكليورى براقي من ونوافناب سي بن برا سے کہ جا ترکو حاملے اور تدارات ہی دن سے بہلے اسکتی سے داور كياسورج سب داينداين مدر داسمان مي ديس ، تررسه مي ر ہماری اس تقریر کے موافق ہو ہم نے صرب فی مذکور کے متعلق عرض کی افعاب كابروقت ديرع ش رسنايا برآن مي طلوع وعزوب كابونايا ليل ونهار مين اختلاف بإياما ناوعيره امورج كوامام الحرين في شبيد كم موقع بربين كياتها كيمضرنهن ملكم فيدين البنة تجرى حتى تنتهى الى مستقرها تحت العديق المذوالين من شخت العرش كوبر خلاف تصريحات قوم مجرى متعلق کرنا بڑتا ہے جس میں قوا عرعربیت کے لحاظ سے کوئی قباص ناہم باقى منتقرك يومنى سير كنيم من وه بعض المجامضة بن سے قول كريالك

اس کے بعداگر گفتگری کچھ گفتائش باتی دمہتی ہے تو فقطاس بارہ میں کہ جب ہم ہم ہم افتاب کی بہی حالت تھی کہ وہ عرش کے نیجے سجدہ کرتار مہنا اورا جازت مانگار مہنا ہے تو بھیرا تخصرت صلی اللہ علبہ وسلم نے ابو ذائیسے خطاب کرنے میں عوب قاب کی خصوصیت کو کمبوں محوظ دکھا۔ لبکن اس خطاب کرنے میں عوب قاب کی خصوصیت کو کمبوں محوظ دکھا۔ لبکن اس اس کا جواب نہا بہت سہل ہے کون نہیں جاننا کہ سور جے کے تنمزل اور بیاری کا نمایاں سے نمایاں منظرا وراس کی اور حرسے اُدھر حرکت کا ظاہر سے بیاری کا نمایاں سے نمایاں منظرا وراس کی اور حرسے اُدھر حرکت کا ظاہر سے بیاری کا نمایاں سے نمایاں منظرا وراس کی اور حرسے اُدھر حرکت کا ظاہر سے

ظاہر بہلود بھے والوں کو اپنے اعتبار سے صرفت عزوب ہی کے وقعہ کھائی دبیاسید اوداس لحاظرسے اگرانحصرت صلی الله علیه وسلم نے تخاطب کے سية اس وقت كى دعابيت فرماني تونها بيت بى مناسب بهوار الغرض اس رصربت سعطاوه دوسرے فوائرکے اس کی بھی بخوبی وضاحت ہوگئی کہ بردیکھ كمتعالم مشابرات مين علويات سفليات سيدانشوف بب اور كيرا فراب تمام علويات مين بهى الترف واعلى سب كوفئ تنحص بيروه وكالنه كهاست كما فهاب بهى كسى در ميرس قابل عباديت عمرسكماسيد رايسينفن كوبادر كهناجاسيج كرأ فناب بهرمال عرش كيريجي ايك مزدوري طرح بوكسي كام برنكا بأكيابهو يراجير كمصارباس واومستحق عبا وست تنهاوبي نوم المسلوت والايهى بهوسكما سبے بیوعرش سے بھی اوصرسہے اور میں کی روشی سسے تمام آسمان وزمین و عرش وكرسى عجم كارسب بي سومن أبيات الليل والمهام والتسب والقدرلا تسجدواللشسن لاللقمرواسيد اللهالةى خلقهن انكنتم اماه تعبدون \_ درجه) اور خداکی (قدرت ) نشانبول میں سے دانت اوردن اورسورج اور چا ندیجی بہیں دسوں نرتم سورج کوسیدہ کرواور نرجا ندکوا دراگرتم کوخدا کی ہی عبادت كرنى سے توال رہى كوسى كروس نے ان سب بيبروں كو بيدا كياسيه رولنعهما قبل م لناشمش وللإفاق شمس ومتمسى خيرمن شمس المسماء فتتمس الناس تطلع يعد عير وشسى تطلع بسعد المعشاء (منابهم) اس مبحث کے متعلق بعض دورسرے محققتین کی نقرریا من

ضبق مقام کی و مرسے ترک کی گئیں ۔ اور واضح رسے کدان تمام مفامین کی بناع شمام کی مفامین کی بناع شمام کی در میں کا مفامین کی رائعے ہے وارنہ بناع ش کو کروی الشکل ما سنے پر سے جب اکرامام الحرمین کی راہے ہے وارنہ اس کے نملاف بھی افوال مؤید بالنصوص موسجو دمیں ، والند سجانہ وتعالی علم اس کے نملاف بھی افوال مؤید بالنصوص موسجو دمیں ، والند سجانہ وتعالی علم

الراق

تعنيد لرح عنمانى عفاالترعند وادالعلوم دبوند



كتابت : همكلادوسف خوشنوس

اداره اسرامیات، ۱۹۰۰ تاری لایو





نارشر

الحلاق الميات الماكلات

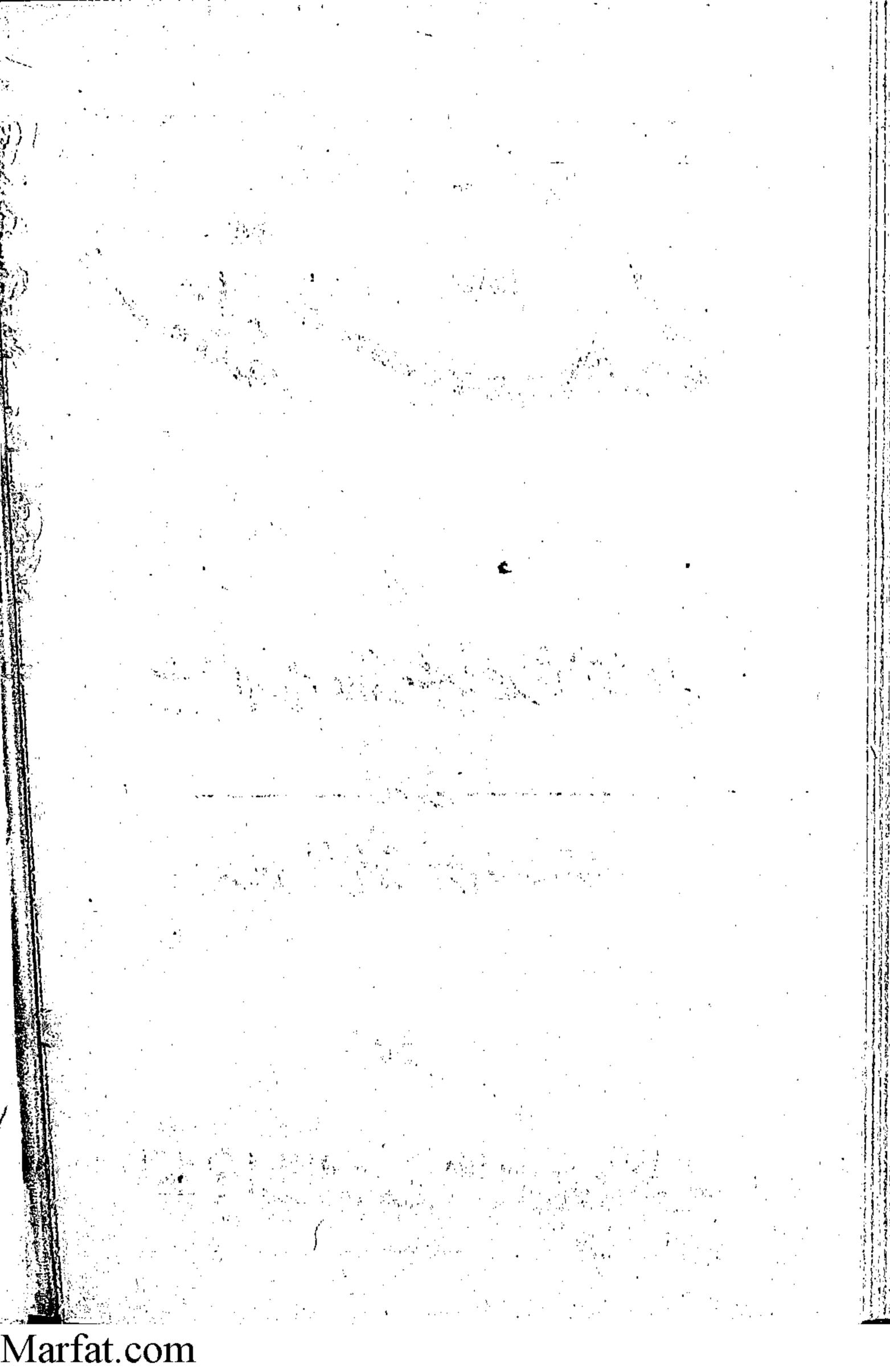

معرم

بسم الله الريض الرّحين

ا مما بعد المسلم الك طرف البين أمارونظا بركيا عنبارسياس قدرا على بديها بين المعلى المسلم الكالم المسلم المسلم المناسكة الموارق النسان الم سيمة الكالم المناسكة الورم و النسان بوفوا المال المسلم المرابع المر

و وری طرف انسان بالطبع حقائق استیاد کد بہنجے کی کوشش کرنے کا خوگر سے اس راہ سے اس سلم کرر کیا جاتا ہے کہ اس کی کنداور حقیقت معلوم بر تورکیا جاتا ہے کہ اس کی کنداور حقیقت معلوم بر تورکیا جاتا ہے کہ اس کی کنداور حقیقت معلوم بر تورشے بڑے اہر و کنتی کھیسلنے مگنے ہیں ، دراصل وجراس کی ظاہر ہے کہ مسئلہ تفذیر صفات النی کا مسئلہ ہے جس کی بوری حقیقت بھی انسانی عفن کی برواز نہیں اورانسانی عفل و کا کا مسئلہ ہے جس کی بوری حقیقت بھی انسانی عفن کی برواز نہیں اورانسانی عفل و کا کھا مختصر ما والدہ اس کو مانہ ہیں سکتا ۔

لانددکهٔ الابصاد وهو بددك الابصاد دانقان،
اس کونظری نہیں باسکتان اوروہ سب نظوں کو باسکنا ہے۔
ہرذیب وملت کے بڑے بڑے مقفین نے اس خلام اکھا یا ہمکن آخری تیت
مب کے بیان کی اس سے آگے نہیں مرحی کہ سہ
کرچرت کرفت آسٹینم کہ گئیتہ کا گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کے دوران کرفت آسٹینم کہ گئیتہ کرفت آسٹینم کہ گئیتہ کرنے گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کرنے گئیتہ کہ گئیتہ کہ گئیتہ کرنے گئیتہ کا گئیتہ کا گئیتہ کو گئیتہ کہ گئیتہ کرنے گئیتہ کرنے گئیتہ کہ گئیتہ کیتہ کرنے گئیتہ کا گئیتہ کرنے گئیتہ کے گئیتہ کے گئیتہ کرنے گئیتہ کے گئیتہ کرنے گئیتہ کرنے گئیتہ کی گئیتہ کرنے گئیتہ کی گئیتہ کرنے گئیتہ کرنے

اس دورالحاد وزند فرمیس اس کی شدید منروریت بھی کہ اہل عصر کے نداق اور ذہن ﴿ فكرسك مطابق كسي ليس عنوان سيستلد كم فخنلف ببلدة ل كوواضح كباجائے ر سيدى واسنا ذى ينح الاسلام حصرت مولانا شبهرا حمدصا حب عمانى فدس مره كو من تعالى ناسلىن ونوشيح كالبك خاص ملكة عطا فرمايا تفاءاس للصهيشه اكارًا بل عصري نظرك بمى اللهم كمصمسال بن انهين بريزني تهين الميرسط سنا ومحترم محدث العصر حصات مولانا سبد محدانورشا کشمیری فدین سرؤ نے باربار آب سے فرمایا کرمیرا دل جاسا سے کردو مستلول کی توجع آبیستفل رسالول کی صورت بین کھدیں ایک شامع دانت انبیاج ورسے مسله تفدير اليك مشله مي توحفزت فمدفع سندع صبهوا ايك رسال خوار في عادات كے نام سي صيف فرنا دبا تفاجراسي وقت شائع على بدكيا ، ويسرامستدبا في عقاء اس كتة فرصت كالتنظاري ، تا أيح جامع سلامير في الجيل فنع مورث بن أيك سال درس صحی بخاری بن آب نے اس سندرایک جامع نفرر فرانی به نفر بربخاری حفرت مولانا کے ابیارسے بوری ضبط کی جانی تھی ، بیسسکہ بھی اس میں بوری وضاحت وقفیل کے سانعصبط موكباء بعرص مولانا فيداس تفريه برنظرنانى كرك عابجا اصلاحات فرمانى اورسسك نفدر برخصوصيت سعاصاف فرماكداس كوابك تقل رساله برتناخ كمه ني ك فابل ناديا، ممر بحكم قضا و قدر شيخ الاسلام كي حبات مين اس كي الثناعت كي نو ندان اب الله نعالے جزائے خبرطا فرمائے مولانا مرحم کے براور خورو کھاتی ففنل خ صاحب عنانى كوكه البول ندائس كى اشاعت كا انتظام فرما ديا -

اسس رسالہ نا فعدی بوری قدروقیمت قوصطرت شاہ صاحب ہی پہلنے مگرا فسوس ہے کہ وہ آج ہم بہاں اللہ ملک انتی بات ہرخص سمجھ سکتا ہے کہ بہرسالہ اس مومنوع بی بے اور دفع سنبہات کے لئے اکسیرہے۔ اللہ تفالے مسلما فول کواس سے سنفید فرا بی ۔ آبین ،

بنده مستعمل من منتفیع عثمانی دیوبذی منتم مراجی ۲۹ محرم ۱۷۴۱ حصر 

## الماريم مناوران كاازاله

فقال دجل يا دعسول الله افلا ننكل على كتابنا الإحضور على له عليه ولم شے جوفرابا كرسب كچھ يہتے سفتن أونعيل شوہے، اس بصحابہ كوييث. مواكه حبب سب بجسط من اورتعين وعص مرحكاء اورج وبال طع مرحكا وي واقع موكررس كا كيم عمل كرنے سے كيافائدہ ؟ كيونكم علم اللي ميں جنعين اور طارت و سے ، اس كے خلاف مونا توممن بهیں عمل كرورا نكرو، كم كرويا زيا وہ ،اسى كے مطابق موكر رہے كا رحضور كى الله عليه وللم تست حوجاب ارتها وسسرمايا اس كا حاصل به سے كه تم عمل كرتے رہو، كيونكه تم كو كياخرب كدالله كعلم مين كميا چيرطيت ده سيد، لنذا تمايناكام كرتے جلے جاؤ فعنول بمتول بي من بيرو، اور تم ناگزير كروك وي علم اللي بي طے مرح كا سے ، بوليس به كار بحثول من الحفف سع كميا فائده ر ر بإ بركهنا كركستي على المجهني باجهني برزا اوراسي طرح سعيد تقفي موناحب يهيه مكها عاجيكا ب نوعلى كما صرورت، نفذ بركامكها توبيرهال بور موكررس كا ببلت ندتر

کی دہل ہے کیونکہ تقدیر میں جاں پر مکھا ہے کہ فلائٹخص خبتی یا سعید ہوگا وہیں برجی کھا جا جيكا ب كروة تنخص فلال فلال كركم اس تيجر برسينج كا- لهذا وه اعما ل عي مقدر من ت ا دران کا صدور بھی نفدریہ کا ایک جزو موا ، پھراس کے خلاف کیسے ہور کما ہے گیں يرسوال كريم لكبول كري ، ياعمل مي زياده حان كبول مازيد ، اس كاجواب برموكا كرمماري تفت ريبرج عالم كم وربعه جنت بس بهجنا يا وربابت عالبه عاص كرما مكها بهدان كما مدودهی مم سے صنوری ولابری سے بیس طرح ونیا میں ایک تدمنے تعینہ کک ہماری حیات یجن اسباب کے وربع مقدر سے ان اسباب کی میا مشرت بھی نفدیری طور برسا سے سلط فنروری ہے ، تقدیر ہمیں صرف نیا بچے ومستبانت ہی نہیں ، ان کے اسباب و ور اکتح ا ورمیادی بھی پہلے مسلکھے موستے ہیں ۔ لہذا برسوال بالکل میمو تع ہے ۔ فلاصه ببركه حسنخص كاحبنى بإجهتي ببونامقدرسه وه خواه كنني بي بجست وتكرار كرسيه اس كالمبيعت أخر كاراس طرف بيك كى اور وبي عمالي صالحه بإ افعال كفربراس کے کشے ابران ہوتے بیلے جا ہیں گئے ، جو اس کے انوی نتیجز مک پہنچنے کے دسائل و ذراتع بس اوران ابیصے مرسط عال کی نفرنی و است بیاز جن انساب برمینی سے مثلاً ازال كتنب وارسال رمشل وغيران سب كا وقوع يوريونا بھى ناگزير موكا، بيرحال صرطسسرے ايكتفى كاجتى بإجهني مونا مقدر ہے، اس كے مناسب عمال كا صدور بھي مفدر ہے اور ليھے برسط عال كفسيم كم يقتركما بول وريدولول كالأنالجي مقدرسيء يرسب جيزي أبك سطيرت و يروكرام كي مطابق مؤكد ربي -

## السان مارس المحور

بنجربه تدابك سوال وجواب كي نضرير ونشريح تقى جوصحابها ورميبول البلصلية علیرولم کے درمیان بیش انجا اس کے تعدیماں ایک دور اسوال بیدا ہوتا ہے کہ ہمارے باعمال آبا ہمارسارادہ واضارمیں ہیں ابعی ان کے صدور ہیں ہمارسافتیارہ الاده كونجيد ذهل سه بابهم بالكل مجبور عض اور مضطري وبيسوال اس سلت بهور باسم كرجب المتذنعالي كم علم كم خلات ايك ذره بجي بهب بل سكنا سخص ومي بل كرسكا بدا وركركيا حومكم الهي من يهله سعمقرا ورطمت ده بد، نو يورنظا برعا مل اينعل بمجسب ورومضطر مواء اورعائل كابيت اراده واختيار كوكوتى وخل اس كصدور بمن مذريا يكوبا بندون كے سارسے فعال اصطراری موکتے ہيكن فی الحقیقىت ہی بان لط سے کرعام الی کی وجہ سے عالی کا اما وہ واختیا رسلب موجانا سے رسیک برجیز کھیک اسی طرح و فوع بذر مولی علم اللی میں ازل مصطرت دہ ہے ایک رقی راہی اس سے تخلفت نهب برسكنا مطربهم الني ازلى بماسداراده واختبار كو عيري سلب نهبل كرنا علمه الما اس كوا ورزباده نابت وسنحكم كرناسي كيوكر علم اللي بين مثلا بهارسي افعال اختباربه كمتعلن يهطه شده سي كه فلانتخص ابين اداده واختبار سي فلان كال فلال وفن میں رسے کا ، بنا گر علیہ بیرصنروری اورلائع ہوگا کہ وہ تحص ابیت اراوہ و اختیارہی وه عمل انجام سے، ورنہ ابک چیز کا علم النی کے خلاف واقع مونالازم آسے گا جرمحال ہے

علاوه برس علم الهى يمركسى كمل سمے مقرر ومتعين بهونے كى وج سسے عامل كامسلوبالارادہ والاختيارية بردنا ايك اورجة سع بغرني سمحه من أسكنا ہے، تصوری در کے لئے افعال و اعمال عبا دسکے منتق کو ملنزی رکھتے ، میں ٹریجینا موں کہ خود اور ڈنمانی کے جو کھافیال تصرفات بموقت اكس كالمنات لمي مشامدين وهسب اس كيم فدم مجبط بس بيلے مسے تا بت بیں یا نہیں ؟ اگرنہیں ہی نوجیل لازم اناہے ، لبذا ما ننا برے گاکہ نوو الترتعاليٰ مو کچوافعال اس وتنیا می کرتے ہیں وہ سب علم قدیم میں جیسے ہی <u>سے طو</u>شتہ ہیں ،کیونکہ جهل منتع سے "اب سوال میہ ہے کہ خود اللہ تعاسط کا کوئی فعل اس مے علم ازلی ميط كے خلاف موسكة سے ؟ اگرنہيں ہوسكة ، جبيا كه ظاہرومستم سے نوبها لى جي وبى بحنث أتمى جرتم افعا ل عباد كم متعلق كورس تحقيم اكر سبب ملم تديم سعين لافت تهبين بوسكناء نوعابل البيض عمل ميرمجبور ومصنط موكاء اس بنا پر توبدلازم آنا ہے كربدسے تورسيه أيك طرف نعود التذنعاني بمي فاعل ومختار منهوم نم توافعال عبادي فكرمس نطقه ، يها ن خووا فعال باري كا اضطراري مونا لازم أكيا \_

كرما تم يبل بناشےوالوں كاعلم يج تكرميطوكائل نہيں فوگوھن اينے تواعدواھول كى نا برسط كريسة بين كه فلال الميشن برگاري فلال ونت بهني كي ، أن كويه خربين موتي كركسى دان ورميان مي لائن موط جائے كى ايا الجن خواب بهر جائے كا ايا اور كولى حاولة بيش أئه كا، اس كت كالرى ليبط بعوجائے ، اس تسے عوارض وموا نع جزئر كالم تحيط ان كونهبس مرسكنا ، للذا تعمي ان عوارض وحواوت كى بنا بران كے سطے كيے موسے مُّا لَمُ مَدِيلِ سِي سَعَلَمَ فِي مِنْ الْكُرْرِيْبِ مِنْ اللَّهُ لَعَالَىٰ كَالْكِمْ حِرْمَكُهُ مَا م سُخِرْمِيات برمُوبُ مُو بجميع تفاصيلها عبطب الهذا ذره مرامرهمي اس كعلم سي تخلف بهي موسكنا السف كروكه ماتم مبيل بنانے والول كو تھى اگرايسا ہى علم محيط حاصل مبونا، نوشخلف مركز نه مونا، بهرمال بهال تشبيه وبينة وفنت تخلف وعدم تخلف كالمجث نهبس، ملكرت ببيرمن اتنى بات بن بهد سهد النبي مركت اوراتيم كيفيل بن السيمة تبيل كوكوني مدخل فهين النبي استيم كى طاقت اورايني حركت سف طرا تبورك اداده كيموا في جلناب، ما تم تبيل كا اس حرکت کرنے میں کوئی وخل ہمیں ، اسی طرح افتد تعالیٰ کاعلم فدیم عامل کی قدرت و اختباركوسك بهبل مدنا البكما فومعلوم كحدثا بع موناسه كيونكم السمعلوم كمصريح انگشاف می کا نام سے معلوم کے واقع موٹے این عمر کاکوئی مدعل بہیں۔ مساء فارسك المحالي معنز لركعائد

يها ن بك صربين السباب مسيمتعلق گفتگوختم بوتى اب ميستفل طوير مكرنفندير

کے تعلق کی مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جی مسلم کا آبالایان میں ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک خوص حفرت ابن عرض کی خدمت ہیں آیا اور عوض کیا کہ ہماری طوف کی گھولوگ ہیں جو کم ہیں ہما کا رکھتے ہیں اوراس کی گہرائی ہیں گھستے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ، کہ اُن لا قَدُ دُ وَ وَ اَنْ اللّهُ مُو الفت یعنی تفت دیر کوئی چیز نہیں اور بندہ جو کچھ کام کرنا ہے ہے ان لا قد اُن کا کوئی علم نہ تھا دمعاذا دینہ کی کھونہیں جاتا تھا کہ بندے سے کوئی فعل صاور موجی نے بعدا دیٹر نوال کو اس کا علم میں اُن کے بعد اِن نوال کو اس کا علم موجاتا ہے ۔ میں اور نہیں کھی کھی علم موجاتا ہے ۔ میں اور نہیں کھی کھی علم موجاتا ہے ۔

الغرض بدلوگ الترسے علم ت می میم کی افغال عباد کے وجود ہیں افغال عباد کے وجود ہیں افغال عباد کے وجود ہیں افغال میں میں میں استانہ کا علم الترتعالیٰ کے لئے تابت نہیں کرتے ۔ بیعفیدہ بعض فدما ہم مترل کا علم الترتعالیٰ کے لئے تابین بعد میں مترز لہ نے اس عقیدہ کوشیں سے صریت میں جا جیسا کہ ما فظ نے نصریح کی ہے لیکن بعد میں مترز لہ نے اس عقیدہ کوشیں سے صریت میں مترک کردیا ، کما حرے ہوا ہے کہ افغال میں الا ان جا ا

نہیں ہوتا۔ اصل بہب کہ بندسے وونول مے کام کرتے ہیں، اچھے بھی ، ٹرسے بھی طاعا ا ورعدل وانصاف كالحيى ان سے صدور مذاہد، اور مظالم ومعاصى كالمى ، اب اكر بندول سميه الخال كاخابن بارى تعالى كوفستدار دبا جاست تومشرور وفيارتح كى نسبست اس كى طرف لازم آتی ہے وعال ہے اس سے بینے کی تدبیر قدما دمعتز لدنے نوصیسا کہ ابھی گزرچکاہے ببسوچی کی مرسے سے علم باری می کا انکار کردیا جاوے دو نہ رہے گا بانس من بیچیگی بانسری " بعنی باری نعالی نصیب مخلوفات کوپیدا کردیا ،اور بندوی بین فرسیم کام کرنے کی فدرت اور قوتنی کھی تھے دیں ، آسے طلی کر بندسے ان فوتوں کو کن کا مول میں استعال كري كم راجه يا مسي بي اس كاكونى علم است نها اس نے توكوبا بندے كے الحق بن توار دے وى ، آسكے وقص توارسے جہاد فى سبس اللدكرے كا، با اسكى معقوم اوربیے گنا ہ آ دمی کی گردن برجلائے گا، اس کی زباری کو پہلے سے خبر تھی، زاس ہیاس كالمجه دخل دالعباذ باللز

منآخرین نے بھا کہ علم باری کا انکار کرنا تو بدترین جمل وتھا فن ہے ، ہاں بندد کے افعال کو انہی کی ذوات نک محدود رکھا جائے ، اوران کا رشتہ انتساب باری نعا کے سے قطع کر دیا جائے ، تو پھوائن کے برے پھلے کی ذمتہ داری بھی انہی پر عابمہ جو گا سے مترور و فعارتے کی نسبت فقدا وند فدوس کی طرف ندر ہے گئ اس لئے یہ دعویٰ گردیا کہ بندوں کے فعال خود بندوں کی سندن میں اوران کی تمام قوین اس فقائی بیدا کی جو گئی بی اوران کی تمام قوین اس فقائی بیدا کی جو گئی بی اوران کی تمام قوین اس فقائی بیدا کی جو گئی بی

مبکن ان فونول مصابحها با مراکونی کام کرنا به با تکلیه بندول کے حست بارس میے گوبا سجس تلوارسے وہ کسی ہے گناہ کوئیل کڑنا ہے وہ خداکی دی ہوئی صرورسے، ناہم اس تلوار کا جلانا ، بیر بندی کا کام نیمیس سے خدا کے ارا دیے کا کوئی تعلق نہیں ، اس طرح اس فعل کی ٹرافی کاباری تعاسے کی جا نمپ انتساب ہمیں ہوسکتا رہین ان ہوگھ لہے اس برغود نہیں کیا کہ انتکاب وجمع کی طرح ا عامت حرم کھی جرم سے بنون ناحق کے مامی اسباب و وسائل ا درآلات و تولی اگرایک شخص سنے فائل کے لئے فراہم کھتے اور طعی وبيقيني لموربيه ببه جاشت بموشے كه فائل ان ساما نوں اور قو توں كوبے كما موں سے فتل ہى بین انعمال کرسے گا، با وجود بکیروہ فا در تھا کہ اگر جا بنا توبیر امان اور قرشت اس کے ہاتھ مين مذوبينا يا ايسامفنوج كرونباكماسي قتل برفدرن مي ندرمني، توعرفاً يا قانوناكسي عاقل بحكيم كم نزديك ايساعص حرم مذكورست بالكليد رى بنين مجعا عاسكنا، البنز اكرا سيس اسباب وآلات وينت وتن يهم زمونا كريين والا أن بجيزول كوكهال استعال كرميا نوببينك معنور سمجها عاسكنا نهااس عمت إرسعة قدما معتزله ايني كمرابي مبي ووراندش منے کہ آبوں نے منروع سے عم الہی سیام کرنے سے بی ایکار کروہا، متا نوین حب عم الہی كى تمهرگيرى اورا ما طركوتسليم كريچكے تواب عبا وكوخالق افعال مان كريس أن كے ليتے عقلاً كوئى چارة كارنهبى ريتها كرا ديدى طرف مشرورى نسبت سے اكاركرسكيں، كيونكه اس ظلم فائل كرأخر بيكا تواسى كے كيا ،اس كے بازويس قوتت اسى نے ركھى سے وہ نادا النظامًا سے اس کے اندر قدربت اور فوت الادی اور نمام اسیاب فنل اسی لے بداکهٔ اوران برانس ظالم کو درسترس دی تطعی طور بر برجانتے ہوئے کہ ظالم ان سامانوں سے کام لے گا۔ ان حالات بیں آنہارے زعم کے مطابق حق تعالیٰ کی تنزیہ وتقدلیں کیسے فائم رسکتی ہے مطابق حق تعالیٰ کا تنزیہ وتقدلیں کیسے فائم رسکتی ہے مطابق کے لئے تم نے ابک فال کے سواکروڈوں فائن نجویز کتے تھے ، بینی ہربندے کوستقل فائق ما نا نفا ۔ بھر بارش سے بھاگ کہ برنالہ کی بناہ بینے سے کیا فائدہ مہوا حبکہ عباد کو اپنے افعال کاخانی بناکر اور ایک نوع کارشرک اختیار کر کے بھی نسبت منٹرورالی اللہ مسلمان کارشرک اختیار کر کے بھی نسبت منٹرورالی اللہ مسلمان کا ازام جوں کا نوں رہا۔

# ابك واقع منال

مثنال کے طور برسمجھنے کرت ہون کو اللہ تعالی نے پداکیا ۔ اُسے تندرستی دی تہم کا علی عجلی قوتیں اس میں رکھی ، سازو سامان شنم و ضدم ، قوت وا قدار اور ملک و سلطنت کے لوازم اس کے بنیف میں ویئے جس کے غور اور گھمنٹہ میں انا در بہم الاعلیٰ کا وعوی کویٹی اور فلام کے اور فلام کی الاعلیٰ کا وعوی کویٹی اور فلام کے اور فلام کی افریوائٹا کہ حصر و ھذہ الا نہار تھوی میں تعدی ، مالائلہ ضاف فدقون کہنے لگا ، المیس کی ملک مصر و ھذہ الا نہار تعبوی میں تعدی ، مالائلہ ضاف فدقون اپنے علم قدیم سے جانا تھا کریے عمون ان تمام سامانوں اور فوتوں کو اس طرح کی مشرارت و فساد اور اغوا ، واصلال کے کاموں میں صرف کرے گا ۔ اب متنافرین معتزلہ سے سوال ہے کہ نہ در بیا ہم نے کے بعد کریے میں بیا ہم نے کے بعد کریے میں بیا ہم نے کے بعد کریے میں بیا ہم نے کے بعد ایکٹرا ، اپنے بیا وینے ، بیا سازو سامان کچھن وینے ، ایکٹرا ، دیا میں بیا میں بیا ہم نے کے بعد ایکٹرا ، اپنے بیا ہم نے کہ اس بیا ہم نے کہ کے بعد ایکٹرا ، اپنے بیا ہم نے کہ بیا ہم نے کہ کو اور بیتے بیا سازو سامان کچھن وینے ، ایکٹرا ، اپنے بیا ہم نے کہ کا دیا ہم بیا ہم نے کہ کا دیا ہے کہ کو ایکٹرا ، اپنے بیا ہم نے کہ کا دیا ہم کو کو کو کو بیا ہم نے کہ کو کو کھل کے کہ کا دور کے کہ کو کھل کے کہ کو کھل کے کہ کو کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کہ کو کھل کو کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کھل کو کھل کے کہ کو کھل کو کھل کو کھل کے کہ کو کھل کے کہ کو کھل کو کھل کے کہ کو کھل کو کھل کو کھل کے کہ کو کھل کے کو کھل کے کہ کو کھل ک

بهیک منگا نقیر بنادیت مگران بانول می سے بھی نہوا بلکدار ساب و وسائل کی سے اواق انتہا کو بہنچا دی گئی اور سے بھی البیس کو ویکھتے جنام منٹرورکا ما دہ ہے ، و مال اس سے بھی زیادہ بھیورت نمایاں ہے ۔ الغرض فض افعال کا خان مان کر بھی وہ عقدہ مل اس سے بھی زیادہ بھیورت نمایاں ہے ۔ الغرض فض افعال کا خان مان کر بھی وہ عقدہ مل نہیں مہونا جس کے حل کرنے کے لئے اس عفیدہ مشرکبیہ کے از کاب کا تم ل کیا گیا تھا ہسبت السرالی اللہ کا سب بہ بدستور باقی رہنا ہے اور تنزیبر کا ملی تصویر ہوری نہیں ہوتی ۔ الشرالی اللہ کا سب بہ بدستور باقی رہنا ہے اور تنزیبر کا ملی تصویر ہوری نہیں ہوتی ۔

الحاصل حب مناخرین معنزلد لے علم قدیم کوسیم کرلیا نواب ہم ان سے پوچھے ہیں کر حب اللہ تفاط کو پہلے ہی سے ملوم کھا کہ فلان تحص ہوفسا واور نزارت و بیاوت کرے گا تو اس کورو کئے پرا دیڈ تعالے کو قدرت ہے تاکہ پر نزارت کری نہ سکے، یا قدرت نہیں ،اگر قدرت نہیں ،اگر قدرت نہیں تو عجز لازم آ ناہے اور وہ بھی ایسا برزین عجز کہ فائن اپنی مخلاق کے اور فعلا اپنے بندہ کے مفا بدیں عاجز محمر آ ہے اور اگر روکئے پر قدرت ہے پھر نہیں روکنا ملائل ایس فی بندہ کے مفا بدیں عاجز محمر آ ہے اما و دبناہے توسفہ لازم آ ہے گا، بس علم قدیم کو ملک مورث نہیں اس لئے امام نشافی نے فرایا ، کہ مان لینے کے بعد اللہ کی العدام خصنہ رہے علم کوسلیم کر لینے کے بعد عجز یا سفہ صرور الازم آ ہے گا موسب کے نزدیک نقص ہیں۔

ان سلم اللہ دی العدام کے ضاف ہیں۔

افعال عما وى محمان تسريح

ا مس کے بعد اوھ بھی غور کرنا جا ہیتے کہ عباد کوان کھا فعال کا خال کہنا کہانگ ا مہم

فال فبول موسكنا ہے كمى جبرك خالق مونے كے معنى بالاراده وجود عطا كرنے كے ہيں - اب دیکھتے کوشلا زید کا وجود خود اس کے قبضہ بین بن صدا کے قبضہ میں سے اور اس کاعطا كبالتواب السيراس بساوراك احساس تعفل ، فدرت ، قدمت ارادى اور سوارح برسب جيزي جن سے وہ كوئى عمل كرنا ہے فداكى بيداكى موئى ہيں ، اور آكے جلنے مرانب فصد زياس خاطر حدبث انفس بمم اورعزم كوجهوط كركسي فعل اختيارى كيفسس صدور و فوع ك كيفين ملاحظه فرايت ، ابن سيّنا كي فانون " بن تكها ہے كه دسوكت ارا دى وعضاً منتات سيراس كي بلاس نوت سير تي سير والى سير وماغ سيرا سطر اعصاب اعضابين بهنحتى سيسانس كصررت بيرب كرعضلات جاعصاب ورباطات وغيره بركا بمرجب تمسط جانے ہی نووٹر حررباط وعصب سے مسلسم اور اعضاء میں نفوذ کیئے م مے مینے مانا سے احس سے اعضا می کھنے مانے ہں اور حب عضالہ منبسط ہونا ہے نووز وصیلا برحانا سے اورعضو دور سوجانا سے۔ اص

استنات ریرسے معلوم مجا کہ نفس انسانی اوراک کے بیدکسی کام کا ارادہ کرنا اور کا نفس انسانی اوراک کے بیدکسی کام کا ارادہ کرنا اسے نوع میں انسانی ہیں ہی جس سے فعل ملاقہ مام کے ذریعہ جس سے فعل ملاقہ مام کے ذریعہ جس سے فعل ملاقہ انسانی کو مرسے کے دیا ہے جس سے فعل ملاقہ و نوع ہیں اتا ہے۔ یہاں یہا مرفا بل غور ہے کو نفس انسانی کو مرسے کہ بائے سوا تنبیل عضال سنا ور شنا برا عصاب ہیں سے اسس معضلے اور اس عصر کے درکت دینا ہمو کو مرکت دینا ہمو کا جواس خاص عضور سے نفل کا مرب کا ہما کہ درکت دینا ہمو کو مرکت دینا ہمو کا جواس خاص عضور سے نفل سے اور پر طام ہے کہ

نبل اس کے کہسی عضلے اورعصب کو حکت دیں اکسس کومعبین کرنے کی صرورت برے گ ناکه ناص اسی کوحرکت دی جاشے جس کی طرت نوسے اور بیمین کرنا اس بات پر موقدت - استار میمان کورسات کا میں میں میں میں میں میں استار کی میں استار کرنا اس بات پر موقدت سے کریش ترتمام اعصاب وعظان کو بانتفصیل جان کے، اس کی مثال بعینہ ایسی ہوگ بلب مکھنے کے دنت فلم کو حرکت و بینے کے واسطے پہلے چند انگلبول کو منعبن کرتے ہی جن سے . قلم کو حکت دینا مزما ہے کیمران انگلبول کوارا دہ واضیار سے حرکت وبینے ہیں جن سے فلم کوجز مونی ہے ، اس مونغ بہم الل انعمات سے درخواست کرنے ہیں کہ حس عضوکوجا ہیں کہان و مترات حرکت وسے کر بغور وقعن ابینے وحدان سے دریا فنٹ کریں کہ اس اختیاری حرکت کے وتنت کسی عضد مراعصب کی طرف نفس کی اونی توج بھی مونی سے ، بایمعلوم مونا ہے کہ اندر کوئی عضله بإعصر بي من باكسى جيزكوم كفينجة بين سيدة وعقو كصنيا ب كو في اس كي كرابى نهبل ومصلنا كداندروني كيا كيفيت سها وعضلات كواعصاب كيون كمصيف ببربيري دانسنت بس اگرکوئی بوری بوری وصرانی حالمت کی ایما ن سیے تیروسے نوہی کیے گاک<sup>ارع</sup>صا · وعضلات كويمي نونهب كصينيما بإل اننامعلوم مبونا سيمكم فلال عفنو كوحركت دبيا جا جنة بین اجر بونا به سیم کدار و صر توجیر بونی اورا و صوابس کو حرکت موکنی - بیها ن بیرکها بے موقع نه مرگاکه عصب وعصلے کوحرکت دینا بھی ہمارے اختیار سے خارج ہے۔ کیونکہ اختیاری خز مونی نواس کاعلم اور اراده بھی صرور مونا اور بنہیں کہدستنے کہ حرکت کاارا دہ بعینہ عصیبے عضلے کی مرکت کا ارادہ سے ، اس سلے کہ حب بہارسے وحدا ان ہی ہم بہاں کو عسب می کوئی بحيزسه نوي يكويكري كبيسكنة بي كراكس ك حركت كاداوه موا، كارجب كبسسية عن م

حكمأ واطهاء سے بہ نابن ہے كد بغير عضلات واعصاب كى حركت كے كوفى عضو حركت نهیں کرسکتا ، توصرور مواکہ وہی ملتفت البدبالذات موگومقصود بالذات ال کی حرکمت نز مدر عاصل برسے كونى كے ونت تخريك وغير جرمونى سے وہ باخود موتى سے ، يا بهاراده سعياض نعالى محفل سع جركم مبستم به كركسي عادت جيركا وجود بغيروجر كيے نہيں موسكنا ، اس مضنو و بخدو تخريك عضلات مونا باطل سے اور مسابق سسے تابن بے كرحكت بهار اور سي في بي بوني نواب و انسسى صورت باقى روگئى كرحى نعالى ہی کا کا م ہے۔ الحاصل تعلی کے مسلسلہ میں یاجس سے لے کروقدع نعلی کم کوئی ورج الیسا نهيس كه في نعالى كانحلوق ندمو. اس معينامت مواكه مس طرح أدمى ك ذات وصفات مينارو اللى بن اسى طرح اس كے جبار مركات وسكنات اورا فعال معى معلوق اللى بن -مستكدى ببجكان ففريضيلت وتكرمولانا انوارا للأفال مروم نسح ابينے ريسالہ

#### ر خان انعال میں کہ ہے۔ افعال عباد سمنعلق مصر مولانا ما نولوی کی عبق افعال عباد سے علق مصر مولانا ما نولوی کی عبق

دیا کہ زبین بیری بہیں دورسرے کی ہے بیج بھی اسی کا تھا ، آب بیانتی بھی اسی نے کی تھی کا بھی اسی نے جبلایا تھا ، غرض جس فدر جبزیں اور کام اس کھیت کے نیار ہونے نک بیش آئے سب دورسرے کے ہیں ، البتنہ ان سب سے جر ببلاوار ماسل مہوئی وہ میری ہے ہیں صرف اس پیدا وارشے مالک ہونے کا مدعی میوں ، اب بنلایتے کہ کون سی دُنیا کی عدالت ہے جواس مسخرے کے حق میں ڈگری وے گی ، بس اسی طرح سمجھ لوکھ افعالی عباد جن آتا ماس خرے کے حق میں ڈگری وے گی ، بس اسی طرح سمجھ لوکھ افعالی عباد جن آتا ماس جب والات وغیرہ سے وقوع بذیر ہموشے وہ سب بن اولها اللی آخر ہا ، جب اورجن اسب و آلایت وغیرہ سے وقوع بذیر ہموشے وہ سب بن اولها اللی آخر ہا ، جب فدا کی معلی اور تنجیہ ہے فدا سے بسط کر بندوں کی غوت کیے فدا کی معلی اور تنجیہ ہے فدا سے بسط کر بندوں کی غوت کیے بن ما بن ما بن گیا ہے۔

### معترله كالحام

معتزار نے مان کے معترار کے مان کے معنی بم غور نہیں کیا ورندایس مضحکہ خیز دعوی ہرگز نہ کہ نے ،
اس تمام تفرید سے میام تفصد دیہ ہے کہ برج قدما بمعتزار کے علم بی کا انکار کر دیا بیان کے منافرین نے افعال عباد کا فائن عباد کو فزار دیا جس کے تیجہ میں ان کولا کھوں کر دی ورف ان ان منافرین نے افعال عباد کا فائن عباد کو فزار دیا جس کے تیجہ میں کا کھوں کر در و ام مغلوقات تیسلیم کرنی حقیقی مانے بڑی مدد فدائی مخلوقات سے بھی زما دہ موجائے گا کاس گند سے عنفاد برمخز داکو پر برخ کا عدد فدائی مغلوقات سے بھی زما دہ موجائے گا کاس گند سے عنفاد برمخز داکو کسی جن کے مناف کا کاس گند سے عنفاد برمخز داکو کسی جن کے مناف کا منافر کی طرف لازم مذائے تو کسی جنے کے دوکونسا تیر مارا ، اگر ظلم وغیرہ کی منافر کے منافر کا کا منافر کی ماروں ان کا منافر کی منافر کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کیا گیا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ

نسبت سے م نے دامن بچا بیا نواس سے زبادہ شنیع وقیع جیزوں کی نسبت میں مبندہ م کئے ، بین جل یا عجز باسفہ، دھوب سے بھاگ کرآگ کی بنا ہ لینا اس کو کہتے ہیں ، بھراس بہ طرق بر کرجس اعتراف سے بجنا جا نفا وہ بھی فائم رہا ، اسس لیے علما منے کھا ہے کہ بشیک مسکد نقد بر کے مانے میں انسکا ادن اور دستوار باب صرور ہیں ، مگراس کا نہ ماننا مانے سے مسکد نقد بر کے مانے میں انسکا ادن اور دستوار باب صرور ہیں ، مگراس کا نہ ماننا مانے سے بھی زبادہ معترز لہ کا حشرتھا ۔

### ووسربيركيعار

کوکۃ المزن بیں ایک جافر بھی فرق کرنا ہے مثلاً ایک کُنے کو اُب نے بچھوا ا توکہ اس بنیر
کی طف کھون کے کرنہیں جائے گا ، بلکہ بچھواد نے والے کی طوف منوعہ ہوگا ، مالانکداس بر
جرچرٹ بٹری وہ بچھری کی حرکت سے بڑی ، لیکن وُہ کُنا بھی بمجھنا ہے کہ بچھر کی بیوکت فسری
اوراضطاری ہے ، اس کا کوئی فضو رنہیں ، ایسا ، می اگرا ہیہ نے رسانب پر لاکھی یا شیر پر
گوئی جلائی نو وہ سانب اور نیسر لاکھی یا گوئی جلائے والے پر آئے گا ، لاکھی یا گوئی کے
تیبچھے نہیں دور مے گا ، گو با جا لوروں کے نز دیک بھی حرکت ارافی اور حرکت اصفرار ہم بیں
تیبچھے نہیں دور مے کا ، گو با جا لوروں کے نز دیک بھی حرکت ارافی اور حرکت اصفرار ہم بیں
منسر ن بین اور عمر صردی سے نا بت ہے نوان کے درمیان کوئی با بر الفرق مونا جا ہیئے
میں سے سند کو کسب سامنے آجا آ ہے ۔

مسئلہ کسب جس میں بڑے بڑے وک عظوکہ کا گئے ، حتی کہ بعب شکلین نے بہ کہ دیا کہ جبروکسب قوام ہیں دونوں بیں کوئی داختی فرق نہیں لیکن بہ باکل غلط ہے اوردونوں میں فرق واضی فرق نہیں لیکن بہ بالکل غلط ہے اوردونوں میں فرق واست باڑ بالکل بے غبارے اس کی دھا حت کے لئے بہلے ایک مقدر مہم لیجئے کہ اوراکہ درکتی ہیں جیسا کہ حاس اوعقل ، کالمئڈ تعالیٰ نے جرانسان کو بیدا کیا اس میں کچھ فوئی اوراکہ درکتی ہیں جیسا کہ حاس اوعقل ، اسی طرح کچھ فوئی عملین کی ہیں ،جن کے اسی طرح کچھ فوئی عملین کی ہیں ،جن کے ذریعہ وہ ایضے جوارے رہا تھ باؤں وغیرہ کورکت دیتا ہے اور صبیاعی جا شاہ کے کانا ہے کہ اور میں اور اور مشابل کے ادا دیے اور اور مشابل کے ادا دیے اور اور مشابل کیا ہے ، مشابل کا بیت کے لئے لاتھ بلانا میرخص می اس کے ادا دیے اور اور مشابل سے ہوں میں کے ادا دیے اور افتا بارسے ہے مشابل کا بت کے لئے لاتھ بلانا میرخص می نا سے کربر حکت اس کے ادا دیے اور افتا بارسے ہے مشابل کا بت کے لئے لاتھ بلانا میرخص می نا سے کربر حکت اس کے ادا دیے اور افتا بارسے ہے

كاكروه جاب ابين المفاكو حركت ومرككها متروع كروس اورجب جاسے اسے روك لے المخطى چركنت اسطرح ك يفيناً نهبى جيب حركنت رعنند يا روى سيكسى كى حركنت كراس كو اكد وه بندكرنا جاسے تو بندنهی كرسكنا ، آخران دونول حركتوں میں جوفرق سے وه كس بنا برسب ، لا محالہ برما ننا برسے گاکدا مندنعا لی نے کوئی ایسی فونت انسان سکے اندر رکھی سے ج م ان دونوں حرکنوں میں فرق واندیاز کرنی ہے ، اسی فوت کا نام ہے فدرت یا فوت الدی سي سي مسي وتنجروغبره مروم بين - اسى كسانه با درسه كدخن نعالى كى ذات منبع الكالات يى وحودكا فزايد اورسرفينمسي عيس كاويجد ذافي سيد اورجال كبيل وجد كاكولى دره با شا سُرانا به وه اسى خدار سے اسك اسى، ونيا بل عبان وا وصاف ، جرابروا عراض فان ا ورا فعال می سے چرچیز بھی منصبہ وجود برجادہ کر موگی وہ اسی موجر بینی کے اعطار وجود اور ا فاصد نور سے مرگی، اور حبب نک عالم وجود بس ما تی رہے گی اسی حی ونیوم کے ابغانسے رسے گی رنابری بندول کی تنامی حرکات وا معال بھی حداہ وہ اصطراری مول بااختیاری البين وجردبين أفي كم المتراسي موصر هنفي في فدرن عامداوراراوه ومشببت نامركيوست ہوں گے اس کتے وہ فدرت واختیار اور فونٹ الادی جران میں فاطر خفیقی نے ہیرانی طوربه وولعبن كي سے وه بالكليستفل وخومنا رئيس مسكى الكم مشبيت الهرك نابع رہے گی ،اور فدرت غیرستفلہ کہلائے گی اسکھی نوانسان کے نبن یا جارے ہی کت اس ندرت غیرمسنفله کی توسیط کے مدون مدکی جلیسے حکت منعش اور مجھی اس کے نوسط سے صیبہ حکت برکانپ، نوبوں کہتے کہ اسٹر تعالیٰ کی قوت وکالمہ وفدرت مستقلم

کا تقرف انسان کے اندر دو طریقہ سے بوتا ہے یعنی مالات ہی ٹوافٹار تعالی توریت مستنقلہ بدون توسط ہماری تعدرت غیرستقلہ کے موثر ومنقرف ہوتی ہے جدیسا کہ توری مستنقلہ بھاری اس قدرت غیرستنقلہ کو بھے ہیں ہوآل کوشٹر ہماری اس قدرت غیرستنقلہ کو بھے ہیں ہوآل کر اینا تقدیق و کھلاتی ہے جیسے حرکت کتا ہوت و نحو ہا ہیں ، ہروال دونوں جگہ ہس موثر ومنصوف و کھرک اسٹر تعالیٰ ہی فذرت کا ملہ ستقلہ ہے۔ فرق آنا ہے کہ ایک جگہ اسس کی تاثیرونصوف مولوں مواسط ہے اور دور مری جگہ بادواسط ، اسے ایک مثال سے جھیئے۔

مستليست منعلق أباب عام مثال

وکھیو ون کے وقت شمس کی شاعین اوراس کا نور برا سدیسی بلا توسط قرہم برکت بنی اسے اوروہی نوشس رات کے قت فرکے نوسط سے آنا ہے ، کیوکہ قرباجاءِ حکما دایک کرہ منظمہ ہے اس میں کوئی فور فائی نہیں ، بلکہ شمس ہی سے نورا خذکر ناہے ، تورات کے فقت جر فور بہیں بنی نور ہے جو دن میں تورات کے فقت جر فور بہیں بنی نیا ہے وہ کوئی دوسرا نور نہیں وہی نور ہے جو دن میں بہی نیا نام اس اس نوسی اس سے فیصل اور رائ کو بااسط فیر میم اس سے فیصل برنے بیں لیک محف اس نوسی و منظمی توسیط کی توج سے اس کے حواص واحکام اور مزاج و آنا نیزات میں کہ نام میں بھر اور بلا واسط زمین بر نام میں بھر اور بلا واسط زمین بر برنا ہے اس کا نام وصوب رکھا گیا ہے۔ اس کا مزاج سخت گرم ہے ، زمین حجر و شجر اور انسان وجوان براس کی ایک خاص نا شر بہوئی ہے اور اس کے فیما گا نہ خاص ابن ، کھر یہ ب

Marfat.com

نورشمس حب سنب کے وقت بواسطہ قمر زبین پراتا ہے اس کا نام دھوپ نہیں جاندنی ہے، اس کا مزاج کھنڈا ہے، ووری فنونات پراس کی نا ثیر پہلی صورت سے الحل مختلف ہے، اوراس کے خاص حبراگانہ ہیں۔ اس مثال سے واضح ہوگیا کہ ایک ہی چیز جبلے واسطہ پہنچے تو دو نول حالتوں ہیں اس کی نا ثیران وخراص اوراحکام ومزاج حتی کہ نام بھی مختلف ہوسکتے ہیں۔ اوراحکام ومزاج حتی کہ نام بھی مختلف ہوسکتے ہیں۔ اوراحکام ومزاج حتی کہ نام بھی مختلف ہوسکتے ہیں۔ اوراحکام ومزاج حقی کہ نام بھی مختلف ہوسکتے ہیں۔

بلاواسطر ببنج اوربي شعاع حب انشى ننبشر كے واسطے سے بہنجے ، ان و و نول صور نول كے اندراسى كى نانيرات مى كننا فرق موحانا سے - با واسطر جومنعاع بېنچى اس كەسامنے كوئى كبيرًا باكا غذيا بارُود ركھنے اكس ميں فوڈ آگ نہيں لگ جائے گی، مگر دسی شعاع جر النشى تسيشرك واسط سعان في نوندكوره بالاجبرول بن أك لكا دبني سع المعبك اسى طرح سيحف كه خان مختنفي نيدانسان كداندرسم وبصروغ وحواس وفرى كي طرح ايكفين . ارا دی اور ندرسنه محمی رکھ دی ہے ، کو وہ نون و قدرت غیر شفلہ ہے ، مندنعالی ہی کی طرف سعظا ہوتی ہے اِسی کی مشیت کے نابع سے اسی کی تخریک مسے حرکت کوئی سے اہی کے ارا وسے کے مطابن کام کرتی ہے، رتی برابر تھی اس کے فلاف نہیں طاب کی میکدوہ فدرت انسان كے اندر سے صرورس كى نا پر حكت الاديد وغيرارا ديبر مي سن مونا ہے اور انسان تشجروهر وغيره سيمنا زسيءاب التذنباك فدربث تنفله انسان برنهجي توملا واسطال فدرين غيرت تفارك نصون كرنى بد جيسا كه حركت غيرارا ديدي اوركهي يواسط فررت

غبرستفله كصحببا كهركت ارادبين اوربرانسان كافطرت سي كداس قدرت غيرسنفله کی وساطت کے مانحت جو کات وافعال اس سے صادر مہدتے ہیں ان کواپیا فعل مجتما ہے اوراینی طرف منسوب کرنا سے سے ساسی کا نام کسب سے رجیسے ہی صورت کو جبر کہتے ہیں توخانن دونوانسم كى حركات كاحن نعالى موابل مندس كماء عنيارسداد ل جرفض اور ان كسب كهلانا مع اوربد نفظ فرآن كرم سع لباكيا . فرما نے بس كها مت كسبب عكيشها مسا اكتنبت - اب كسب كے معنى ہومے كس فعل كا مبنده سيص نبوسط اس كى فدرت غبرست غارست غالبي اللي صادر مونا توكسب ايك برزخی چبز دور درمیان اختیارستفل اور جرمحض کیے، نه بنده کومستفل اختیار حال ہے کبونکہ اس محرک ومتصرف الباتر ہی فدر میستفند ہے، نہ وہ با ایک محبور محص ہے بیکر امن كى ندرت غيرسنفاركا نوسط بإيا حانا بصاور به نوسط كونى معمولى جيزنهين بمسب جبر كالمستله المام ذارى وغيره مطب مليك لوك توجيها ت ركدكي كرك مبيط كتاول عقده كو دل نشين طريقيه سيصل مركوسك "بيخ اكبرك " فنوحات" بين اس كوخوب صل كياب اوربرانهى كاكام نفاء عارفين مى كامنصب سے كداليسے وقائق كي خفيفت كو واضح اور شكشف كرس .

الحاصل حب کسب کا ابک برزخی درج کا کا افراب مجا زات کے سلام کی کوئی انتہا تواب مجا زات کے سلام کی کوئی انتہا کی کوئی انتہا کا کہ کا کہ بوئلہ مجا زان کا مدار اس کسب برہے اور جبکہ اس بی ای انجہار عالی کا نورن کا بھی قاب نہ وہ بات عالی کی فدرت کا بھی تنواب نہ وہ بات اس کی فدرت کا بھی تنواب نہ وہ بات اس کی فدرت کا بھی تنواب نہ وہ بات

کہنے کی صنرورت جرمنزلی نے جا زات کے اشکال سے گھراکد کہی کہ افرا ہے جادکے خالق عباد کے اختیار کوئے عباد ہی ہیں اور نہ اس حقانہ فول کے اختیار کوئے کی حادث ہو جب سے کروڑ ول خالق ماننے بڑتنے ہیں اور نہ اس حقانہ فول کے اختیار کوئے کی حاجمت جربیہ نے اختیار کیا کہ بندہ ایسنے افعال برا بنٹ بنجھر کی طرح مجمود کے حق سے جومشاہدہ بداہت اور جانورول کی سمجھ کے حقی خلات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے میں ملات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے کہی خلات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے کہی ملات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے کہی خلات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے کہی خلات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے کہی خلات ہے ، جبیبا کہم نفصیلاً عرض کر کے کہی ہیں ۔

البسنة أبك مشبربرب كاكريم ن ما ناكرا فعال اختيار بدانسان كي فدرت عيرسفا کے نوسط سے صادر مردیے ہیں ، محمدوہ قدرت غرمستفلہ نوا بنٹرنعالی ہی کی شببت و قدرت کے نابع سے ، اس کے بدون مجھ کھی نہیں کسکتی ، فی الحقیقت الند نعالی کی قدر مستقلم ، می سب نصرفات كرتى ہے اور خداى قدرت ستقله بهمارى اس قدرت غيرستفله برما كم ہے لهٰذا السس قدرت غيرستفائه كابشول اس قدريت فالركامي بوگا، تواب ويئ شكال كيم عودكر كرايا ،كدان افعال برانسان كوجزاء ومناكبول دى حاتى سے ،نيكن الى شيدكا اصلى منسار برسے کہ منے اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کی مجازات کو اس ونیا کی مجازات برفیاس کورکھا سے، حالانکہ بہتر تباس غلط سے، الندنعالی کے بہال مجازات محض بطرین اتحت ام دنیوی ہیں ملكه لبطور تستب طعبى كي ميد بعنى التذنعاني شيداس عالم اسباب ومسبيات كا ايك ظويل و عریض سیلسلہ پیدا کیا ہے اور اسباب کے اندرایک نوع نائیر رکھندی ہے کرجیب کوئی میں وجود بس أناس توباؤك الترمسيب الس برمرتب موجا تاسي عبيها كداس وارونياك بعيرون بي أب ومجينة بير مثلًا أك مي فدرت في احراق كي تا تيرز كدوى سے، بازمر

ين بينا تيريب كدوه انسان كولاك كرديني اب يتخص عي زهر كها عياكا بشرط عدم موانع اس کی تا شرختن موکررہے گی خواہ ابینے قصدوارادہ سے کھائے باجبراً واکدا ہے كونى أسي كھلا دے۔ بہرطال اس كى نا نيرظا ہر موكد رہے كى ، وعلى برا انفياس مسارى ونبااسى اسباب ومسبيات كصيلسله من مجط بندسه اوركون نهب نبلاسكنا كه فلال سبب بی البی نانیرکیول سیے که اس یہ وہ ہی سبب مزنب ہو، اگر مرمارکرکوئی شخص د وجار حکداس کی کونی دیم بنا تھی دے نو تھراکس کی دھرنہیں تبلاسکنا میٹلا کوئی کہیے كرآگ اس كمنت حبل في جاتى سېے كداكس من حرارت معفرط موج وسيفكين اس مياس ورج کی حدارت مفرطه کمیول موجرد سبے اس کا کوئی جراب نہیں ہوسکنا ، اسی طرح و بکھتے کہ ا نگور کے ورخت برانگور لگنا اور نیم کے درخت بر نبولی لگنی ہے۔ اس دائرہ میں کنیوں" کے سوال کاحق ہی نہیں ، ساری ونیا مل کراس کا جراب نہیں دے سکنی کر انگور کے وخیت برانگورىي كىيول بگتابىي نبول كىيول نېبى گىنى ، وبالعكس ؛ زاند از زاند دماغ كھياكهي كهد سكت بي كداس كصورت نوعيه كانفا منا يبي هي الريجها ما شير كدانكور كي بيل کی صورت نوعیر کا بیرنعاضا کبیرل ہے ، ہم کی صورت نوعیہ کا کبول نہیں ؛ توکسی کے پاکس کوئی حراب نہیں ۔

### منجر لول كم العنى مفروضات

به دم ری لوگ حرالتاد کونهیں مانت وہ کہنے ہیں کہ ماقرہ بعبی احبذا المقداطیسیہ ۱۳۸۳ اجن کوبر این برکتے ہیں، انجاجزائے وران سے عالم کی پیدائیش ہوئی انہی فرآت کی وائی حکت اور جو لائی سے بعن اجزاء سے زمین بن گھا ور بعن اجزاء سے جاند سوری وغیرہ بنے ، وغیر ڈ لک راب اگران سے کوئی سوال کرے کر جن اجزاء سے جاند سوری وغیر سے ان سے زمین کمیوں نہ بن گئی و بالعکس ، اسی طرح اگر سوال کیا جائے کہ جن اجزائے سے بر بنا ہے ان کھو بڑی بنی ان سے باؤں کے تلوے کیوں نہ بن گئے ، بچھرجن لجزا دسے بر بنا ہے ان میں کننے علوم وا ورکھات اور معارف و کھالات ان اجزاب کمیوں نہ رکھے ہیں ، یہ علوم و کھالات ان اجزاب کمیوں نہ رکھ ویئے گئے جن سے باؤں بنا ہے ، ساری دُریا کے ملاحدہ و وہر سے کھی سے کہ ان اجزا میں بہی استعماد کھوں بوق مکس کمیوں نہ ہوا ، تو اس در کمیوں لاکے جان ان جزا رمیں بہی استعماد کمیوں بوق مکس کمیوں نہ ہوا ، تو اس در کمیوں لاکے جان و بیٹ سے و نہا عاجزہے اور دہے گئے۔

بین کی ان سوالات کا جراب ہم موحد ہی نہیں و سے سکتے امگر ملحدین اور موحدین ہیں بیزن ہے کہ ملاحدہ نوخو دھی اس راز کونہیں جانتے، اور جس ما دہ بے شعور کو انہوں نے اپناخالی بنارکھاہے وہ بھی بجینہیں جانتا، بکہ وہ کو ان سعی بد ترہے ایہ ملحد کم از کم عقل ودرایت اشعور وا دراک اور قدرت وارادہ نور کھنا ہے، ورال حا الے کہ بھر بالکل پے شغور جا ولا بھی سے انولی درخود ما ننا ہے اور نداس کا فدا مجھ جانتا ہے شعور کے انتقاب کے داروں سے واقعت نہیں، ملک آن کا فقر خانی و مالک ، وصدہ لا مشرکی لاسب کھی در دروں سے واقعت نہیں، ملک آن کا فقر خانی و مالک ، وصدہ لا مشرکی لاسب کے دراروں سے واقعت نہیں، ملک آن کا فقر خانی و مالک ، وصدہ لامشرکی لاسب

کچھ جا نتا ہے اس کے علم محیط سے کوئی چیز خارج نہیں، الغرض اس ونبادی مجالات کی طرح اللہ نعالی کی عبارات محف بطری نتا م نہیں، ملکہ بطری نسبب طبعی کے ہے ، انسان حرکجھ اس وارونبا میں کرنا ہے ، آخرت میں اسی عمل کے اگرات وا نا رطبعاً مرنب مبول کے ممال وعالی کوجنت میں ہے جائے مول کے ممثلاً ابہان وا عالی کوجنت میں ہے جائے اور اس کے ورجات میں ہے جائے اور اس کے ورجات میں ہے جائے ۔

پیس ا ببان و اعمالِ صالحہ کی وجرسے جنت بیں جانا ابساہی ہے جبیہا کہ تمہرہ کا فرزبان عنبری جواہروالا کھانے سے دماغ کو توت و نازگی پینجتی ہے ، ووہری طون کا فرزبان عنبری جواہروالا کھانے سے دماغ کو توت و نازگی پینجتی ہے ، ووہری طون کفراور معاصی کی تانیر طبعی بیرہے کہ ابنے مزکب کو نباہی کے گرشھے میں چھکیل دے جسے جہنم کہنے ہیں کی تانیر طبعی کی وجرسے دونرخ ہیں جانا ابسا ہی سمجھتے جیسے کو کہنتی فس زمیرکھا جائے تواس کے لیتے بلاکت لازی ہے ،

### اعمال كے مانح

اب اگربرسوال کیا جائے کہ ابہان اورا عمال مالح میں وہ تا نیراور کفروالی بیل میں یہ نیز بید ہوں کہ اسباب میں یہ نیز بید اس کھی معاملہ با تعکس کیوں نہ مہوا ؟ تو ہیں پہلے ہی کہ پرکیا ہوں کہ اسباب مستبات کے دائرہ میں جرکھے نا نیرونا ٹر کا طبعی سیاسلہ ہے اس بین کبون کے سوال کی گؤی مستبات کے دائرہ میں جرکھے نا نیرونا ٹر کا طبعی سیاسلہ ہے اس بین کہ بین کو بیاب کا منتا جواب نہیں ، ورنہ عالم کی بینیار چبزوں میں یہی سکیوں "کا سوال ہوسکتا ہے جس کا مختل جواب کسی کے پاکسی نہیں ، لہذا بہاں میں سوال لا بعنی ہے ، ویکھتے اطبار اپنے یا پہلے کھار کے کہ میں کھی اورنہ یا جہاں میں سوال لا بعنی ہے ، ویکھتے اطبار اپنے یا پہلے کھار کے

تجربه سے تناہے بی کرفلاں دواکی برنائیراوربرمزاج سے، وہاں بیسوال سے ول ببن نبين أناكداس كى ببرناشركيول موتى ؛ اسى طرح انبياد حر رموحانى وباطنى اطبابين انهول نيه يفوافعال نلوب بالفال حرارح كاتانبرات نبلادي تواس مت رمتور وتوني ا ور لابعنی سوالات کی کھر مار کیول ہے ؟ نقت سے البی عقل پر کران معولی اطبار کی بات برنوبسوال ببدانها كرتى مسكر انبياعلهم اسلام كى نبلانى موتى باتول برلغوسوال كرف ين اننى حرى سے ، تواصل رگ سندى يہدے كر ويا ل محازات كوہم فے دنيا ک مجازات برقباس کردیا ، بهی فلط سے وال کی مجازات صرف الساب وسسبات کا ابک طبعى سيسله بسيدانس وارونيابين حركتي ممسب جيرويندكر ليدبي ، يربى اعمال كمسوبه وا عاكرخاص خاص شكل اختيار كرييت بي . جناني ابك حديث بين أناسي كرحنت فيعان لعني جيبل ميدان سب ، نمهار سے بى اعمال و إلى جاكرخاص خاص اُتنكال جست ياركر ليستے بي مثلا تم نديها لسبها ن اللكها مبركله وال جاكرابك ورضت بن كباء اسى طرح دوسر اعمال صالح يوسمج وسيحته وراعمال مستبهم فدربس بي وبال سانبول اور جيدول كي نعكل مِي منشكل موت بي ، است يُول خيال بيجة كرحب مم كوتى بيج وبين بي والنظ بي تو اس سے درصت اکنا ہے اس درخت کی صلی معاس کی شاخوں ، بیتوں اور معمل کھیل کھے وبئ رہے ہے، وہی بہج جند و نول میں بٹنکل وصورت خمت بارکرلیا ہے ، اسی طرح ہار ا عمال انجام كاروه نشكل وصورت اختيار كرلين كيرض كايم ني الوبية وكركباب اب سوال کرنا که فلال مسے حینت میں فلال درخت کیوں آگا۔ ایسا ہی سے جیساکوئی ب

بوچے کہ آم کی معلی سے آم کا درخت کبوں نکلا ، عامن کا پُودا کبوں نہ بن گبا یا گبہوں کے نوبی کہ ان سوالات کی عقلاء کے نز دبک کمے نخم سے چاول کبوں نزبیدا ہوئے ، ظاہر ہے کہ ان سوالات کی عقلاء کے نز دبک کو گ گنجائش نہیں، اور سب کا حراب ایک ہی ہے کہ اس میں استعمادی ایسی تھی باہل کی صورت نوعیہ کا اقتصاء بہی تھا۔

اب میری اس قست مرسسے بر بات بھی بخوبی واضح ہوگئ کراگر بالفرض بنو معبور محف بھی مونا جبیبا کہ جبریہ کاخیال ہے اور اسٹر تعالیٰ بندوں کے ان فعال مطاریہ بى بى برنا نېرىركە دىباكدانىي برعداب د تواب مرتب برونىپ كىي مجازات كى مذبك كوئى اشكال نهمونا كبيونكر حبب معازات بطور تسبيب طبعي بوتي توصروري نهبي كرسبب بميستب كالمرتب صرف اسى وفنت موجب سبب الاستدا دراخنيار سيعصا ورمواكريها فرآب بہت سے اسیاب طبعبہ بی برام خربر کرتے ہی کمسبب کانحنی بالارادہ مربابلا اراده سبب ابن مرمنب موجانا سي كمان مبيها كهم بيلے تحقق كديكے بروا قعرب \_ التدنعاني سطفال عبادين عباركوبالكليد بمبرر ومضطنهب نبابا ، كمكر جرجض اورا خنباد مطاق کے درمیان کسب کی را ہ ان کے سلتے کھی رکھی ، اور کسب جیروشندرکوشیں بیں فى الجلرعا وكي المارواراده كوذمل مع دخول منت بادخول مهم كاسبب كاراده بيهوال بالكل تغوسي كركسيب بمي ميسببين اورنا ثبرات كيول ركعتب بمبول كربيسوال أوونيا كصرك مرسب فيمسسب بروار وموسكنا بسيراس كالمرحواب ساري ونياويال وسے گی دمی سم بہاں وسے سکتے ہیں۔ ۲۸۷

# farfat.com

### توسية تعارمطابي استعراوب

نبزبهار يقنسدر بالاسدايك اورمات كفي واضح موكني كدمن انتخاص كوازل سي تتنفى ياسعيد تكه دياكياب حس كے مطابق على دنيا من اور كھرآخرى انجام من تفتر برانيا كا كرنى رسنى سب اس بربرسوال كرنا بيدمونع ب كنتفى كوسعبد بالسعبد كوشقى كيول نه تجويز كرديا كباسم كهن بسركها للذنعالي مصعلم ازلى بم صنحص من صبيري استعلاد بإني جاتی تھی نونستہ نفذرا سی کے مطابن سے ایکے برکہنا کہ زبریں یہ استعداد کیوں رکھی ا بحریس کیوں نرکھدی، ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ آگ میں حرارت واصاف اور بالی میں مرودت و نبر میر کی صفت کیوں موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ جس ماوہ سے آگ یا بإنى بنا بس بس بسي بسنعدا وتفي ريبروسي سوال منوقر بركاكد وونول كي استعدا دول میں یہ فرق کبوں موا اور کہاں سے آیا جس طرح استعداد کے مرحلہ بیرہ بہنچ کرکوئی شخص اس دركيول موا" اور "كهال سعاميا "كاجواب نهيل وسعماً مم بري الل "كبول كلى كئى " با مدكيول يانى كئى "كى جواب دى صنرورى نهيل يىكن سب كى عجزعن الجواب سے حقائق است با عبدل به به منتس، وه جول مي نول ربيل ، لا يسطى عبدا بيفعل وهم يستلون وان الارتك المنتهى

یهاں پہنے کرمناسب ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ قدک والتا و کو اللہ تعدد کا ایک کشتا نقنی کردیا جائے جرانہوں نے کسب خیرونشر کے مدار نواب و عذاب ہونے کے سیالسلہ ۱۹۸۸

يىں بيان فرايا سے ، بيں است ايک مولی سي مثال سي جھاتا ہول مثلاً نين جارسال كا ایک بچہ ہے، رطبے لاکول کو نینگ اوالتے بوستے دیکھ کراکس کو پھی حوامش موتی ہے کہ بننگ اراسه منگرانس کواننی قرت و فدرت نهین که خود بینگ اُرا سکے اوراس کو كمير كرسينها ل سكيه نويه مورنت أصنب إرى جانى بهي كداس كابابيه بإبهاني بااور کونی برا ا دمی بینگ اردا ما سیصا ور وه بچتر ایما ما تحدیننگ کی دورکونگائے رکھنا ہے ، ظلبرسے كماس صورت ميں حقيقة واصالة ينتك الا انے والا وه الماتحق سے، بخيرخود اس يتنك كواظ نهيس رمانه الطائمكنا بيد محض أبم معولى افزان انصال اس كے الحد کا دورسے ہے ، تمراس معمد کی افتران وانصال کی وجرسے وہ اینا الراناندو كربيناب واكراس كي المصعب وورجيران جاف تورونا ب اور الفالكارسن مست حدیث به دراست تو به جوکسب کا درجه اور درمیان میں قدرت غیرستفند کا ا قرّان ونوسط رکھا گیا ہراس سئے کہ انسان کی نطرت ہی بہہدے کہ حین کو وہ ایناسیھے گودرخقبقت منصرف و مؤثر کوئی اورم دیمنگرابنا فعل سیھنے کی وجہ سے اس کے انران كوفليت بول كرنابيها ورولي السم سيمنعيغ اور رنكين موناس وحبسا كأوير كى منال ميں بچرمحض اينا يا تھ لىكائے ركھنے كى وجرسسے بنگ اور الے كواينا فعل محفاسے اوراس مصاس کا قلب منانزا ورخوش مونا ہے ، حالانکداصل میں نینگ اطاما اس شیکے كانعل بي اور صن فعل كوانسان اينا فعلى نه سيمه وور ساكا تصور كرساس سعد كوفي . نا نر دا نفعال عصل نهبس مونا ، مثلاً ابكنتخص تصحيح د اسبينه ارا ده مصعه نما زنهيس رفيه ها أوسرا آدی اس کی گردن کمیراکر جبراً اس کو اوندها کردینا اور زمین برگراو بناسه، کیا اس جبری رکوع وسنجود سے اس کا فلب نجیه منا ند ومنصبغ بوگا مرکز نہیں ،اوراگر خود ابیت ارا دہ و است بارسے نماز برخضا جیسی بھی بڑمنا ، مجھ نہجیدا نرول پر منرور ہوتا ۔اورکسی درج بیں اس کا ول نمازے رنگ کونت بول کہنا ۔

الغرض انسان كى فطرت سي كرمس فعل كوروه ابناع لل مجھنا بسے اس سے اس كا . فلب مهانثر ومنصبغ بوماسے اور بیریھی انسان کی فطرن سے کہ جفعل عمل اس کی فدندز عبرسنفند كحافزان ووساطت سيم موسى كوده ابناعمل مجتناب اورانس نجنه عفيد اورجزم ولفنن كيما كالحدوه خودهي استعقيد ساورنفنن كے دفع كرتے برفا در منب مذنا ، اور حوفعل اس فدرن غيرستفله كافتران ووسا طننسس نهمواس كوده اينا عمل بهبتم بحضا ، شخص ایسنے وحدان کی طرف رخ ع کرسکے انصاف کے ساتھ عور کرے کہ سبب كوتى فعل مستبارى وه كرمًا بهد نواس كادل اوراس كاضم بركبالم بحفاسه السفعل كو ا بناعمل مجھا ہے یا دوسے کا ، و کفاک شہاد کا وجد ایک ع توبہ جوندرت عبر مستفله كالبك افتزان وتوسط سيحس كى وجرست انسان فطؤ أبك فعل كواينا تعلى عبنائ اوراینی طرف منسوب کرنا ہے، اسی کا نام کسب ہے، جانچہ سننے اسعری کا لفظ کھی یہی ہے کہسب محص ایک افتران ہے۔

ملاصر مرحد في فلام بركه ورحفينت ونيا بم سب مجمد المتنال كى

فدرن کالمه می کے تصرف وافنزار سے مونا سے منگر درمیان میں فدرت غیرسنفلہ کے ا فزان ووسا طنت کی وصبسے انسان اکسس کواپنا نعل قرار دیناسے اوراسی بناپرل كرك انزان سيساكس كافلب ايك طرح رنك بجثرناس للذانس برجزا وبهزامجي مرتب بوتی سے اگر کوئی مث بہ کرسے کوننال مذکور میں چزیکہ وہ ناوان بچیز کھا اکس لیے غلط فہمی سے اس نے ایساسمجھ لباہم نونیکے تہیں ملکہ عاقل بائغ سمجھ دارہی۔ بعواب اس کابرسید کداس بجبری جنسیت بیسادی کے ساتھ ہے، اس سے كهين كم نسبت مم كوالنذنواني كرساته عال سعد بلكريج نويرسيد كركوني نسبت بهي طالعل نہیں ، فرق نواب کی رب الارہاب کے سامنے کہا حقیقت ہے۔ اب عاصل المحب متوعة نقرير كانين بانيس موتيس ايب نوب كد جروا حست بإي فرن باعتبار توسط فدرت عبرت فارك سے ، ووسرى بيركه آخرت كى جزا ومنزامحض عرفى رانتقام کی طرح نہیں ملکہ بطری تسبیب طبعی ہے ، نیسری برکہ نفس انسان انہاعال كے انتها سے متلون ومنصبغ مونا ہے فرکو وہ ایناعمل سمجھ، دورسے كے عمال سے وہ انرفبول نہیں کرنا اور وہ ایماعل اس وفت سمجھے گا جیب کسٹیمل کے صدور میں اپنی فدرت غبرت نفله كااقتزان ووساطنت ويجهران نبن بانول كويميش نظسه رركهنه سيرسب

انشکالات انشارا دین مندنع موماتی کے۔ اب ایک اورجبز باتی رہ گئی وہ برکر اہل السنتہ والجماعیت نشرور و قبائے کا فائن بھی اللہ نتخالی ہی کو کہتے ہیں جس میں بظاہرات نعالی کی طریت فیائے کی نسبت لازم ۱۹۶۸

أن ب بس سے بین سے معترار نے بندول کا خالق افعال موناتھویز کیا تھا۔ اسک متعلق مخنضا أنني بإن بإدر كصوكه بسا اؤفات ابسا موناسي كمرابك جينرني نفسراكه ووسري است بار سے الک کرسے وہی جائے تو مری اور تھا سے مگر وہی چیزووں ری جیزوں کے ساقد مل كرمجوعه كسب كوسين وجبل بناوتي سيليني وكا چيزمن كل الوجود منزبيس موتي ، بلكه اشفى كيم سندارس فى مدفات نزيون كياوج د است اندركونى بيلو ووسرى جهن مسير على كفنى سعمنال كعام ربه ابكتمسين وبالكونت كوسيعة، جيد دمكيد كد بزاردا أوى عانن موجاني ماكراس كررسيس بال كالم كوكليا وكري ور اس کے بدن سے حون اور بیدہے سے تام الانسین کال کرایک طشت میں رکھ دیں، نوان گندی چیزوں میں کوفی حسن نظرنیس آشے کا ، ملدان بجیزوں کوعلیارہ ویکھ کداس کے عاشق كاجى بھى ننلانے لگے تكاراس كے باوج دھے عی جنست سے يہى تجاسات جب اس كے ببید مے اندرا ننوں میں مول ، اور بی گنداخن سب اکسس کی رگوں می وور رہا مواور يهى بال حبب اس كے مسر مرفر بندسے موجد د مول اس كى حرب صور فى كى صفانت اورس رونى كودوبالاكريك والعابي -وورى منال مجعر بيجية ايك مكان سيه نهايت ويصورت عالى ننان اس ميتسم قسم کے سازوسامان میں بہنری کمرے ہیں، لاکھول رویے کا فرچرہے اور میسم کی ارائی ف اسائش كدامسايس مهيابي اگراس كان بي فلاد وفضا كاجت كى عكر) ندم نو شخص اس كان كونواب اورنا فق كيدكا، ويجعظ وه خلا في نفسه كندى عكر سد،

مگر میستوعی مینیت سے مکان میں اس کا وج دکھی صروری سے میں کے بدون مکان کی ۔ برکمیل نہیں موسکتی ۔

اس فیم کی بزار با نظائر ونشوا بدبس مجھے صرف برد کھلانا سیسے کہ مرکب سے اندر تعض اجزأ كوفى نفسه وفى حددان ببننك فبرح ورتنركها عاسكنا سيص كروين فبرح جزدورر اجزام کے لحاظ سے بالمجموعہ کے بن بن خبروصن بھی ہوسکنا ہیں اسے کوئی بھی اس کو بین و منٹر شا رہبیں کرتا ، ملکہ اس جزے نہ موسلے سے اس محب شوع مرکب کو نافض ونا نمام مشرار دباجا ناسب. لبذا س جند ومنروس کے بنا نے والے کو کوئی مرانهين كبنا بلكماس جزم كاندبنانا مراسفاركباجا تأسيد ، حبيسا كدايك بهترين عالى شان مكان بنايا اوراس ميں بيت الخلاء مزبنايا تو متخص بنافے والے كوبر توت كہے كا ۔ بين المي سنت والجماعة ببكنت بن كرشن نفسير ترسيم محرعم عالم كم عن بن دە منزنېب مربيونكماس كىيىدون عالم ئىمىل نېبىر كىيى كىيى ئەرنىپى مالم كى غرين غامنى كالم كى غرين ۋارن منتریش نظراف کوبیداکرنا بھی ضروری تھا۔ کلذا منرور و قبائے کی تخلین میں کوئی بڑائی نہیں

بلکہ ان کی خلین میں مکمن ہے ان کے بدون عائم بہیشت مجمدی امکمل دینا ،اوران ٹرور ذیا ہے کے دسا خصف نا لقبین سیننی ہونے سیفس اس خلیق میں کوئی فیاحت و مثنا خت نہیں آئی -

الحاصل كسيبه منزكا بيسب كمي حق مين منسب كمرحلق منرخان محيض مين شر نہیں اسے ایک مثنال سے سمجھتے ایک جگر سے جیسے مینستان کہتے ہی جس میں رنگ بڑک كي يجر لكول سب بيران ي بهار وبكوكراً تكفول كونراوط أوران كا باكيره وتطبعنت نوننبول سے دل ووماغ كوناندى عامل مونى سے اسى كين كي بلودوسرى مكرسيے بها ل کویل پرنی سیا ورنی سان و فا فوران کے وصیر تھے ہوئے ہیں جن کی بدنو سے ماع تجيئ لكنا بصاور جال جلنے سے بدن اور كيوے ملوث مونے بى، رات كى سخت نارى ىبى انسانى بصارت وونول بى مجيم مست بازنهي كسكتى - يال حبب سورج كى روشى يا جاند کا نوراس کانان اراضی براین شعاعین دانناسی، نووه شعاعین طرح اسس جاند کا نوراس کانان اراضی براین شعاعین دانناسی ، نووه شعاعین طرح اسس سرميزينا واستكستنان پرېرن بيراى طرح اس كندى بيد جگه ميريمى رطن بي اوروونول كوروش ورمناندكرتي ببرراب كيابركان كباجاسكنا بسيكداس لمبدكندى عكربيوافع بوس مى ومرسط وه روشنى اورنور عبى بليد سوكيا باكونى بيكان نهيل كرسكنا أم بكروه نورور وتني برابر ابنى صفىت دصفار ولطافت بربا فى سے اور پائیزہ حکہ بحالہ پائیزہ اورگندی حکہ بحالہ

اسی طرح استرنعالی کنین کو مجھو جینی کی سرسی چیزکوعدم کی طلمن سے کال کر ۱۳۹۲ نورومجد سے روشن کیا توجب نوروموری سنعاعوں نے ابینے منبع سے نکل کر مفائی ما کم با اعبان نابتہ کو جیکا با ، تو خبرونٹر اجھی بری سب چیزیں روشنی بیں اگئیں ، اور وہ نورکسی گندگی سے قطی اگو وہ نہیں ہوا ، ہاں مشراینی میگر مشرا و رخبراینی میگر خبرری ۔ فاطر فیفی کی فیمن ان بی سے ہرچبر کو کئم عدم سے منعقہ وجد پر سے ایا ۔

### فملاصم كالم

یرسے کہ شرور و نبائے اپنی مگرنی نفسہا وئی حد ذاتہا نبیج اور نشر ہیں مگرا کیا و عالم کی نزونازگی مسربزی ونناوالی ، نابانی و وزشنانی ، رونی و بہار ، اس کی زبیت ربنت کے لئے ان مشرور فبائے کی بھی صرورت تھی ، جبیسا کہ تم کھیبتوں ہیں کھا وڈوالا کرنے ہو، ھالائم وہ فی صدفا نہ ایک بخبس اور گذری چیز ہے ، مگر باغ کی مرببزی اور نشا دابی کے لئے اسے بھی مار ہ نہیں ۔

اسی طرح اگرائ عالم بین شور فیان کا کا وجُرد منه موتا تو مالم ناقص و ناخمام روحانا، لهٰذا ان است با می خلین بھی بین محمست ہے۔ ان کا ببیانز کرنا ابسا ہونیا جیسے کوئی بہتر بن عالبیشا ن ممکان معبر کرسے، مگر اکس بین ببیت الحلا دندر کھے ، تو ایسے ممکان کو کون ببیند کہ رکے ؟

اور خلیق کی خفیفت یہ سے کرسی چیز کونظلمنن عدم سے نور ورخود بیں لانا اس نور خلیق کوان فیائے کی فیاحت سے کوئی کوٹ نہیں مزنا جبسا کہ سورج کی نفواع باجابدی ۱۹۵۸ ر و تنی سی گندی پلید گلر مربر المدنے سے بلید بہیں موجانی ا

### ایک اورسوال کا جواب

اس کے بیدایک اُ حزی سوال بیره جانا ہے کہ النز نعالی نے منٹرکوبیا ہی كبول كباء ببداسى نذكرن توكباحرج ونفضان نفاء اس سوال كابهتري حواب فظالن القيم في الما لكين بن دياب كا طلاعد بيرب كرتم نو منز كمنعن دريافت . كرين بدر بين بيلے دوجيا مول كر جبركوكيوں بيداكيا؟ تم سوال كرتے موكرا بليس فرون وغیرہ کے بداکرنے بس کیا حکمت ہے ؟ کس دربا فت کرناموں کہ جبریل مکا تبل ا براہم موسى ا ورمي صلوات الديروسلام عليم كيد اكر في كازاز كياسه وكيوكم بي توسيب طانخ بین کداکرساری ونیا خیرسے کھر مائے اورسارے جان کے آدمی فرشنوں کی طرح بن ما اورسب بل كرمنندف روزاس كى عبادت والحاعث بي ملك ربي ، تب يحى اس كي صفار عالبين ذرة مراراضافه نهركار وه ابنى صفات وكمالات من فران كماكان لم يزولايزال بمهرونت كال واكل سي كيرخيات وسنات كيديدا كرسف كى عرض وغايت كياب بہلے اسی کوسو جو رکھ برنشر کے متعلق بھی غور کرابی سے بلکم عنوان سوال میں تعمیم کرسے مسام علم مستعلق من يبوال زبرجث لافئد كراس عائم كوالعندنعالى في كبيرل بيتراكيا ؟ اسى ك ضمن بمن صلى ننرى حكمت تصى خود كود واضح موجا منے كى -

# منخابن عام كي تحمرت

بادر کھیے کہ ونبا کے سب مذاہب والوں نے اس سوال کے حل کرنے کی کوشنن کی ہے اور اپنے اپنے انداز میں مختلف جوابات دبئے ہیں ہا رہے زویک اس بارے میں کہتے ہیں ہا رہے زویک اس بارے میں کمتن عارفین نے جوجھ لکھا ہے اسس سے آگے برطھا ممکن نہیں۔ ان کی تخلین کا حال یہ ہے کہ اللہ تغال کی ذائب جمعے کا لات مخز نے سنا اور منبی خیرات ہے اس کا اوا دہ ہواکہ ان کیا لات وصفات کا اظہار موا ورمظاہر کے آبند میں وہ اپنے کے اللت وصفات کا اظہار موا ورمظاہر کے آبند میں وہ اپنے کی حسب کا لات وصفات کا عکس دیجھے ، اور مخلوق اس کے کا لات و ذائبہ و فعلیہ کی حسب مدانت میں معرفت مال کرنے ۔

ومستفادير والتدائم رابن وإسرك مين روايات بي ومساخلقت الجن والانس الا ليعددون كى تفسيرلبعوفون سيسة ئى سب، بېروسى مونىت بولى تيسى آبات ندكود من لنعلمواسي تعبير فرما باسيم، أكد كها مائي كدا مند تعالى كابراراوه بى كبول موار توسوال بانكل مهل ہے۔ لا بیسٹل عما بفعل وهم بیشلون۔

البيد المركبول" نوفعلول مي من لاكفول من حن كاكو في حواب به من وسيسكما جيسا کر پیلے گزر جکا ہے۔ اگراب ہی سے کوئی سوال کرے کہ آب عزت ولاحت کی زندگی کو با متے ہیں اور کوں اس کے لئے حد وجد کرنے بن تواس کا جداب آب کے باس کیا ہے؟ بهرانندننان شان سميمها لملانت بس براكب سكيول "كيرواب كى نوفع ركهنا حما فست بي

بيس حبب تخليق عالم كى حكمت بديطهرى كرست تعالى دبين كحالات وصفات كأخارجي مظاہر میں معاتبہ کرے اور کرائے توا کے معاملہ بالکل صاف بوجاتا ہے ، کیونکہ اس کی صفات من العن منفابل اورمنضا دبین و مفقور ورسم بھی ہے اورجبار و فہار مجمی وہ منعم بھی ہے اومنتقم ذوالبطش السندريكي وللم حرأ ونوجب صفات مختلف ومتفابل موتى ال سك مظاهر كلى مخلف ومنضاد سون جا منب اب نبلاقة اكرابلبس اور فرعون ومرود وغيره برسے رائے وكالمت مدند مونے توجار وفهارا وربطننی شدید كامنظهر كون بننا واوان صفات كاظهوكس طرح مزنا واوراكرانسب إروصالحبن وسطيعين ببدانه بوني تفمنعمونير وصفات رصابدكها نظام رموني واسي طرح سم صبيك كنهكاروعاصي ندموست توغفوريا

مجنسى صفات كا اظهارين برموزاج

الغرض أفرنبيش عالم كى اصل عرض وغابت اورخيين اكوان سيحاص مقصد كي ل اسی وقدنت موسکتی ہے حبیب مخلوقات میں اس کی مقریم کی صفات کا مظاہرہ ہو، اگران میں سے بعض صفات كومعطل فرض كرفيا جا بيد فدانى ناقص اورع مكل موكى ربيى وم ب كاس علم میں خبرور منروونوں کے سلسلے اس کے مطان نے پیدا کتے اور منٹر کو بجائے تو دمنرہے لیکن ببداکرنا اس کاکھی خان کے کمال اور جسموع عالم کے حسن ونوبی کی دہل ہے۔ المس المن المن المركم برائی این محل مک محدود رمتی سے خابی حفینی بک اسکی رسائی نہیں بکرخلق مشربھی اس کے اعتباد سے خیربی ہے۔ والحنب کلہ فی بید بیلے والسند لیس الیک - و کیھٹے نورتمس حبب نابدانوں اور ددیجوں سے گزرنا ہے نومخلف ا نشكال وتقطيعات اختيار كربيناس ببرسب شكال مختلفه امى نوسه ظاهرم وني بس ليكن داستوا نناب بين ليشكال موجود نهين، وه نوصرت نور كاخذانه ميء الشكال إدهر أو دهراً نمودار مهوئتين نواقناب نور مكصلة مصدرسها وران نشكال كيهن استصفان مجازي كمه سنخت بیں رصا در کا معدر میں موجود ہونا ناگز برہے اور خلوق کا خان کے اندر موجود ہونا صروری بهين بهرطال التذنعالي خيرات وكالات كامصدر بيصا ورخان كعيى اورمنرور و فبالح كا خالق ہے مصدرتہ بی ، مخلوق کی ذاتی برائی اِ وصربی رہ مباتی سے سفداکی طرف محض اس کے فاق کی نسبت موتی ہے جرمدار ترجیرہے۔

يها ل ابكستال جربهت بى حقيرى اورصفنون وق سے اسے كوئى نسبت بيس ۱۹۹۹

محض نفريب الى العهم ك لفت ميش كرنا مول -ا میل سنیما بس جومنا ظرد کھلانے جاتے ہیں وہ دونوں طرح کے موتے ہی اچھے تهی برسے تھی، نہابت فرصت تخبش مسرت الکیزیمی اور مخت بردلناک وصشت الکیزیمی کہنت سے مناظر دیکھ کرنا ظرین شاوال وفرمال اور مشاش وبشاش موسفے ہیں، اور بعض کو دیکھ كرعورتين انبيخ اورمنعيف القلب دم شنت زده م دم اليه اوربعق اوفات مينيا مارنے تكتے ہیں۔ اب و تکھتے ان میں ایک منظر کیساحسین ، دلکش اور نوب صورت اور دورسا اپنی جگرکس ت رکر بیر، بھیا بک قبیح اور بدمیست مگرسینا کے مدیر کا کال کر دونوں صورتوں میں رارظام مونا سے اورسنیا و کھلانے کی غرض دونوں سے عالم مورسی سے ملکرکہا جاگا سے کداگراس کا مدبر صرف ابہ می نوع کے مناظر دکھلانا، اور دوسری تسم کے مناظر کی ملک بر قدرت بزر کھنا نوباس سے کال وہارت فن میں ایک کمی اور نفص متصور ہونا۔ سم نے ابیے بین میں تنعیدہ باز، بازیگروں کو دیکھا کہ کیمی وہ ابنی فالی بٹاری من سے کیمی سانب نکال کر و کھانے تھے اور با دیجو دیکہ کیوتر ایک اجھا برندہ اور سانب سخت موذى مانور سے مگر بار مگر کا کال دونول بیں کمیسا ل محصاحا تا تھا ، اور تما تشہواس كامفصود نها ده دونول مسيكسال حال مؤنا نفائن نماش ببندل ك نكاه اس برموني تفي كريجه جيزيظا برسيارى مس موجود ند تفى وه كيس وجود مين نظرة لي والا تكري عمون نظر بندى في حس کے بیجے کوفی حقیقت نہیں ہوتی ۔ نواسس سے اندازہ کر بیجئے کہ خالق حفیقی کا کال بین بیرسم اور سرورع کی جیزوں

كوخاه وه خبريول يانشر برده مع مسه منعتم وجد برلاا ، كبا دونون صور نول بي ظاهر دبابر

نهي اوراس عالم كم نكن كي جوع ض الله به كياوه دونون هور نول مي غابل نهي 
يبي نكته به كرسوره نتمس بي جهال الترتعال ندن كونات كرتم كها أى و بال تقابل ومن خابوا الشريع المناوات بالمناوات بالمن

ان تنفا وارشباری قسم که کرارشا و فرا دیا کرجس طرح اعتری الی ان متفادشیار کواس کاکنات بس بداکیا ، اسی طرح نغس انسانی مین تقوی و فجور دوم تنفیا دکیفیات کا المام و انفاد بھی کردیا ، پچران دونول ما کنول پر فلاح یا فییبر سے مختلف تمرات بھی مرتب کئے ۔ والفاد بھی کردیا ، پچران دونول ما کنول پر فلاح یا فییبر سے مختلف تمرات بھی مرتب کئے ۔ ابسا بی ارتبا و اللیل ا ذا یغت کی و النها دا ذا تجدی و ماخلی المد کسو و اللیل ا دا یغت کی اللیم الله منتنی الله الله معرکی لمنشنی الله

غض منف کے فراس کا نقس عائیز ہوں کا انتہائی کا انتہائی کا اسے ،خیروں ٹرکن کی سے فاطر حقیقی کی طرف کوئی عیب یا نقص عائیز ہوں ۔ آخریں ایک بات اور با در کھنے کہ ہے کہ بھی کسی دوسوت کے لئے ایک صفت نابت کرنے ہیں اوراس کا نقب انتخاب و انع کے اعتبار سے فلط نہیں ہوتا ایکن صرف اس نذر منفت کا نابت کرنا چونکہ دوسرے لحاظ سے ایک گونہ نقص کا ایہام پیا گرنا ہے ،اس لئے عرف اس صفت کا نابت کرنا چونکہ دوسرے لحاظ سے ایک گونہ نقص کا ایہام پیا گرنا ہے ،اس لئے عرف اس صفت کا نابت کرنا چونکہ دوسرے لحاظ سے ایک گونہ نقص کا ایہام پیا گرنا ہے ،اس لئے عرف اس صفت کے ذکر براکنف محمود نہیں سمجھا جاتا ، بلکہ تا دب و احترام کے فلات تنادم واسم دستا کوئی نخص بادشاہ یا والسرائے کے اختیادات بیان کرتے وقت بر کے کہ وہ ہارے کا وُں کے تحقیا یا فضیہ کے حصیلدار سے بھی زیادہ افتدار و اختیار کے کہ کہ وہ ہارے کا وُں کے تحقیا یا فضیہ علط نو نہیں مجکر عرفا محض آئی بات کے بیان سے ان کے امل افتدار و احت باری تنقیض متوہم موتی ہے اس کے عقال دمنا و بین اس فسم کے امل افتدار و احت باری تنقیض متوہم موتی ہے اس کھے عقال دمنا و بین اس فسم کے عادات کوایک طرح کی نوین شندار و بنے ہیں۔

اس کی خا نفینت ما مرکے معلق اللہ مال سے ایک نیرویشر کا خال ہے اور اس کی خا نفینت ما مرکے متعلق اعتفاد رکھنا جڑا بیان ہے انام بعض شرور وقب انگی کی تخصیص کرکے اس کی طرف نسبت کرنا ، مثلاً بُول کہنا الحمد اللہ خالق الکلاب والخنائی یہ سورا دب بیں وائل ہے ، اور بارگاہ فریس کے اوب شناس قواس بارہ بر کہت سی اختیا طرکہ نست میں اور بارگاہ فریس کے دب شناس قواس بارہ بر کہت سی اختیا طرکہ نسب میں اور بارگاہ و مرکز وہ چیز کی علانیہ سینت حضرت می کی طرف کرنے سے گروہ خافا صبح بو نا ہے امکان گریز کرنے ہیں ۔

دیجیئے حصرت ارام خلیل امار نے بیطعمنی و بیسقین و ا دا اعرضت فھ و بیشف بی اطعام وسفی اور شفا رکو اپنے رب کی طرف منسوب کیا ، اور مرض کو اپنی طرف تمریض کی نسبت ا وھرنہ بی کی ۔

مومنین من سے کہا تھا وانا لاندہی اشہا دید بین فی الاہمن ام اس احد بھی دونشدا، مشرک جانب ہیں اربیہ بصیغہ مجھول لاشے، رشد کی طرح ارداد شرکے فاعل کو نصریحاً ذکر بہیں کیا ۔ کی طرح ارداد شرکے فاعل کو نصریحاً ذکر بہیں کیا ۔

مویی اورخصر اسکے قصیرین تین دافعات کا ذکرتھا ،سفیبنہ کو نور کر عبیب دار ينانا ، غلام كاتنى كرنا ، دبوار كوسى بيها كردبنا ، بيلے دا تعربي خضر الله فاس ديت ان اعیبها فرایا ،کبیرکرعیب واربنا شیرکی انفاظ کی نسینت باری نعالی کی طرفت صارحة كمنا فلاف وبسمها كنيب كالمت است وه كبي جريفار فتن علام بب أو دليلوانط بنظا برغلام كليفس زكيه بمرسف كما عنبارسيك ا تبدار بينعل قبيح نفا، نيك باعست بارانام والجيرك اس بين برست بري جرمه مرقع ديال حال کے آئست بارسے اسے اپنے ارا دیے کے مانحن رکھا، اور باطنی کرمنت کے لحاظ سعاس كا انتساب المنتعالي سمد ارادست كى طرف رم س وببسر واقدا فامست حداركا تها جرابندا وانتها بربيلوسي بمحض تها، جو وبدار كراجام بخالقى است كرف سيركيا وريتيمل كامال محفوظ كرديار اس لي ويال ابنا تدميظ بالكل الماويا، اورصاف طور مربسرما وبار فالادس بك أن ببلغا المشدها ويستنخوها كين هيا بهراخين أمام وافعات بس مام وافعات كومجموعي طورير ایک جمل وما فعلنه عن ا حری میں ببیٹ کرظاہر کردیا کہ پرسب کھے ا وھ ہی سے سے راکسی طرح کی حسن تعبہ کی مثالیں قرآن وصربہت بیں بے تتمار ہیں ۔ اس كته عارفين كالمين اورعلمار من أدبين مبيشه المدنع الأسمه عن ربوبيت ا ورا بنی شان عبو دمین رسطین مقر تفصیران اور نعز شول کواین طرف اورطاعات و خبرات كوالترسيحان ونعالى كاطون منسوب كرتے ہيں۔

## جرواصبارك ورميال وممت راست

اورمیرے نزدیک فنیار طلق اور جمی کے درمیان کسب کا درمیر فائم کرنے کی بڑی کھرت پر ہی ہے کہ بندہ اعتدال پر قائم رہ کراپنی ہرایک نقل و حرکت پر راب بندہ عندال پر قائم رہ کراپنی ہرایک نقل و حرکت پر راب بندہ عند دین سے صبح کا داب بنجا لائے اور بندگی کے کرمے امتحان و آ ڈمائٹس ہیں اپنے کو نامیت قدم رکھے۔

مافظابن قیم نے مدارج انسانکین میں ایک عجیب انزنقل کیا ہے۔ اس سندی بوری عقدہ کشائی مونی ہے وہ انٹریس ہے ۔

وانت ابرد تما وانت كسينها دمارج السَّالكين مهم جس

اس کا فلامهٔ مطلب برہ کربندہ جب گذا ہ کرے کہنا ہے کہ اے بروردگار جہ کے بین نے کیا فونے بیری نفت دبیعی بہلے مکھ دیا تھا ، اور نو بیرے حق بین نکو بنگاس کا فیصلہ کر جبکا تھا یہ توا ہنڈ نعالی اس کا جواب ویتا ہے کہ بیسب کچھ مہی گرعل تو تونے کیا کسب تبراہے ، تبراہے ، تبرے اداوے اور کوشش سے بہ کام مہما ، اب بیں اس پر تجھے سنزا دُوں کا یہ بیرا ہے ، تبرے دادو کا دارکاب کرکے عوض کرنا ہے کہ اے برور دگاد! بیر نے علم کیا ، مجھ سے خطا اور زیادتی موتی اور بسب میری کر نوشت ہے یہ نوا دھر سے جاب مناہ ہے کہ کھی کے معاف کرنا مہری کرنا مہری کرنا مہری کہ نوشت ہے یہ نوا دھو جا با مناہ ہے کہ کھی کے معاف کرنا مہری اس نے بیری اس نفت بر بیں تجھے معاف کرنا مہری ۔ اور تاری اس نفت بر بیں تجھے معاف کرنا مہری ۔ اور اس نفت بر بیں تجھے معاف کرنا مہری ۔

اوھرسے کوئی بندہ اچھا کام کرکے دعویٰ کرنا ہے کہ بوردگار بیں نے یکام کیا، ئیں نے صدفہ کیا ، نیس نے ماز پڑھی، بیس نے کھانا کھلایا، نوخی نعلائے کی طرت سے ارشا و ہو نا ہے کہ بے نسک ایسا ہُوا۔ گر ئیس نے نیری مدد کی اور میری نوفیق سے نو بیکام کر سکا ، کیا مبری اما دو نوفیق کے بدون تو کچھ کرسکنا تھا یاس کے برخلاف حبب بندہ اپنی طرت سے عرض کرتا ہے کہ آپ نے میری مدو فرطانی اور اُ ب نے حسان فرما یا کہ مجھے سے طرت سے عرض کرتا ہے کہ آپ نے میری مدو فرطانی اور اُ ب نے حسان فرما یا کہ مجھے سے میکام بن بڑا، تو جواب ملتا ہے کہ میلی تیرا ہے رتبرے الادہ سے ہوا ہے اور تو نے بیری کا کی کھائی ہے ۔ "

اب غور کیجے کہ کسب کا یہ ذو الرج بکن اور برزری ورجہ اگر نہ رکھنے نوعبوری اور نا دب واخلاص کے برکھنے کی اس سے بہنرکسوٹی اور کیا ہوسکتی تھی بسیب کا اللہ کی اس سے بہنرکسوٹی اور کیا ہوسکتی تھی بسیب کا اللہ کا معنت ہے ، یہی وہ باک حفا آئی ہیں جن کے جہرہ سے نرب یا معلیہ ماصلا نا والسّلام نے پر دے اکھائے ہیں۔ برحکم الفلیسفین کے جہرہ سے نرب یا معلیہ ماصلا نا والسّلام نے پر دے اکھائے ہیں۔ برحکم الفلیسفین کے جہرہ سے نرد کا رک د نفار حق نوالے کا مشکر کہ اس نے نور فروت کے فیص سے بر با دباب کے خفدے اپنے خلص بندوں برکھول دیتے ۔

فالحدد لله المدن هدانا للهذا وماكنا لنهندى بولاان هدانا الله لقد جارت مسل ربناً بالحق ولولا الله ما اهند يناولا تصنفا ولا صلبنا واخر دعوا تا ان الحدد لله دب العالبين -



جهیں نہایت ملیس معتول اور نعنفانہ طریقہ سے مرزائبوں کے ارتداد کا نبوت مسلم مرزائبوں کے ارتداد کا نبوت مسلم مرزائبوں کے ارتداد کا نبوت مسلم مرزائبوں کے ارتداد کا نبوت اور وقع مسلم مرزائبوں کے حکت اور وقع میں اور وولت مستقلہ ندا واوافقائستان کے فیصلہ دربارہ تعزیر مرتد کی تحدیق تقدیم اور ان تام سبم ان کا الالہ کیا گیا ہے۔ جو اس فیصلہ پر کے جا سے میں اور ان تام سبم ان کا الالہ کیا گیا ہے۔ جو اس فیصلہ پر کے جا سے میں

مُصنفه مُصنفه مُعنده مُن مُن المرسم المعندة من المرسم الم

اكلالميات الماكلالميات المورد

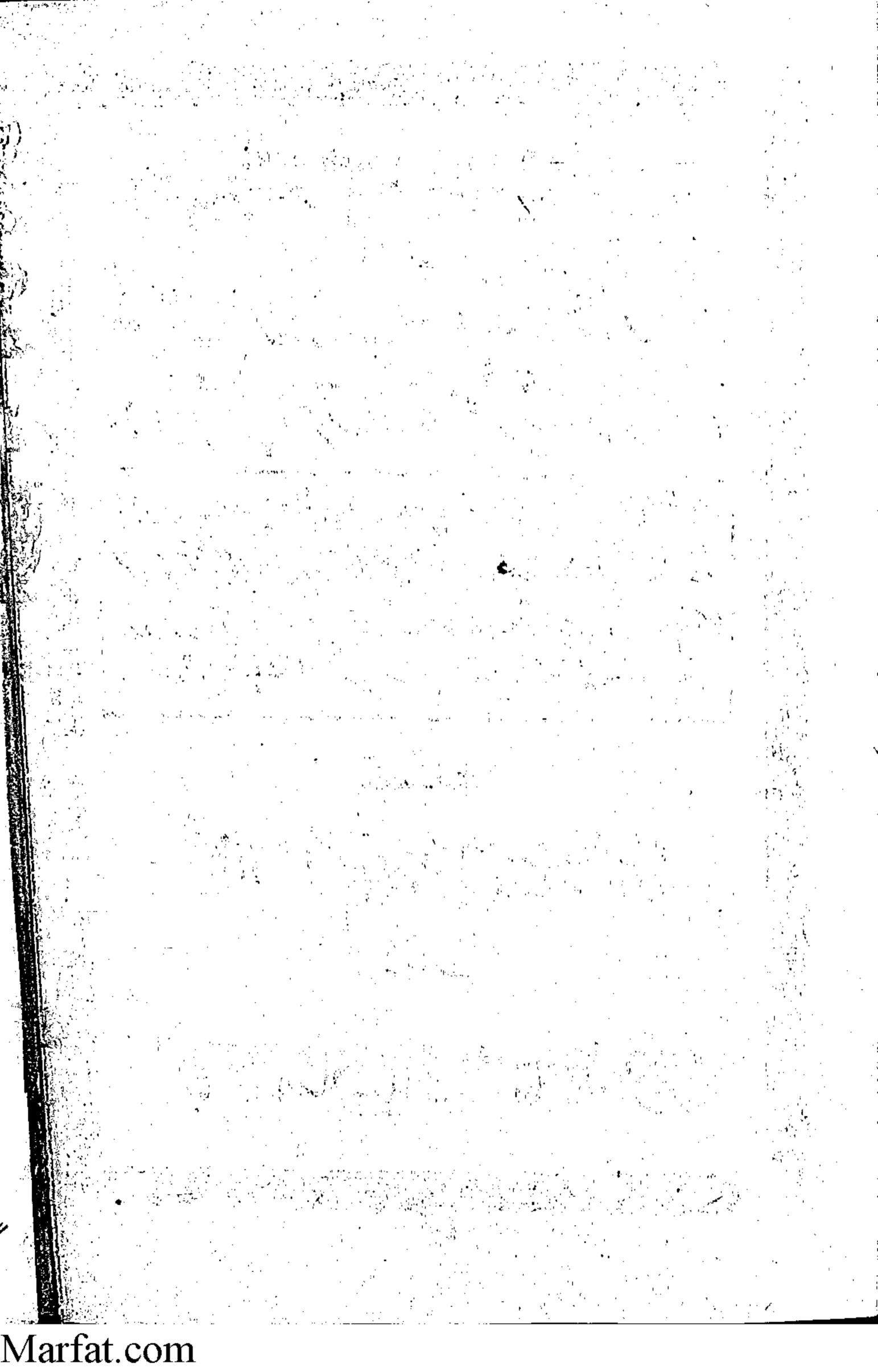

# همرست مُضامين

| ۵       | ارتداد کی نعریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | كيامرزا قاديا في اوراس كي أمنت مرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.      | مرزاصاحب کا دعوسی نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \<br>\\ | كافركس طرح كريسول كابة ما ننه والاسوتا سبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| νω      | كيا اسلام بين مرتدكي تمزاقتل بيسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ן ג'י   | مرتد كا فيصله سنت رسول الترسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ν.      | مرتد كا فيصله الند تعاليه الدرسول الناسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | زنا د قر کے متعلق مصنب علی کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا اس    | قبل مزید کا فیصله اجماع انمترالات ایم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| μP      | فتل مرتد مصنعلق قياس تنرعي اور عقال كم كاصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mm      | مرند کارزن معدانه اوردهار - اردم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هبه     | مزند کی نتیت اسلامی محومیت کا فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | فتمه رسر ۱۱۱۱ ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳      | عنم مرس الانشهاب المانسية الما |
| 44      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · =     | ۵۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# النتهاب الرحم الخاطف المرتاب

#### الله ع البيانية

الحمل للورب العلمين والصلوة والسلام على خبر خلقه محمل واله وصحبه اجمعين: - كابل من تغمت الندقادياني كى سنكسارى كوافغه مسين وسان كافياول من فاديا نبول كرار تلاكى معين عرمازه موكني أورساته بى يميركي زيريجن آكيا كراشام من مزندكى مزاكياب مرطع عمالي المرجاءت أتمديرنا مورتيع ببغام فليح تصميم كمطور بإلك بمفلطي الحامضمون كمتعلق برى تغلوبي تناكع كراياب عين ويسه زورخطايت سيحومت وغاكت الأوم على تيري كي خلاف (جوافغانتان تيماس فعل كى سب سي مره كرست ين كرنے والے بى نفرت اورانتعال بيل كردنے كى كوشن كى كئى سے۔ اكر و محص فين ب كرسلان اب بهت مجمد فا دبانيون كى فلنديد ازلول وله اسلام كے خلاف ان كى وسيسركارلول سے واقف ہوگئے ہى -اور اسى كے ان كاكوني يوسينا افعاني كورتنط بإعلار دلوبند كيضلاف انشام المرمونزمنه موسكا والمماسك فريات ص مديك مهنج كراسي السيو بيطي الموسي الساس معلوم سواكداس باب بي توسط كيسات كيوعن كيا جاهيد اسطمن سي بيلى بيت يوساي سامنة أنى بيدوه قادياني جاعب كالتلا كامسكريب اوريوي وسيهتاب كمرتدى نسدت اسلام كيا فيعلركرتاب وتووي

١١۾

مواکراولاارتدادیکے معتے سمجھ لئے جا تکس ر

ارتدادي تعريف

مرتد کے معنی کغنت ہیں (راجع) بینی کسی چیز سے نوشنے اور کھر جانبوالے کے ہیں اور نربیب کی اصطلاح ہی مزیدائن تفس کو کہا جا تاسیے جودین اسال) کو افتياركرك السي سي كيرمائ المراق الدين المراحي المعنى لكفته بين. هنالم عن السلام الحالكان والله المسكور والتاء مفردات صافح اور معلى صاحب است ميفاسط من المصعدي و. "ارتلادىيى كرمحرر ول التصلى الشطلي سلمكي رسالت وقبول ك بيماس سانكاركريس ادركهرف كراب رسول بهاي ربيكن سياست صاف معوجاتي جاسية كمرامام راغ يشكى تعريب م صاصب كي تعربين بيسول الأصلي الإعليه والمري الاصلى الأعلب ولم ي كسي لفني ى فرمان كاانكار كرتے سے كار رئالت كامنكر كھرسے كائى فرض كيف ايك من منان سعاق اركر تاسيع كرين بيغيم الاعليده خلاكيدسول من رنمازهي قبلرى طوف يرصناسب رزكوة بجي اواكرياسيميلاا كاذبيم كمكا فاست مركزيها تصهى يريقي كهتاست كرميرس خيال مي سورة امزاب يالتورة ندارقران كى سورة نهي سياحفرت عيلے (عليل لم) خدات يعين

411

دمعا ذالنر بافى سارسے قرآن اورسار سے انبیاء کی می تصدیق کرنا ہول توکیا البئ تصريحات سكه باوجودهم محمعلى صاحب اسعمسلمان سمعضة دين سكاور وسول الترصل الترعليه ولم كى رسالت برايمان ركھنے والاتفتوركري كے اوران بعض انبياء بالأن بعض اجزام فرآن في نكزيب كونود محدر سول التعلى التد علیہ ولم بلکررے می کاندیب قرار بنروی کے۔ الرابس فض كوباوجو وزبانى اقراد رسالت كے وہ دسول النصلى النظيم والم كى رسالت بلكر خود خداوندرب العزت كامنكري قرار دستني سباكر، من الذبن يدهون بأ الله ورسله وبريدون الفرقوابين الله ورسله ونغولون نؤمن سبعض ونكفه ببعض وبريل ون ان يتخذوا بان ذا يك سبيلا اولئك حداله المنافن حقا كم تحت عي انهول في لكما سع و-و المداوراس كرسولول من تفرنتي مسعد الحصوب ين مها للنكومان ليا اور رسولول كالكاركر دما مطيع بريمويس مبلكر به محى كعف رسولول كومان ليا اوربعض كالكاركرديا يجليدتمام المركتات كى حالت بداوربراس كي كالله كرسواكسي رول كالكاركوبا لندكائي الكارب "دبان القران ا اوران كميخ موعود (مرزاغلام المحرفادياني فقيقد الوى صفياب لكفتين كم وكافركا لفظمون كميم فالمرب بساوركفروقهم ميهد (١) ايك يفركه ايك شخص اسلام مي سيد الكاكرة اسد اورا تحضرت كى الله عليه ولم كوضل كارسول بهن ما فنا-ربل دور مع كفريشلاده بيع موعود كوبي ما نها-اوراس كوبا وجوداتما المحت ربل دور مع كفريشلاده بيع موعود كوبي ما نها-اوراس كوبا وجوداتما المحت

الخاطف للرتاء

كے جوٹا جاتا ہے۔ اور اگر تورسے دیکھا جائے تورید دونون می کے کفرابک ہی اوراسى كماب كيصفية إلى الكصفيان بوميني مانناوه ندااور رسول توان مم كے افرار اور كيم سے نابت ہواكران كے نزد كي بھي النداوراس

کے درول کے الکارکی صرف بیہی صورت بہیں کدا یک مشخص زبان سے صربے طور رول کے کمن خلاکو باس کے سخم رسول عربی مالا مار بار سالی کونہیں، ماننا بلكرب الوقات بعض نهابت بي طعى اورضروري جبزول كالاكاركرنبوالاسطى ب كى اطلاع تعلا اوراس كے رسول نے دى ہونيدا وراس كے رسول ہى كا اسكاركر دوالا سمهاجا ببكا جوفرال كي تصريح إدرم زاصاحب كے افراد كيموافي كفر ہے۔ بيس جب كرامام لاغريج كى تصريح كيموافق اسلام سوكفرى طرف بھ يهافي كانام ازندادسهم اور محالي صاحب اوداك كمسيح مؤعود كي تصري من

۵۱۳

والاسب (العياذمالير)

# كيامرزا فادياني اوراس كي من مريدي

يولوك مرزاغلام احكوم زندكت بهان كنزدبك معبادار تدادوي سيجو بم اوبربان كوسكي -ان كادعوى بيسيد كمرزاصاسب ببليمسلمان تنصاط جہورال اسلام کے سے قائدر کھتے تھے۔ اس کے بعالیوں نے بندیج اسی بانبن لكص اورشائع كبين كامان الحطيطور بررسول المنطيل الشعلبه ولم كارسات كانهانناهير وه اكرجيه ياربارزبان سعيبه عي اظهاد كرسته دسي كرم صنوان عمد ول الديسك الدعلية ولم صل كرسول بن اورخام الانساء بن اورتا انبياء وركا تدلك ادر دركزيده مندسي ساخوى وة فلماور زبان سے نهايت اصراركسانها تعالىي جبزس معى فكالمت رسي جوان كي يك إدعاء كي مكزب بن-وه حب كيني كرسول كرم صل المدعليه ولم فرآن كي تصريح كي وافن خانم النبس بن توساته على بريمي كينته جات من كان كان أب كالعاني بوكراً با بهول مجربينوت جس كانهبي دعومي سيصرف وه والمتعجدته تهدي صوفيه ندونه والأراع البي اصطلاح مين نبوذ كالفط ستعبر كردياب ادركها سے كروه كروه اولياء سرموجود موتى سے اكواس كى وجدسے وہ انبياء تهل كالمات، اوريد مي آج مك كسى ولى نيونى كراس محديث في محيي له فالانقان بكالات النبقة لا بسكالات نبوت سينتصف بونا أنعاث ميذم الانتهاف باالمنبق في (عبقات المرا) المنبوت توشكونهم مهين والحاشيداك،

216

کے محدّث ہونے کی تصدیق زبان درالت سے ہوئے تھی۔ دھفرت عمری الخطا ؟ ابنی اس نیون برائی الخطا ؟ ابنی اس نیون برائی ان لانے کی طرف لوگوں کو دعوت دمی ہے۔ اور در مرزا صاحب ابنی اس نیون برائی ان لانے کی طرف لوگوں کو دعوت دمی ہے۔ اور در مرزا صاحب

دسول الشصل الشعليه ولم في م كوتبلا يا كنواب البيا البرا البوة بين سايب بزست تو تو توكول كه واسطح نبوة مين سعيد بزار ديا ، ويزه باقى ره كباله والسطح نبوة مين سعيد بزار ديا ، ويزه باقى ره كباله لبكن الس كه با وجوده مي نبوة كالفظا ورنبي نام مجزمشر مثل المرونهي لاسفه والمد ، كه الاسمى براولا مبين بهاسكنا . نو نبوت مين ايب خاص وصف مين نهنس باسكنا . نو نبوت مين ايب خاص وصف مين كي موجودگي كي وجهست اس نام دنبي ، كي مبدش

کمردی کئی ہے۔

اجھیے کسی کی طون عبشرات کی دحی آئی اور دہ بھرات

اجناء نبوت بیں سے بہ ۔ اگر جہ صاحب ببنٹرہ نی

انہیں ہوجا تا ہس دحمت الہیہ کے عموم کو بھجو تونیت

کا اطلاق اسی ہے ہوسکتا ہے جو تمام اجز آنبوت

سے متعصف ہو ۔ در دہی نبی ہے ۔ اور دہی نبوت ہے

جومنقطع ہو تکی اور ہم سے روک دی گئی کیونکر نبوت ہے

کے اجزاء میں سے تشریع بھی ہے جو دی ملکی

سے ہوتی ہے ۔ اور یہ بات حرف نبی کے شاتھ

مخصوص ہے ۔ اور یہ بات حرف نبی کے شاتھ

الله فاخدر رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله على المدورة وسلم النالروريا جزع من اجزاء النبوة هذا وغيرة ومتع هذا الابطلق المشوع فا مدة في مأل الابطلق المشوع فا مدة في مأل الابطلام المشوع فا مدة في مأل الابطلام المشوع فا مدة في مأل الله المنبوة ولا التبي المنبوع فا مدة في مأل الله المنبوع فا مدة في منال المنبوع ومن ومن معين في المنبوة ولا التبي المنبوع ومن ومن معين في المنبوة ولا التبي المنبوع ومن ومن معين في المنبوع ومن ومن منال المنبوع ومنال من المنبوع وم

عن يين اليه في المبشوات و هي جزء من اجزاء البنوة وان لمركب ما مب المبشوة نبيت لم من ما حب المبشوة نبيت فنع فل عمل رخيمة الله فكما نقلت النبقة الإلممن المتمف نقلت النبقة الإلممن المتمف بالمجموع فل النبق التي جزت علينا وانقطعت فان من جملتها المستويع بالوجى في المتمويع وذالك الكين الالنبي هي المتموين الكين الكين الكين الكين الكين المتموين الكين الكين التي المتموين الكين الكين

البی کھیانبوٹ کے متی ہیں جوایک سجانواب دیکھنے سے بھی سی مومن صالح کو فی الجیلہ حاصل ہوسکتی ہے۔

### مرزاصاحب كاوتوكى بوق

بلکہ وہ محدثریت وغیرہ سے آگے بڑھ کرمدی ہوئے ہی البی نیوٹ کے جس برینہ صرف قادیاں کو ندھ ف بنجا ب کو اندانظ یاکو ملکہ خانم النب بن صلے الدعلیہ وسلم کی نبوت کی طرح تمام عالم کوا کیاں لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر بوکوئ اس دعوت کے بہنجنے برجھی ایجان ندلائے وہ دائر ڈا بہان واسلام سے خادی اور جہنی ہے یوس طرح استحفرت صلی النہ علیہ وسلم کی دعوت برا بہان ندلانے والا ہے ایمان اور بہنی ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا نہ ماننے والا بعینہ خوال ور رسول کو بھی نہ

مأشنے والاسبے۔

ترصرف بهی کدان کو عمولی نبی تسلیم کرلیا بیائے۔ بلکه بعض اولوالعزم بنیم بر اورخانم انبیاء نبی اسرائیل سیر نامحفرت عیسی بن مریم علی السلام بریهی ان کی فضیلات کا قرار کیا جائے۔ بھی فضیلات کی فضیلات کہیں۔ بلکہ کی فضیلات کو فضیلات کہیں۔ بلکہ کی فضیلات کو فضیلات کی فضیلات کی فضیلات کی فضیلات کی فضیلات کی فضیلات کی مان سے بیچھ کرمانا جائے۔ موانا جائے۔ اورا گرم وسکے توان سب کے بعد دورا ، وی زبان سے تشریعی (صاحب شریعیت نبی بھی تسلیم کرلیا جائے۔ ملاحظہوں مرزاصا حب کی بوان اور موانی اور خوا کا امرون کو کو کا امرون کو کو کا ایس اور خوا کی طرف سے باریار بیان کہا گیا ہے کہ برخوا کا فرستا وہ خوا کا امرون کو کا امین اور خوا کی طرف سے باریار بیان کہا گیا ہے کہ برخوا کا فرستا وہ خوا کا امرون کو کا امین اور خوا کی طرف سے باریار بیان کہا ہے کہ برخوا کا افران کا دشین جو کہتا ہے اس برایمیان لاؤا دراس کا دشین جنہی ہے "داخیا تھم بار دوم صفالا)

لابهرجال جبب كرزه أنعالى في مجيد يظام كرياب كدابك ايك فيض كومبري ويوت بهني سهاوداس في محفول نهي كياب وهسلمان نهيس ساورخوا كے نزوبك قابل مؤاتنده سے

ربيح المصلى جداول صين منقول انشح بالادبان جلاعظ من الم

"علاده اس كي ومحضين ما نتا ده تعدا اوريسول كوهي بهن ما نناكبونكه مهري سبت تفلاا وررسول كى بيشين كوفى موجودسد زعقيقرالوى باردم صلاا ، اب بوتقف خلاوريسول كيربان كونهس مانتاإ درقرائ كى تكذيب كرتاب اورعملاندا تعالى كے نشانوں كوردكمة اسماور مجيكو يا وجود صديانشانوں كے مفتر محمارا

ب توده مومن كبول كميموسكما سيد ي دايفاً ص «اوائل مي ميرانيي عقيده تصاكر مجهد كوسيج بن مرم سے كيانسبت سے روہ نبي سبحا ودخلاسك بزرك تفربن سعب اولاكوكؤ امرميري فطبلت كيسبت ظاہر میوناتوس اس کو جزئی فصیابت قرار دیتا ہتھا۔ مگر بعد میں جو جواتھا لی کو عموعود مجبحا يجانس بيلمس سداين نما

ασασασα

### كافرس كرسول كانبان والانونان

ماسوااس کے رہی توسمجھ کو ترابیت کیا بیز ہے جس نے اپنی وی کے

ذریعہ سے بندامرونہی بیان کئے۔ اورانی امریت کے لئے ایک قانون مفرر کیا وہی صاحب بشریعیت ہوگا۔ پی اس تعراب کی روسے جی ہمائے

مفرد کیا وہی صاحب بشریعیت ہوگا۔ پی اس تعراب کی روسے جی ہمائے

مفار کی بی کے بونکر میری وی بی امریجی ہے اور نہی بھی اوراگر کہ بول تو بیاطل

کرشر بعیت سے وہ بشریعیت مراد ہے جس میں منظم محام ہول تو بیاطل

حرالشر تعالی فرمانا ہے۔ ان کھن الفی المعن الادلی معن ابواھیم

وہ ہے جس میں باستیفاء المرونہی کا ذکر ہوتو بہ جی باطل کو نکر اگر توریت یا

قران شریعی باستیفاء المرونہی کا ذکر ہوتو بہ جی باطل کو نکر اگر توریت یا

قران شریعی باستیفاء المرونہی کا ذکر ہوتو بہ جی باطل کو نکر اگر توریت یا

قران شریعی باستیفاء المرونہی کا ذکر ہوتو بہ جی باطل کو نکر اگر توریت یا

مفران شریعی باستیفاء المرونہی کا ذکر ہوتو بہ جی باطل کو نکر اگر توریت یا

مفران شریعی باستیفاء المرونہی کا ذکر ہوتو بہ جی باطل کو نکر اگر توریت یا

211

#### كبالمسطر محدعلى اورب فترى سيعان كى نائبدكر نبوا ب ربيبار نبرسطي

نبوت اٹھ جانے کے بدائ اولیاء کے لئے ہجز نغرلفات کے کچھ باتی مہیں رہا درا وامر زواہی کے سب دروازے بند ہو بیجے اب جوکوئی محد ریول الدصلے الشرعلیہ دسلم کے بعدا مرونہی کا مرعی ہو البد صلے الشرعلیہ دسلم کے بعدا مرونہی کا مرعی ہو اجیبے مرزا صاحب، وہ ابنی طرف دی تربیب آئے کا مری ہے بنواہ وہ نشر لیعبت ہما ری، تربیب کے موافق ہو یا خمالف یا

المنظمة الدولياء الميوم بعث النبرة النبرة الاالمتعربيات و النبرة الاالمتعربيات و النبرة الوامر الالمهية والنواهي فنها الدعاها بعل محمل مل ملى الله عليه وسلم فهوم كمريع ملى الله عليه وسلم فهوم كمريع فنمونية اوى بها اليه سواء وافق بها اليه المناه والما في الما المنطقة المناه في الما المنطقة الم

رالبواتيت والجواسرمي<sup>٣٣</sup>

قال الشيخ الا المنتخ الباب الحافي والعشرين الفتوحان من قال المن الفتوحان من قال ان الله تعالى المن المنتخ الله من فليس دالك بمعيج انها ذالك تبعيج انها ذالك من قسم الكلام و ومفته و ذالك ما شسل و فردون الناس داليوانية والحاهم مرسيس داليوانية والحاهم مرسيس

کیراگرید مری وی تربیب مکلف ہے دی جینوں
وینرونہیں ہے ، توہم اس کی گردان ماریس کے
الااگر مکلف نہیں توہم اس سے کنارہ کشی کریں گئے
بینے اکبرنی وجات کے اکبیبوی با ب بین فرما نے ہیں
کردے کہ اللہ تفالی نے اس کوسی جیزی احکم کیا ہے
رہے کہ اللہ تفالی نے اس کوسی جیزی احکم کیا ہے
رہے کہ اللہ تفالی نے اس کوسی جیزی احکم کیا ہے
مہی ہے اور نہی جی ، توبیہ وی جی نہیں برجمے ہیں ہرجمے ہیں
میں ہے کیری امر کلام کا دروادہ اور اس کی مین اس

Marfat.com

كبابى وه صوفول كى اصطلام باميازى يالغوى نيون به ين كانيوت رؤياكى صربت باشخ اكبرك كلام من با باجا تاسه -كباقا دبانبول كابي ظلى اوربروزى ، تبی سے جواصلی اور تقبقی نتبول سے بھی بڑھ کیا ہے۔ کیا اُمنی نی نام رکھ دینے سے اصل خفیقنت بربرده میرکناسها را ورکها بسخنت جبرت انگیزا ورمضی کرنز منطق نهس سي كركسي بداستيني دعليه الصلواة والسلام) كادوباره آزانوب ابترخسام النبين كے خلاف بروليكن نبيول موضيلت كلى كھنے والالك نيانبي فاديان مين أجاست يرتفانم النبين كي خلاف منهوركوما أسخفرت ملى المنعلب وسلم ك وتوديا حودست مفضول انبياعك أنبكا سلسله تونيدكر دبالبكن الن سيعاعلى اور انصل انبيا كي تشريب أورى كادروازه كهول وماسيد كاش كدفران بي هي ها كالنبين کی آبت کے ساتھ فاتے النبین کی کوئی آبین ہونی اور مسرار سے اور تکرار کے ساته صفورس يهل أن والله إنباً كانذكره مواسه اس كاعترى بيجه أنءواك بي كفتفلق بوناكرامن كوزياده كام إن يم يجيلول سي يونا منا اور كبامرزائبول مس كوفئ مجي خوف خدار كحضة والأنهس كباأن كے دلول بير مهرو حکی ہے۔ کیا ان کی فلوب تھے سے جھی زیادہ سخت ہو کیے ہیں۔ جوالیسی البى صريح عبارتول كے بعد مھی ابک مفتری علی الندکوسی ابنغر بناتے جلے جاتے ہیں رعبیب تماشا سے کہ اس مفتری نے اپنے تنگین سے اثابت کرنے کے لئے آتھم كي فقد من اور محرى بيم كاسماني تكاح من معا ذالد خواوراس كي تصنام بر تك كر صونا مخراديا - مكروه حروم الخيرتما عست حواج علماء ديوبند ببيضا كوم وال الخاطف لمبأرتأرب كبن كالمحفن فرضى الزا كدكه كمراين لي الدين لين المتعادين الما المكورين الما المكورين الما المكورين الما المكورين المتالين المتالي كانبالبركلمد مثيبتي حانى سيديوابني سجائي كانبوت سي حبب بنين كرسكنا سي حبب يهك خداكو يجونا ماست كروسه ركبرت كلدة تخديده من انواههم ستايد محمد على صاحب كوعلماء دبوبند كي أبينه اعنفاديب ايناجهرو نظر أكباس يومعا ذال شرخدا كم يحيوط بولن كى نصوبها منع كى ان فى دا لك لذكري لمن كان لذ قلب أو ألقى السمع وهوشهيل. خوب بمحادكه جوسه يبيلا ورببهوده عذرنراش كونتم نبون جينطعي اور، اسلام كم منبيادى عقيده كى تكذيب كم نادسول الدصلے الدعليه ولم كى رسالت اورصدف وليسن بازى اورقراك كم كے دى الهي بونے سے انكاركرنا ہے۔ فانهم لابكن بونك ومكن الظلمين إبرلوك تجفيهن فطلات بلكظ للم تعلى أيات بالبت الله يجيلون. الكانكاركمة تين ـ اورصه اكران اءنتر بعض كريد كرامها المهار

·071

الخاطف لمراب . تسهاب لرحم ردکرنے والی تصریحات ہم تنال کر سے عمیں۔اسلام کے ایک قطعی عفیدہ کو سلیم نہ کرنے کی وجہ سے مرتداور زندلتی ہے۔اور جوجماعت ال تصریحات بہد طلع میو، كران كوصاوق محصتي رسط اوراس كي حمايت من فلي است وه يمي لفيام تعاور تندن سية واه وه قاديان مسكونت كصي مويالا مروم سجيب كاب وه ان ، تعريات كالطاور باطل مون كاعلان تدكر معلى شلاك عذاب معنالي يات كى اس كے ليے كوئى سيال توبين -مهال مك مم في مرزا جا حب اوزان كا وتاب اد ما د كا حرف ايك سيب بال كياب كيونكم محمطى صاحب في البيت مي المن التي كيانكم وه كما تها وزرس موجات المناومت الوين البياعيم السالم وتنيز سعما اعماس كماك ميد شايداس مدر كوميراكوني ووسراي الميام وسطيكا اود م أن المرابعة من من المرابع المورة من المرابعة ا

بچوعیار تیں مرزاصاصب کی میں اور نیا کو کیا ہوں کیا ان کے مطالعہ کے بعداس مسئله کا علان نهیس مروجا ماکیروکونی ان کونبی اورسے موجود مزمانے وہ دائر و، المان واسلام مستفادج ب- اب نم خود دنیای مردم شماری کرلوکه نمها دی کافر بنائے ہوسے نیمسلموں کے سواکننے آدمی مسلمان رہ جاستے ہیں۔ حالانکہ برکروڑوں عيرسلم دفي ومكم كراله الاالله محستدرس الله كاافرار محى كرية عي اودسارك احكام بجالات نيس

كالمسترعمع على البيني النفيروبين:

"لاالبالاالنفر محديسول النركااعتراف كرين والدكوكا فركبن المرئ طراك غلطى سينخواه مرزامحمود صاحب كهين يامولوى كفابن النبرسائدي دونوب نامون سے پہلے مرزاغلام آحمر فادبابی کااورا ضافہ کمریں کے۔ اور ان كى قبرىرطكر ولاتقولوا لهن القي البكمالسلا است مؤمناك تلاوست

ابك طرون تواكيب كم يسعمونودسا دسيهان كيحكم رديبهن والول كوبجز

بيندلاكونفوس كمسلماني سي تكال دسهم بي ماورد وسرى طرف آب نايرس التضف كوتوسلمانول كوسلام كمدا وزواه وه بندوم ويابهودى بانصاني بادبري مون تسليم كمرشف بن السسيني فادياني اورامتي دونول كي شريبت فهي اورقران

دانی کی حقیقت سیدنقاب مروجاتی سے۔

كهاكياسيك وفاديا في ميسي نمازي بين فران ببيت برست بي رونسر

Marfat.com

ر کھتے ہیں۔ ذکواۃ دینے ہیں۔ اکواس بریھی وہ مسلمان برای حسیرت اور حبرت بن كهنا بهول كها كيب اليري يدمينت قوم كانذكره في كمرم على البرعليه والم نے صحیحین کی اصادبت میں فرما یا سے کر جو قران کی تلاوت میں کرے گی اور نظام سيمسلمانون سيمى زباده نمازس برسه كى اوردوزى ركھى گران كا فرآن ان مصلقوم سے آگے نہ رہے گا وروہ اسلام میں سے البی ہی تکل مکی بوكى جيسة نبرنسكار كاجبم جعيد كرصاف أبكل جاتا ہے۔ آب نے فرایا کراكر میں نے ان كوبا باتوعاد وتمود كى طرح أن كوفيل كرول كار من تعالی شاندایی بناه می رکھاوراس دنیا سے ایمان براطها کے کرب مفام برسيخون اور عبرت كاس-مرزائبول كونرا فخرسے و اولعض ساده لدے آزاد منش مسلمان بھی ان کی مدح مراتى مين بطب اللساك بهوجانت من كروه آج اسلام كى البي خومنت كررسي بهي يجكسي وورس جهاعت مسلمين سيرين بيري بليمي بعني بورب بين اسلام مجلات بس ملكانول كواندر صرف سے دوكتے بہ - آدبول وعنہ و كے مقابلربيس ببرسر وشياس وعبره وعنبره ان كاير فخرا ورمنقبت اكرين يم عيدارسلمان اس المختسليم بال كون في ج روزی وه انشاعت اورهایت کرنے بی وه میجاسلام نهیں سے بلکریاتو وه مرزاصا حب کی نبوت کی بیان اونی سے داور بامرزا صاحب کاندیم کیا ہوا اسلام جسے انہوں نے بہت سے اصول وفروع کا ملے کرنوبوا نابی بورب با



سال المعايد المرك وسكواتى تقى صرف قدر كالانكاركرنى تقى فرطايا وس حب تم ان سے ملونوکہ روکہ میں دعبدالندن عرف النین ان سے علی و مول اور وہ ہم سے میں علی علی ب ال ذات كي س كى عبد المندين عمر من كمناسب اگمان میں سے سے باس احددساؤ، کی مراہر سونابومجروه استفن كروا يحتب محاليه مركزا سيقبول نبس كركارا تكروه نفريرايا

ادرا القيت اولئك فاخبرهم اني برئ منهم وانهم برآؤميني والذى عيف به عبد الله بن عمالوان لاحدهموشل احدي زهبا فانفقه ماقبل الله منه حتى يُومن بالقالد

الوطالب سيرط كراسلام اور مغيراسلام كى جمابت اوراعانت اسى ناذك نربن ساعدت مين كس نے كى بوكى ليكن وہ بسادى خدمات اورجانيان با مجى اس كو صفحاح نارسے ندہا سكيں۔ ردایات بالاکورد صرکرس فی مهنت سے کہ فادیا نبول کی محض مام نہا دخارا اسلامبه کود کھوکران کے موس باناجی ہونے کافتولی دیدے۔ اوران کے عقائد كفربرى طرف كجطالتفاحت نتركه ي عبدرسالت مين منافقين كاكروه برابراين كوسلمان كهتا نطار يسول لله صلحالة عليه وللم كى رسالت تقسم كماكركوابى ونناتها - التربراوريوم أنو برامان ركصنه كالطهاركون انتها مسجدول عبن مسلمانون كي ساخوان سي قتله كى طرف مندكه يك نمازس طرستانها اوران كاذبيه مجى كفانا نفال كيكاس بير عبى أن كو جمو الورسيدا بمان كها كما - اورمسلمانول كوان كممكائد سے سيند

الخاطف للز" رسنے کی ہوابیت کی تئی کیونکہ ان کے دوسرسے فرائن واحوال اور مخاطبات مرسيان كويوائد ايمان كى تكزيب كرند منهد ولتعرفهم في لحن المقول اودان كادل ايمان سيے خالی تھا-اور دہ لوگ بھی ہمارے بہاں سے بنیا ہی تبى كى أمنت كى طرح اندرسى اندراسلام اورمسلمانول كى يوكا منتربنته نقے۔ فرق حبروب أتناب كربنجا بي بي اوراس كى المرت سفة تنگ ظرفى سيماسل مصفلاف بعن عقائد كاعلان بمى كردبا وراس كية وهمنافق كريا عيمزير کے حکم سکے تحدیث میں آگئے۔ اور امہ افغانسنال کال کومنافضی کی سی مہلت بنہ دسے سکے۔ اگر فادبانی بارٹی منافقین میں شامل ہوکرافغانی صدونعزر سے بیا، بجابتى سي تواس كى صون ايك سى صورت سي كروه جهاداً ا بني خديث على عامركا اقرادكرنا جيوردس بجراك كيول كاحال نواكي اوربوم أخرين كيواله كرديا جائے كامغالبام زامح و سنے چوشنورہ نعمیت الند کے واقعہ کے بعداینی يارتى كوديا يداس مبن اسى نفاق كى تعلىم كى طون ايك قام المطاباسيد بتلاستهن نوستسول كوشيعه اورشيعون كريسني ميفلدور راس صودت من توکونی مسلمان نررسه کا در ایک د وسه سے کومزند المكن اول تورير دعوى بى علط بيكران من سعيد اكب فرفر دورس بالقنال سمحفنا سيدر دوسرسه واقعابت أب سحاس

اورنركى بالبمنط سعاور بإن ملعونهن مرحومين سع يوكابل كمق الممطل السائلم كمالك

ليكن ابك واقعه جهاموت مزندين مح محكم خدا قسل كيفرجان كالبي نصرى اودايفا کے ساتھ قرآن میں مذکور سے کہ خدا سے در نے والوں کے لئے اس مین ناویل کی دوا كنجائش مهين رينه وبال محارب سيدر فطع طريق رينكوني ووبراجم مرصوب اذندا دادا تنهاا دندادى وه جرم سيحس برين نعالى فيان كيدربغ فنل كاطم دباسي متعزن موسى على السلام كى بركنت سينى الدائل كويب خداست فرعول كى غلامی سے نیاست دی اور فرخونیوں کی دولت کامالک بنا دیا۔ توصفرت موی علیہ السلام ابك تمهر بيروت وعده كموافن حضرت بادون كوابنا خليفه بناكركوه طور برتشركف كم كي حيال أب في البس را من تعراكى عبادت اوركنوت مناجا اور توراه في السي كوع طاكي كني ا وصرنوبه بور بأتماا وراد صرسامری کی فتنه بردازی نیمنی انسائیلی کی ایک برى جماعيت كواب كم بحصراه في كسيطاديا والمناهم السامري بعن سوت عاندي كالك بحط بناكر كط اكر وماسيس كيمسيه معنى أواز بمي أني تحقي مني الرائيل وكئي مهرئ تكرم مورى ست برستول كي صحبت ملكر غلامي من رسير خصر اور وتبهول عبور بحرك المرس برست برست قوم كود مجوكر مضرت مولى على السلام سے بيبروده ورخواست كي تحصي كروب اجعل لما المهاكمة المهم المهة بهارسه المرابي البابي معبودنا و سحة بطيع ال معبودين وهامری کے اس محطے رشقنون ہوگئے۔ اور بیال تک کہرگذرسے کہ ہی تها دا وروسی کا خداسی کی تلاش مین و کی محول کداد هراد هر مجدست بن -

.

Marfat.com

متصرت بإدون علبهالسلام سنصحرى عليهالسلام كى جانشيني كاحق ا داكبا در ال فروارتداد سے بازا جانے کی ہدایت کی ۔۔ ياقوم انما فتستمريه والماريكم الرحلن ا ك لوكوام ال تجيم كم مسبب فتنام والديث كيّ حالاكم فأتبعونى داطبعوا امري تمهادایردرگار زنهای داش توتم میری بروی کردا درمری با ن مانو لیکن وه ابنی ای مخت مرندانه توکت برجے رسے رہائے توریکے برکہ اکہ :۔۔ لن نبرح عليه عاكفين حتى برجع ا ہم مرابرا بینے اس فعل مرجے دیس کے بیانتک کرخودکوئی بماری طون دایس اوی -ا دهر حفرت ولئ كور ورد كارسفاطلاع كى كتبرى قوم تبرسے بیجھے فتنه دارتداد، مين بيركني ووعفداورم مين معرس ويم أعير ابني قوم كولني سسن كها.، منفترست ہاروان سے بھی باز بریس کی سامری کو بڑسے زور سے ڈانسا ۔ اوران سکے ، بناست بموست معبودكوح للكراكه كرديا اور دريا مبي مجينك دبار ببسب بهواليكن ان مزندين كى نسبت نعدا كاكيا فيصله ديا يجبنول نے موسى كي يجير كوساله رين انعتبادكم لي فعي نودنبابس توان كيلة خدا كا فبصله رخصا و ان الذين ا تحذن و العجل سناكم العبون في المعرب المعرور بنا بالطرور ال كودنيا عفنكمن رجهم وذلة في الحبوية مين ذلت اورخوا كاعضب بهنج كررسه كاراور المانياوكذالك نجنى المفتري مفترین کوشم البی می مزاد بنتے ہیں۔ اوراس غضب وذلت كے اظہار كى صورت عباد عمل كے بن بر برويز سونى جوسورة لقرمىي سے: ـ انكمظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل سينوم ني امرائيل تم نے بچوسے کو معبود مناکران بالو

فتؤد الى باديكم فاقتلوا إنفسكم إلم كيتواب تداكيطون ديوع كرويج اينا وكران والكرو

اورفاقتلوا انفسكم انفسكم كمعنى وسى بين عوثما نتمطؤلاء تقتلون النسكم بمرس اورقتل كوابيف اصلى اورهفى معفى سعن سودحوبرطرح ك فنل كونواه لوسهسه سوبا بخرسه شامل مجيرت كي كوني وجرمونودنهن ملكه تخضيها ورذلت في الحبوة الدنيا أس كينها بيت بي مناسب سي اوري يخضب

كالفظ دوسرى حكرتمام مرتدين مصحى مين على أياسه جبياكه فرمات بس. من عقربا اللهمن يعد ايبانك الامن أكويخ وقلبه مطمئت باالايان وتكن منشح بالكفرمدر رافعليهم غفن منالله ولهمعذاب عظيم رخدل اس علم كالبجبر مبياكه روايات ميس ب به بواكم ي مزاراً وي جم ازواد مي خواك كمرسيمولى عليهالسلام كحرسا من قنل كير كير كير اورصوريث برموتي كرفوم بس سيعين لوكول نے بجیرے کو بہ بر بوجا تھا ان میں سے ہرایک نے اپنے اس عزیز وقرب کول نے گوسالہ رہنی کی تھی اپنے ہاتھ سے قبل کیا اور جیسا کہ بعض دوایات میں آیا ہے

نے ابنے اوس کوار تدا وسے دوکنے میں کیول تسامل کیا۔ ولماسقطفى أيل جهم ورأ وأنهم اورجب ده نام بو عادم كولياكرده وتنهي عظك قل ملوقا لو الن لمرسيحمنا دساد الصين توكيف تك كريم البرورد كاريم بروم نزفوا شكاور

لغفى لناكنكوبن من الخاسى المحاسون - مكونه بختيكا توبم صرور ضاره المطايرالول بي يوك لبكن اس توبه نے جی ان کو دتیا کی عقوبت سے نہیں بجایا ہوساکرات بھی بعن اقسام مرتد كم متعلق علماء كابني فنولى بدكروه توريد كم بعرجي مرافسل

فاتلبن كالبنيعزيزول كوابنة باتصول سيقتل كمدنابداس كى بزانهى كرانهول

کیاجائے گا۔ نواہ توبہ آخرت کے عذاب کواں سے اٹھا وے۔
اسی طرح گوسالہ بریتوں سے بھی اگر جبر دنیا بیس نوراکی تعزیریا قطانہ بس ہوئی لیکن قتل کئے جانے کے بعر تھوانے اس کام اخر دی کے اعتبار سے ان کی توبہ کو قبول قربایا۔ اوران قاتلین کی جی جنہوں نے ابیا افرباء کے ادتدا دیکے معاملہ بیس مدا ہندت کی تھی۔

ولكمرخير بكمرعنل بارتكم فتأب ببتمبار سيخالق كحريبان نهاد سيختع يربه تربيه يونوا عليكم انك هوالتوآب المحيي فالكى تورقبول كم لى كبونكروه تورقبول كرنيوالا مهرايت محد على صابحت بين كى تفسير بربرزائيول كويدا نازس كصفي بي كرسيناهم عفن من رقيهم وذلة في الحيوة الدنيا وكذالك نجزي المفترين كريم والنب عبلوالسيئات تمرتا بوامن بعل هاوأمنوا إن رقك من نعل ها لعفق الرثم واقع سع يس سيمتلوم بهونا سي كرتوب كي بعد يرم معاف بهوجانا سيد لبكن الن كويا در كهنا جاسية كرجوم زند توربر كم يعرفه ابا تعزيراً قنل كباجات ببساكري وظل كيف كي اس كي تن مين برمعاني كي أبيت البي سي شرط سان كيارهين والسادق والسادقة فاقطعوا الماديهما جزاء بعاكسانكاؤمن الله والله عزين على كم البرنس تاب من بعد ظلمه واصلح فات الله يتوب عليه ان الله عفون رحيم سيرس كم معافى كى طون اساره سے اگر بچر بسر قرکی مزاد نباعبی اس سے سا قطانہ بی بروتی۔ الحاصل وافعرعل سيربات بخوبي واضح بهوكئ كرمزندين كمابيب جماعت كويس كى تعداد مېزارول سى كېنېبې هى تعالى نے محص ادندا د كى جم مى نها بېت الم اور ذلت كرسا تع قبل كرايا- اورار تدادهي اس درجه كا قرار دياكها كه نوسه كا كالروسك

مزاسه محفوظ منركرسكي ملكه توميركي مفيولبين يجي اسي صابرانه مفنولبيت بيرترب بوتي كهاجامكناسي كربه واقعثروسوى متربعين كاسبع التريث محربه كحيتي ميماني سيتمسك نهبل كماحاسكما ليكن أب كومعلق موناجا سيحكم بهلي المتول كوحن تنرائع ا دراحکام کی بدایت کی کئی سیدا ورقران نیدان کونفل کیا بهدوه مهاری ببر مع معتبرين اوران كى افتراد كرين كالمربم كوجمى بيديت تك كرخاص كور برسمارسي بغمر ماسماري كناب اس حكم سيسم كوعلى و نركوس جنداند اء ومرسلين كي تذكره كي بعين من مضرت موسى عليه السلام محي بىن ئى كىم صلى السّرعليد ولم كوخطاب مواسى كرد-اولتك الذبين هل كلله مجعی ان کی ہدایت برسطئے۔ فبهلاهماتس ببرطاب في الحفظن بم كوسنانا ب رخود ممالى صاحب ابني تفسيرس مكصة بس كروقران شراعين من كسي انسان كا ذكر مرواكسي قوم كاسب مسلمانول

کے تعلیم کیلئے ہے (بیان القرآن) ہیں اس فائدے سے بنی الرائیل کے مزید بن کوفل کئے جانے کے حکم میں جی تعلیم ہم ہی سلمانوں کو بوگ ۔ مرد کی فیصلہ میں سول الاصل الماعد جسم مرد کی فیصلہ میں سول الدصل المادی المادی

نعصوصًا جب كردولري آبات كى معيت مين خود رسول الشرصل السطال عليه بسائم عام وتمام فيصله مجى رجولته بن للناس ما نغيل الميه مري تحن عبى واضل

arr

سے ہی بہواکیر ویہ مون دیا دیا دیا دیا ہے۔

من بن ل دبنه فاقتلوی (میخ بخاری) اجوابیادین برسار استفال کردو معمدی صاحب نے بخاری کی اس مزیدی کے ساتھ خوب مصطاکباہے ادر ماری ماری اس مزیر کی اس مزیدین کے ساتھ خوب مصطاکباہے

اوراس طرح اینے دل کی گندگی کواور مبریا باسے۔ کیتر میورکر را اردین میں کا دارین میں کا دارین کا میں کا میں

کیتے ہیں کربہال دہن سے کیا مراد ہے۔ کیا ہرائیب دہن کو برلنے والا واجب القبل ہے توہیودی سے کوئی نصرانی بنے یا مہندوسے عیسائی وہ بھی واجب القبل مرکار

كيا محد على صاحب! بمان سے كه رسكتے بن كرحب وہ يراكھ درسے تمصر ودان كاخم براندرسے ان برلعنت نہيں كرد ہاتھا؟ كيا واقعى طور بروہ ربول إلد صلے

التعليه ولم كي سيابك لفظ كالمجي كوفي السامطلب ليناجائز سمجين بين سي

برلازم أنام وكرم خص جوابنا برانا مذم ب جبور كراسلام مين آنا جائيرا سيخ فبل كرست جاؤيهان تواب معنى والنيغ برسوامي دبانندسي مي كويت بيفت سير كيار

میں وقت اب کے دل میں رہوال ایا تھا کہ میں ہوسے جی اوسے میں اور کے سیفیات کے کئے۔ جس وقت اب کے دل میں رہوال ایا تھا کہ صدیبیث میں جومسلما نوں کوخطا

بواب من فران كى أوازىر كان دىرابوتا يتوكه الهيكرة ... ان الله بن عند الله الاسلام، د بالشهر دبن توالنترك تزدك اسلام بي ساور

من يلتغ غير الاسلامي ديناً فلن جوكوئي اسلام كيموا اوردين ي الأن كرية توده

یعبل مند اس سے برکز تبول نہیں کیا ہے گا۔ مکراپ کے دل میں تو وہ نوا کا دین سے بی نہیں اس کئے آپ مجبوریس کہ کافروں کے دین کی طرف ہائیں۔ الاناء پترشع بمانید

مهم

بهرجال مدرث مجع نے مرتد کے معاملہ من خواہ وہ بربر کیار مویان موقعلہ كردباكروه واحب الفنل ب راولطيفربب كرمصنور في كمال بلاغت سس مبن بيد يومنيلاً مهودست وعبره سي مذسب باطل كوجيور كمراسلام من أبا تضابير ادهرسى لوط كبابكر من بدّل دينة فراباكرواجب القبل مون كے لئے خوائی دىن كونېدىلى كىرناكافى سەھىرورىن ئېمىن كىرىسى مىزىسىدىسە ياغمال كى لوك كىرجائے۔ فراس وروال ورسوال المعالية رُونون كالفيضلة من تلكيم علق المراد بهان تك نواب مقدم تدرك ماره من تدااور سول تداصل المدعل والمركا الكرفيصارسنا-اب ببرجا في تمجي من ليحة-محضرت الوموسى التغرى اورمعاذين حبل رضى التعوينها بررسول الترصلے التر علىرولم ني بمن كاعلاق تقييم كروبا تما رونول ابين ابين ما علاق تسم كروبا تما سدونول ابين ابين صلفترس كام كرن في ابك دفعة صنوت معاذر صنى الترعنه الوموسى وصنى الشرعنه كيمياس تعنوض ملافات أشے دیکھا کہ ایک سفنص ان کے باس بندیا کھڑا سے۔ دریا فٹ کرنے بیمعکوم بهواكربهم وتدسه لعيني مبيلے مهودست سے اسلام لأيا مي بيروي من كيا بيصرت الوموسي فيصعا وسي كماكرتنزلف دكھتے انہول نے فرما بابنیں میں اسوفت نك يدبيطول كاحب تك يقبل ندكروبا جاسك تيمين مرتعه بي فنگوسوني معاذ بن جال نے قرابا قفاء اللہ درسد لك بين برالنركا اوراس كرسول

کافیصلہ میں انجروہ قبل کر دیاگیا۔ رضح بخاری زیاد فیرکے متعلق حضرت علی کا فیصلہ

بیتوآپ نے ان دوسحابیول کا ذکرسنا ہوغالبا آب کے خبال میں علماء دلوبندسے بھی زیادہ ننگ نظر ہول گے ۔اب بنی کے دوخصے خلب خرص ساعلی کوم الندوجہ کری (بفول آب کے ; ننگ نظری بھی ملاحظر سیجے۔

حضرت علی کرم الندوجه برک باس جند زنا دقرائے

می انہوں نے ان کوجلا دبار برخرابی عباس کو

می انہوں نے درایا کراکر میں ہوتا توان کوجلاتا

میں کی کر کر درسول الندم نے فرایا کر الند کے عذاب

داگ، سے کسی کو مزامت دوالبتہ بیں ان کوقتل کرتا

کیونکر درسول الندمیلے الندعلیہ دہلم نے فرایا کرجو

ابنا دبن تبدیل کرے اسکوقتل کر دو۔

ابنا دبن تبدیل کرے اسکوقتل کر دو۔

مرا سرد بهری ربون ربید می بندنده عن عکوم قال آق علی بزیاد قد ناح قهم فبلغ دا الث این عبا فقال لوکنت انا لمدا حرقه مرانهی رسول الله علیه و سلم لاده ناب الله ولعتلنهم لقول رسل الله علیه و سلم من بدل الله علیه و سلم من بدل الله علیه و سلم من بدل دینه قامتلوی (میم بری)

حافظابن عبرنے فتح الباری میں روایات نقل کی ہیں جن میں نصریح ہے کہ بہ زناوقہ مرتدین شھے بھربعض علما رکا یہ فول نقل کیا ہے کہ:۔

ا ورزنا دفر بی بی سے باطنبہ فرفہ ہے دمن کے خیالات تحلین عالم کی سبت نقل، کر سنے کے بعد فرائے ہیں کہ ، نبوت اور ، تحریفی آیات وعیا دن میں ان کے افوال ومنالزنادقة الباطنية وهم قرم نعموا ان الله خلق شدًا تم خلق مندشى آخر فلا العالم باسرى دىيمونها العقل النفس الى قول د

ولهم مقالات سخيفة في النبوت الهايت واللي بن -وتحريف الأياث فرائف العبارات

اس سيظام رسواكر سي كوفقها زندين كيني بي وهمرتدي سه-اور، زنادقه ومزندين كاحكم أب كوسلوم موسيكات فسر مرتد كافيصارا عماع المدالاسلام

وان وسنرت كے بعدتمام المه اسلام كامتفقد فيصله مجي فيل مزيد

امام عبدالوباب شعران مهزان كبرك مين تحرير فرماني وقدانفق الاتمة على ان من أنتل اورتمام المركاس بمانفاق موجكا المكرم عن الاسلام وَجبَ قتله وعلى ان الشخص اسلم سي بيرط في بازندي برواس كافتل قىل الزيد بن واجب وكموالذى اوب بهاوردندنى وه سين واندرونى كفرك

يسترانكفن ويتظاهم بالصلامي البووداس عيمظام وكتاريه ال عبارت كو مرص كرب أبت محى نلاوت فرما عير

ومن بیناقت الرسول من بعل مآ اورس کسی نے دسول کی خالفت کی ہواہت ظاہر تبين له المهل في وتيسم عيرسبيل البومان كويوا ومومنين كورامتركسوا المومنين فوله ما تعلى ونصله السي اورداستربيبي نويم الى كودوالدكري ك جهم دساعت معدلًا المين كے دورخ ميں اوروہ براتھ كانا ہے۔

# فرا مربد بمنعاق في المربي والما المربي المربيدي

بونكر ضمول اندازه سے زباده طویل برتا جارہ ہے۔ اس لئے فران بسنت اجماع بیش کرتا ہوں سے علی احماع بیش کرتا ہوں جے بوجیدالفاظر حافظ این فیرٹ کے نقل کرتا ہوں جو بالفاظر حافظ این فیرٹ کے نقل کرتا ہوں جو بالفاظر حافظ کا باجانا محقل کہا ورقبیاس مجمع کا اقتضائیہ فرمائے ہیں :۔۔

خواتنالی نے کس ظرح کی مرزأمیں مقرر کی ہیں انہیں سے قىلسىسە بىسەرىم كى درام دىكى سىمتىن كى ب گناه کوملاک کرومیا یا کسی موریث کی آمرودیزی کرسےمز كالأكرنا بإدبن فن برطعنه كمرنا ادراس سيم يحرجانا ور جب تتل عمر كى مزانى سے تو دين بربا د كرے كى مزا بطريق اولى قنن بهونى جا بسي كيونله اكب أغس كا، ابلاكسدىن كى نباسى سے زماد و نسج سبس سے بب اس شخص کاوجو د بودین حق برطعن کر کے یا اس سے كيمرط يتمسنمانون كاجماعين سيماندر فري خرابي کا با عنت سبے بیس کے باتی دیکھنے میں کمی نیکی اور میری کی امیدنهی کیجاسکتی ما*ل اگروه طعن کرنبوالا اینی ا* زبان كوروك معاوراني شرادت سع بازرسدادر مسلمانون كودكه نرد سها در ذليل وخوارا ورزرا

فامأانقتل فجعله عقوسة اعظم الجنامات كالجنامة على الرنفس فكا عقوية منجنسه كالجنابية على الن بالطعن فيه والارتبال معنه وهذا الجناية ادلى بالقتل وكيت عدوات الجانى عليه من كل عقومة إذ بقاء ك بني اظهر عياد كامفسل يخ لهمولا خيرسي عي قاء كاولاممالحة فاذا احيس شحكة وامسك ليكانية وكمت اذالا والتزم الذل والمتعادد يحوران احكا الله ورسوله واداء الجزية لدكين فى بقائه وين اظهر المسلمين منور عليهم والكنيا بلاغ ومتاع الحاين

وجعلة ابعناعقوية الجناية على الفريج الررسول كاحكام كما مفليست بوكردسنا المحرمة لمافيها من الفاسل العظيمة الميندكرية نواس جيدروزه زندكي مين اسك واختلاط الانسك الفساد العامى - المع كنونش ب راعلام المواقعين ميرا

بهان تك مم ف ادله اربعه سي قبل مزيد كالقدر كفايت موت بيش كرديا، ہے اور اگر صرورت محسوس ہوتی تو آئندہ اس کی مزید شریع کی جائے گی۔ بربان ره کئی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن کی وہ آبات بیش کی ہی سمیں تربد اعمال حطيهوني الن مرلعنت برسني النويت من عضب اورعذاب بوسن كاذكر سے ان آبات میں سانھ کی سانھواس کے قبل کئے جانے کا حکم مذکورہیں۔ كيكن اس ملى توغاليًا مرزائبول كوجى تر دورنه بوكاكفل عملى سزااسلام مي س سے بہت تعالی نے میں حکمہ قراا

ا ورج فتخص كسى مسلمان كوي دأ فنل كرايكا نودا نون میں اسکی مزانہ م ہوگی جس میں میمیشر رہنا ہو کا ور اس رالسعفن اورلونت كرنگااورا بيع شخص كے المع خداف عذاب عظيم تباركم ركهاسه.

ومن يقتل مومنامتعمل الجزاء كاجهتم خالدافيها وعمس الله عليه و لعنة داعل له عذا باعظماً -

تواس کابرلیمون برقرار دبا ہے کراس کو دورے میں خلود ہوگا۔ اورالند کاعضہ اوراس کی لعنت اس برہے اور تعرانے اس کے لئے بڑا عذاب نیار کر دکھا ہے ۔ تو كال جكورف اخروى مزاندكور مونے سے مرزائبول كے مايہ نازمفسر كے ، نزد باب فاتل كوتهى دنيا من آزاد تصور دباجائي كاساكري آب كى فراك فهى اورنكنه في واين نام نها داسل اوراس كفلسفرواب ونباب نوب نبك

الخاطف لمرتاب WU النبهابارجم کابابا ہواہے اور نہ کانگریس باکسی اور وتبوی انجین کی نظر کمیٹی سے اس کی نظری میں دائے لی کئی سے اور نہ ہی بیلک کے خوعائے عام با ووٹرول کی کنرٹ کواس كرياس كئے مانے من کھودئل ہے۔ و و نواسمانی فیصله سید و خواسکه ای وفادار میرول کے باتھول سے نفاذ بزررونا سے ین کی نسبت قرائ کیمیں سرادشاد مواسے :-توقرب سي كرخوالأسكا المدالين قوم كويكوده ميو فسوف يأتى الله بقوم يجسه مو يحبونه اذلة على المومنان اعن الصاب اوروه خراكوموب ركفتي بهي كم كافرك مقالم مین غالب ورومنین کے سامنے حاکسیار جوجہاد کر کی على الكافرين يعاهده عنى فيسل فدلك داستم اورى ملامت كرنبواك كى علاست الله ولا يخافون لوم قد لايم ذالك اسدندورے کی مزمراکا فقل ہے حکومیا ہے دے فقل الله يوسيه من يساع اوروه ایک فرمان رسالت سے سس کا منشال ان سی سعیدرو ول کاحصہ ہے۔ کونی نعالی نے اپنے باعبوں کی سکوبی کے لیے سارے جہان میں سے ين ليا ساورس وعلى المنافضال سيداس الله على الدينا وريده مركاتم فرايا سام سے توہیں کہ اس دور فتن میں جب کہ الحاد اور لاندیبین کی کو کے، خلاف کوئی کام کرنے کی بہت ہی کم جوات ہوسکی ہے۔ اعلی حضرت امبغازی الدالمد بعونه ونصره فياس سنت بنبه كوزنده كوسك بار كاوالبى اور فلوب مومنین میں وہ عزت بیداکمہ لی ہے جوانسانوں کی دمی ہوتی اور با دنیا ہول کی سلمى موتىء تول سے بالاتر سے مذق عدہ ہے كہ وضحص سى كورنمنط كے

کے قانون کو قبول کر با اوراس کی کا بیت کرتا ہے اس کی لیٹت پراس کورنمنط
کی ساری طاقت ہم فئی ہے یس ضرور ہے کہ جو باوشاہ خدا تی فانون کی جمایت
اور تنفیذ کر مے خدائی طاقت اسکی جا می اور تر رست ہو۔ اوراسی لئے ہم کوفین دکھنا ہے کہ اعلی حضرت امیر غاذی جس وفت تک قانون آئی کو ملا خوف،
لومن لائم اپنا دستورالعمل با عے دہمی کے خدائی طاقت ان کو ہر شبطانی طاقت کے منفا بلہ میں منظفہ و منصور کر سے گی ۔ فان اللہ هو حولا ی وجد میل وصالح المؤینین والملائکة بعد دارات ظهید۔

ائے تاجوارا فعانستان نے افامت صدورا کہ ہے۔ سے فرن صحابہ کی باذبازہ کردی۔ اور رہول کر بھلے اللہ علیہ ولم کی روح مبادک کوخوش کرنے ہیں اس بات کی مجھے ہوا ہیں۔

میر دی۔ اور رہول کر بھلے اللہ علیہ ولم کی روح مبادک کوخوش کرنے ہیں اس بات ان کو وجشتی سمجھے گی یا جاہا ہے۔

انہوں نے بیٹری دلبری کے ساتھ اسلام کے تفیقی میں وجمال اور فدر تی راد گی وخولھوں تی اور معاد با۔ اور اس نے بنا و بی خور صورتی اور معنوی ریک وروب سے اس کو بے نیاز نا بت کر دیا جس میں اسلام کے نا دان دوست باوانا وہمن اسے منش کی رہے تھے۔

بادانا وہمن اسے منش کی رہے تھے۔

امیرکابل جیسے خالص خود مختاراسلامی فرماں رواسے اسلام کی بہندرت ہم کواس بات بر کھرزیادہ مورث ہم کواس بات بر سے زیادہ مسرت ہم کواس بات بر سے کہ غلام ہندوستان کے اسلامی اخبارول کو دس بر معزز زمیندارا ورسباست خصوصبت سے قابل ذکر میں جی تعالی نے البی سیرصی سمجھا ورمؤمتاں ہوائت اورصرا طامسنقیم مربطینے کے لئے لیمیرت کی وہ روشنی عطا فرمائی ہے جس نے حوزت

الخالمف لمرتاب W/ الننهاب لرهيم محدور الشرصل الدعليه وسلم سك لاسع بوسط اسلام كى اصلى مبين اوننه عظيم مرزائي كفرمان اوربدنيا عج كامشابره كرنے مے لئے غافلول اور ہے خروں کی آنکھوں کے سامنے اجالاکر دیا سے۔ مسلمان قوم کے حق میں بربطری مبادک فال سے کدائی بخواندیارتی اوقی مقاصدا ورلومته لائمنين كى برواه مذكر كي خصيك طميك اسلامى تعليمان لوكول كرسا من بيش كرس ادران كى حمايت بيعلى وجرالبيت كمرس المران كى حمايت بيدى ان اخبارول کی روش افغانستان کے اس فعل کی تا بیروسیس میں حق برسن مسلمانوں میرین نامنی کررسی سے کر بیران مبارمحض کسی ذر کا اکترین بكراسال كريم ترس خادم بس رجو بيا سنة بس كر مدسي مرسي وعي ازادسمالو ن كو كه سخص سن كواسى سبرهى لائن برهط اكردي برورسول للرصل الشرعليه وللمراوراب مصحاب فيعرب كي زين برمحطائي تحقي لا بورى بارقى كرامبر المحملى صابحب انو لكيف بس أفغانسان كر اس فعل نے اسلام کی ترقی کودس برس سیھے دال دیا۔ مگرین انہیں تو تعظیمی انگا موں کہ دس برن ہیں۔ اس نے اولوالامر کیا توں کونہایت ہی مہلک آزادی ى طرون زقى كريت سينير وسوسال سي سي المادياسيد مرزائيول كودرى فكريب كرافغانستان كاببعل جب اسلام كلطف ننسوسي مروكانوع مسلم قومس اسلام مس نفرت كرين كالساليا صرف بلوار سے ذورسے فائم رکھا جاسکتا ہے -اور دیرایک بیری دوک اشاعدا

الخاطف المرتاب النهاب لرجم يولوك عبررسالت عبى اين اكريول كوامنو بالذى انزل على أنن امنوادجه النهارد إكفن والمترك كالمشوره دينت تقراك في عرض كلى لعلهم يرجعون بى تمص معنى بركر كم مستوعى مسلمانول كواسلام سيموسي وبكوكرسيح مومنين كوبجى حجوط اورباظل كى طرف آنے كى توعنيب سوكى ساكم ازكم ببخيال كركے كرا توكي تووج سے كرب لوك اسلام قبول كر تے كے بعلان سے منے ون ہو گئے ہیں۔ ان کے دلول میں بھی ایک طرح کا تر دواور ندیند ب اس سے اسلام نے اڈنداد کے مہلک جوائیم کوتباہ کرڈا لنے کے لئے بودی قوت استعمال كرست كاحكم دياسي-بهتر به كرم تعرفوا ولا سمحها و اس كسنهات كالذاله كروا ولا وه فالى كلي كلي أيات ديك اورواضح ولائل سنن ك بعد معى ابني معانلانه ضداورسط وحرمى برقائم رسے - اورائن برواوبرس بااو بام باطلم کی بیروی سے بازندائے توسلمانول كى جماعت كواس كے زبر ملے وجود سے باک كرووكتر بين رائنى كيعدون من كوفي اكرافهن سے ليهلك من ملك عن بديدة ويحيلي من كالية ایک شخص انفاقا کھوڑے سے کر بڑا طائک کوط کئی۔ بلدی کے دیزے إدهراده كمفس كئة يسول مرس كاكام مرسه كرملرى كوجودس . زخم هاف كوب يى باندى اورم كا سے كار اكري الرسان ندبرسے زخم مندمل ندم وسك، لك اس کے بیوں دورسنے اور باقی مانگ کو بھی خواب اور سموم کر دو النے کا انتیا موتوكياس وقت اس سول سين كالبابك مشفقان فرض ببري بوجاناكر ده

مانك كمسموم حصركو كالط كرميستك وسدا ورفاس يحضوبرن بربيجه كمركج رهم منه کھا ہے کہ کھوڑے سے کرنا اور ڈانگ ٹوسے جانا اور مربعن کا زخم مندمل ىن برونااس كے اختيار من نهن نظار اس وقبت سول برون كا فرض بير ديكھنا، نهبن كرابامرلض في البين اختيار سع مرض كومبلاكيا بهريا بداختيارى طور بررراسوكا سيد بلكه ابيفا فتباركود مكهنا سي تصدده مربض كي فيهاعضاء يدن كونجانے كئے استعال كرسكا سے۔ بادرهموکرازماکی سخت نه بر راه ما ده سرجوشیم سلم می بیدا مهوجا تا می خواتی سول مرس می سخلیل با اخراج کی ندبیر سے تفکر بیا نے بین نو معلق میرس میں میں میں میں بیا خواج کی ندبیر سے تفکر بیا نے بین نو أخرالحيل السيف كي فاعد سيداس عفنوفائد كوكائط كرمصيك دينين اوروه الساكسة كوفت خراكى طرف سد دلاتا حذاكم بهما رأفة في دين الله الدواع لظ عليهم كے مخاطب بروستة من ر كسى سخنت ابريش كامشا بده كرين سي بعض اوفات نازك دل عوريب

DYA

الخاطف الرماد اكرتفرض محال بيرمح يحمى موكرام برصاحب كياس فعل سعان اعتسالا مين كجور كاوط بداروتى سي تواس من مجرجى كوئي ننبه بناي كرمقا كلت اسلام من اس سے بڑی معاری مدوملے کی -اورنشایدفادبان کوسی فوتھی مکری کواب مدت بحك بيرس ندروكى كم علانبه افغانبول كے اسلام باان كى متحدہ قومبت ميں ، سیک مارکر کابل کے ذہبے خانہ سے ننہادت کافخرحاصل کرے۔ مرزا محمود مول بالمحمطى ال كوسياسيك كدوه وول بورب باسوراجى مندوى مسلمانوں کوانا ہے وقوف نہ مجس کروہ سب کے سب المبرکالی کواب کے كيف سي إنناسفاك اورجابل محص سي كروه وول عبرك تمام سفراركواس قررمامون وصنون ركهن ورافغانى سندوول كوسندوستانى سندوول سس زباده أزادى اورطمانينت عطاكهت كحيا وجودش نبغ أزماني بالبجرواكراه اسلام مصلانے کیلئے فادیان کی ایک مکری دلفرت اللہ ایمنٹیرطل کووش ہوتے ہیں۔ كونى شبهت كركسي أدمى وعمدا فتال كر دالنا بلرى يحتث جبريه ومكر فراك جكوفت كها ب وه قتل معى طيح متحت بروالعتنة اللهن القال والفتنة اكبون القال والفتنة اكبون القال ببفتندوين سيمنغ باسطاع بالماسة كافتنه بيت برواها دهان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك مين تنبه كيا كياسه اورس كوصرت باون عليالسلام نيه ابنى قوم كي مرتدكوب الدرستون كومناط كرته بيوع ياقوم أنها نتنتم به سي تعبير فرمايا تضا- اور جوان كفار كاسمين مطم نظريتا سيحن كى النسين قران من كها كما سعدد-وه جاست من كريسيد وه ود كافرين م جي كافرير و دولوتكفي كما كفي افتكونون

Marfat.com

برابه برجائر بهت سے اہل کناب ادادہ سے برآددہ المحصر برآددہ المحصر برکا فرمنا ڈالیں اوروہ بھی برکا فرمنا ڈالیں اوروہ بمین برتم ہے اس کے جائے کہ آگر الرق میں بیٹے کہ آگر الرق کا بین بیٹے کہ آگر الرق کا بین بیٹے کہ آگر الرق کا بین بیٹے کو تم کو تمہا رہے دین سے برا ادیں۔

سواء اور کندیون اهل اکتاب دو یُردِونکم من بعیرایم کنم کفّا زُلِمس کنن عندانشهم اور و لایز ادون یقاند نکم منی یُردِو کمین دیکم ان استماعول

اسی فنتنہ کے دوکھے اور مطابے کے لیے وہ جارہ انعانہ جہا دبالبیت مشروع کیا گیا جس کا خیال مسلمانوں کے دلوں سے محوکہ نے کے لئے لاہوری بارٹی کا نوب کا بروزی نبی میعوث ہوا ہے۔ بڑھو۔
کا لغوی اور جمودی بارٹی کا بروزی نبی میعوث ہوا ہے۔ بڑھو۔

وننمنان اسلام سے اس وقت نکس الوکو فتنہ کا وجود ندرسے اور خواکا دہن ہی غالب ہوکر دسے۔ وتاتلوهم حتى لاتكون فت ندّ و كون المائين بلِناد ـ

رجیساکر نظیرہ علی الدین کلہ سے مفہ میں ہوتا ہے۔

مجھے بخاری میں ابن تمر سے اور سنن ابن ما جہ میں عمران بن حصین سے منول ہے کہ اس فلتنہ سے مراوا تعداد کا فلتنہ ہے دد مجھوفتے البادی صبیہ ، اوراسی طرح انثارہ صبح سلم میں معرب ابی وقاص کی روابیت میں موجود ہے۔

بیں اسلام کا نساوا جہادوقال نواہ ہجرم کی صورت میں ہویا وقاع کی مون مرد نینے بابنا نے والوں کے مقابلہ میں ہے بیس کی عرض یہ ہے کہ فلت ارتعاد بابس کے خطرہ سے مومنین کی مفاظت کی سے عے اور بیجب ہی ہوسکتا ہے کہ مزندین کا جو مجمع فلتنہ ہیں استیصال ہوا ور مزند بنانے والوں کے مملوں اور مزندین کا جو مجمع فلت نہیں استیصال ہوا ور مزند بنانے والوں کے مملوں اور مزندین کا جو مجمع فلت ہی مولد کے میں اس کے مقاد ہی مولد کے میں استیصال مواور مزند بنانے والوں کے مملوں اور مزندین کا جو مجمع فلت ہیں استیصال مواور مزند بنانے والوں کے ایمان کو موت تعرب سے وہ مسلما نوں کے ایمان کو موت تعرب سے وہ مسلما نوں کے ایمان کو موت کی دھمکی دے سکتے ہیں میرممکن طریقیہ سے روکا ہوائے بیا توڑا جائے۔

جنانج کفاراگر مزید دے کراسلامی رعایا بننے بامسلمانوں کے امن میں اور معاہرہ کی دجہ سے سلمانوں کو ملائمطمئن کردیں کہ وہ ان کے دین میں کوئی زمندا ندازی مذکریں گے۔اوران کے غلبہ اور نوکت کی دجہ سے سلمانوں کو مزند بنا کے جانے کا کوئی اندئیز باتی در ہے گاتوالیسی افوال کو مذکر دیا تھا ناجائز نہیں۔

افوام کے مفا بلر میں مسلمانوں کو متضیادا تھا ناجائز نہیں۔

حتى يعطوا لجن ية عن يل هم ما غهل المان كروه جزير الأكري با تصدير المراكري باتصدير المراكري باتصدير المراكري المتحادل فالحرال المتحادل فالحرال المتحادل فالحرال المتحادل فالحرال المتحادل فالمحمد المتحادل فالمحمد المتحادل المتحاد المتحادل المتحادل

وان منعواللسلم فاجنع لها وتوكل على الله فاناعتزلوكم فلم تفاتلوكم فلم تفاتلوكم فلم تفاتلوكم فلم تفاتلوكم فلم تفاتلوكم فلم تفاتلوكم فقاتلوا المنة المحتفىة

بس جهاد بالسبیت نواه بحرمی بود مین بطریق حفظ ما تفامی یا دفاعی دمین بطری بر بیاره بیاره بیاره بیاره سازی صرف مومنین کی حفاظت کے گئے ساتھ داور ریا کی ایسا فطری حق سے بیارہ سازی صرف مومنین کی حفاظت کے گئے داور ریا کی ایسا فطری حق سے کوئی عقامند اور مہذب انسان سلمانوں کو محروم نہیں کرسکتیا۔

اس سے اسکا کہ وہ اسلام ہم اور کی نسبت ہو قرآن میں بکرت موجود ہیں بنہیں کہا ہواں کا کہ وہ اسکا کہ کہا ہا ہے گاکہ دین میں کوئی اکداہ نہیں۔ البتہ ہو فنتے دہن میں دخنہ والداہ ہے ۔ ایمی جہال تک مسلمانوں دخنہ والداہ ہے ۔ ایمی جہال تک مسلمانوں کی جہافت کی کہ وہ سلمانوں کی جہافت میں برتکا ہے یا نشوونما ہائے۔

اگماسلام کی آسی حفاظمت خود انفذباری کے عنی اس کابذور مشیر مصلایا معانا ہے تومیں افراد کر ناہول کہ بیشک ایسی حفاظمت کے لئے شمشیر استعمال ہوئی ہے اور مرابران لوگوں کے ماتھوں سے نہیں نعدا اسی قوت اور توفیق بخشے گااستعمال ہوتی رہے گی ۔ الجہاد ماجی الی جدی القیامة ۔ خواہ قادیاں کامتنبی ابینے فلم کی جوں جوں سے کتنا ہی اس تلواد کی تھیکار

کولیست کرنامیا ہے۔ مہم مجدالنزوب سمجھے ہی کراسلام سے بہت سے دانادشمنول نے اس امری حمایت بب کراسلام ہرگز بزورشمنز نہیں بھیلاموئی موئی کی بب لکھی ہی اورکسی خوب صورتی اور دانائی سے ایک سمی مات کہد کر دورسری سمی بات رہاد السیعت کی اسمیر شراد فوخ رکہ مسلہ الذا رسٹر دارا آرید مدی ایسال

باسبون کا جمیت او درگ توسمها تول سے دبول سے بحوله ناجا ہا۔ ۱ ور اسلام سے بہت سے نادان دوست بھی اُن کی اس منافقانہ بمدردی کا دیکار بموسلتے ہیں ماورانہول نے اپنی اصلاح کی فینی سے سلم جہا دیکے بازوکر ڈالے ب کیکن مادر کھتے کہ قائمتوں مالجوں کا گروہ نہ تو کسی کا تجھا راہ ، نتحیت سدیون سے

اهم

ادر در کسی کی مکاری اور حرب کسانی سے مینا ہے۔ ده بلاخون تدويدكها سي كرتم حقيقت جها دسيها بل موراودخارك فرول كى انتها لى وفادارى اوراس كى راه من شفيا عامة منروشى كواكرتم وحشارته حركت اورمذب ولوانتي سيموس كرني وتوسم ابني دلوانكي اورتمها ري فإذانكي كى نىدىن مولانادومى كى زبان مىن صرف اتناسى كېرسكت بىل آزموم عفل دوراندلش را بعدازی دنواندسازم توش اوست داوانه كدوار زشر المست وزانه كفرزان شد، بهرجال قتل مرتدبا عما وبالسبف كالمكم مسلمانول كوفتنه سي محفوظ ركف کے لیے ہے سے کاول مخاطب امام صاحب افغالد موتا ہے مالک میں سلمانول كالعام صاحب افترار سهوومان عام مسلمان المصم كاحكام كصكف نهين بس رجيد من وستان سي مراءً عليه ميندوستان كم مزند بالحند سلمافع كونعمت الترخال كي قتل مدخوف كهانه كي كوني وحبته بي ملكنودافغانسنا ى عندمسلم رعايا بامستامنين كوجى جيساكرمشا بده كياجا دياسيكوني خطره بن لا موری یا رقی کے امیری سمھ میں امھی تک بیافلسفترین آباکدا کا بینو ينفر اسلام صلح الشعليه وسلم كونعوذ بالترجي فالسمج كريمكومت افغانسان ك ما تعبت آزاد سے ایک عیسائی با بیروی آب کونعوذ بالنیمفتری فرار دے کہ مكومت افغانستان كيكسى عهده برخيى فائز بروسكنا بدليك أبكمسلمان بر كركر خانم النيس كيم ميعنى من رينس ربعن خاتم النبيين كاتا وبل باطل كيده مى الكاركركے واحب القتل موجاتا ہے۔

100

مجهافسوس سيحكه البري سيرضى اورموقى سى بانت اميرهم باعت احديدى سمجهن كبول تهين أتى موه كرورول انسان يوبرنش فلمروسي بابررست بين اور انهون نے آجنگ انگریزوں کی حکومت ایسے اوبرقبول تہیں کی آزاد ہیں۔ بيوجابس فانون ابينے ليے بنائبس ا ورس طرز سے جا ہیں زندگی نسر کریں انگریزی تعکومت کوان سے کوئی سروکارنہ ہیں کیکن وہ بخص حور پرلٹن حکومت اور پرٹنن قانون كوقبول كرك انكريزى رعابابن جيكاسے وہ بياسے بغاوست كالمحصنا مطاکردسے اور سنگرنش با انار کی بھیلا ہے اور سکومین سکے قانون کو توڑے سانخصى زبان سے بېچى كېزارسى كېزىن انگرىزول كى وفا دارىزعا ياس سى بردل مکومین اس سے اعماض نہیں کرسکنی میکومین اگراس سے سلے محاتشی ياحبس دوام كى مزانجو مؤكرس توبيهوال نهيل كيا جاسكنا كرجيب كروزول، آدمی دنیای انگریزی حکومت سے باہراسیے موجود میں جوانگریزی فانون اوراس كى حكومت كوقطعًا نبس مانية وويه 0 0 m

الخاطفلكرار ا نزاب لرجم مح الما سے وہ اسلام کا باغی سے بین اسلام کی طوف سے وہ لین اللہ یم سزا کا مورد بروكا عس كے مورود و غيرسالم لوك شهر ميں جوائجى تك اسلام كے طلفتن واصل بى بى بروسے اور دومن شاء فليومن وَمن شاء فليك في كن بريد أميرازادى سعامى كمامتنع مورسعان امبرهماعون احربسوال كرسته بالكرد. "اكرسان كوندل بين ملكوا عبي بيزفانون بالكبي كالرعب لمحوان مكسين اليف مرسب كي تناسخ كي اجازت مهن تواس كي بالمقابل كيا عبسائي طاقبني اسي فشعركا فالون اسلام كي خلاف بناسفين من بجانب منهول كى كمان كى حكومت من من لين اسلام كى اجازة نهين اس كانتي كالمركام وكاريرى كرناية اللام كاكام ونيامل فطعى طورسے دک طائے گا ہ اس کاجواب برسے کراسلام اپنے اختیار سے می محص کوم زندیائے جانکی اجازت بس وسيسكار اسلام كابى قانون افغانستان مين بهت بهلے سوائے سعاب اكراس كيواب من محمد على بامروا محمد كمشوره سيع بمسام كونس استقاروس بالعاسلام كوروك دي تواكرت مسلمان المناس عقيده موافئ كراج دنيام ب صرف ابك مرسط المام بي ليا وركمل اورعا لكونسب سكتاسهان كالى بندش كوفى بجانب في كرسكة نام مبر ورسيد كروه الساكر كذر نويم ان وروك معى نهي سكنة نتيج يديو كاكرا بكطف الرفوسمو كالسلوك طاليكانود وسرى طانب يالي فيسلمانون كالسلام سينكلنا بحى بند موجائيكا واومي فيلا

Marfat.com

مرزامحوداور محلی آئی فریات کے ابلی جوٹی کا دور لگاکر ایک اور الگاکر ایک مطاقتوں سے ایسا قانون بنوالیں۔ اور نبلیغ اسلام کے قانو نادوک دیئے جانے کا اور قبل مزید کے جانے کا اور السام کے قانو نادوک دیئے جانے کا اور قبل مزید کے جانے کا اعلام کے قانون این کر دن ہو کہ اور ان کور میں قعم دیا جائے گاکہ اصلام کی فانون بدل ڈالے کی۔ اور ان کور میں قعم دیا جائے گاکہ افغانستان کے تہایت ہی بکے اور سے مسلمانوں میں ایک جھوٹے نبی کا نام کی اور ویٹے مسلمان مکون میں ایک جھوٹے نبی کا نام کی اور ویٹے مسلموں کے ایم بی کہ اسلام کی فتح اس میں نہیں کہ سلمان ملکون میں دو مرسے مذہب کی نبیغ دی دیے دہار اسلام کی فتح اس میں نہیں کہ اسلام کے مخالف میں دو مرسے مذہب کی نبیغ دی دیے دہار اسلام کی فتح اس میں نہیں کہ اسلام کے مخالف دو مرسے مذہب کی نبیغ دی دیے دہار اسلام کی فتح ہے جہاں اللہ کے مخالف

vlartat.com

انى سادى مادى طاقتونكوصرف كرلس را ورس قدراسلام سے توكول كولكالية كيليخ زورتكا سكنفيس لكالين اورآخرد مكيولس كرس طرح بروه ناكام رسفين بنتك ال متحركا مح ومعي لفن ساور خواكى مهر بان اوراما دستم كويورا وتوق مع كراسل مح خواف سب وتعالانه كوشش اندروني مول بابروني أخد كارناكام مروكررستكي كيان استقن اور وتوق سے بيرلازم نہيں آتاكم مراقي كى جى كوئىش كوظهورىم النه سے يہلے روكنے برقادر مول نزرولى را درسو بدی ونودار ونے سے قبل ہی ہم بندکر سکتے ہی بندر نور کریں۔ اسلام صوف بها دری نهن کاری سے دوانی بهادری کے جوش مل اور من وقتے کے بقین براحتیاطی تدابر اور تفاظتی وسائل کونظرانداز نہیں کونیا . مكربطورا تعاميني جهانتك مملن بوفتنه سيرات سيريها يساي بندلكا با اس رمعی فتندکن مگرندرک سکے توجیر بہادرار منالبرکر ناہیے۔ اور برصورت میں انجام ہی ہونا ہے کرفن کی فتح اور باطل کا سرنجا ہو۔ معن او مکرصد بین رضی الدعنہ نے مرندین برجیز مانی کی لیکن جب معن بن او مکرصد بین رضی الدعنہ ہے مرندین برجیز مانی کی لیکن جب أنهول نے مانعین زکوۃ سے رحکم زکوۃ ماننے کی وجہ سے افعال کا ادادہ کیاتو عرضى الترعنداوردوس عصابر مانع أست كرتم كلمد تسين والول كيساته والله المتاكس المراكب المعالم والله المتاكن من ورس المقلوة والزادة والمالة والله المتاكنة والمراكدة خدائى قىمى صروراس شخص سى فالكرونكا بونما زاورزكوة مين فرق كرسكا-من النير صن عراور وورس معترضين كالمجمل بريان أكمى اورت تعالى في المومدين رصني الشرع نرسك لا تنصيب فنذار تداو كالسنيهال كم

دباراً ورفن کووه فتح ونصرت نصیب سوئی کربعرمی صحابرابو بکرکے اس کارنا بردشک کرتے تھے۔

تخرکرنے کا مقام ہے کہ انعین ذکوہ اگر خلیفہ کے مفا بلہ میں جبر ہو کرائے تھے اور بارصدین کو مقابلہ میں جبر ہو کہ انعین ذکوہ اگر خلیفہ کے مدافعت سے ابو بکر صدین کو دوکتے تھے۔ کیا انہوں نے نفا تلا التی تبغی حتی تھی آلی امر الله قرآن میں نہیں بڑاتھا۔ جو ابو بکر دفیل سے نفا کر الدی ترجو اب میں بیر فرما یا کر بہر لوگ باعی میں اور فولا کے مفاہلہ برانہ ول نے جو ہو اب میں سے اس لئے ای سے اور فال سے دیاوہ صاف بہر نا اسے کہ اگر کوئی جاعت سلمان مونے کے بعد نما زیاد کو ای با اسلام کے کسی تطوی کا مرح ماننے سے انکار کرے کی تواس سے صرور قبال کیا اسلام کے کسی تطوی کا کہ انسان مونے کے ابور قبال کیا جائے گا۔ تا و فلت کہ وہ لا الدین بر نہ آجا ہے۔

بس اگرا مام ابوعنیفدرضی الدعنی نے بعض نصوص کے اننارہ سے دو عجروں کے لئے ابک سی جرم کی دوسر آئیں نجویز کی میں نواس بر کیا اعتراض سے کیا تنریعیت میں اسراور حرم کی خدمین فرق نہیں ہے۔ حالانکہ حرم ایک

\$ & L

Marfat com

## SHEW WAR

## الراب

## جيدي ضميمرال بنياب

حَامِنَ أَوْمُصَدِّبًا مُعلَّكُما مُعلِم سُنِ الله سعاد اكرون سے مبرے ناجیز درسالہ الشہاب کوعام وخاص میں وہ سن فبول عطافه مایاجس کا مجھے کلھتے وفت کیجھے ماجھے کلھتے وفت کیجھے اندازہ نہ تھا۔

البتراج ۱ دجنوری هماها و ایک دساله مشرح علی اسرجان احربه لامو اتفاقاً بهاری ایم در ایرات ارتاد سرمتعلق ان سید میلی دساله می مداسید

009

الخاطف للرتاب 40 ا عهابلمم بازكت سے زیادہ سرتھا۔ اس رساله بيه ۱۷ وممري تاريخ بيري سياورديون رسيه ۱۹ نوم روالتها" خودان کے نام روایت و دیا تھا۔ لیکن آب ابنے رسالہ کے الکا تحریل کھے ہیں کو۔ ورمضمون بهال مك مينيج حيكاتها كدرسالد الشهاب ملا "كويادلونيد سے لاہورائک ماہ سے زائد سی رسالہ بیا۔ بهرطال آب كي مريدرساك كاخلاصه حيدالفاظ بي لول بوسكنا بسيركسي شرى كاركان المات كيك ين جيزي الله قرآن المريث اجتها والمد اجتها دائمه بب خطا اور علطی موسی سے مصیف بھی غلطروا بیول اورغلط فهميول مستعفوظ نهاب سے الهذان دونوں سے ملیماء سوکرم و قرآن و کیا جو معفوظ بهاس كيخلاف جوجيني آئے كى روكر دى جائيكى اور خلاف كاسطل بھى بيه عينا جاسية كران مع مزوم عنى اورتفسيري وسيص سيليل قران خاموش عي و المصنعاق معص مصحيح اورناطق مدناطق مدشين عي بيكه كمرنظ انداز كردي الله كى كەن كا ذكر قرآن بى ان كى تىلائى بىونى تفسىر كىموافق نہاں ہے۔ اسى طرح تعام مسائل اورم باحث كافيصله اس اليراصول سي وطاناس اوركى قىمى كدكاوش كى صورت نهاي رستى يراس تمهديك بعد آب ندوه أيات قرانيدين كى بين من مرتدك قل كيفيان كالمحمنها بالمديد كراس كي فنل مذكرني كا وكريب مبلاتنبدان كايدات للالاليابي سي جيب كوفي شفس ومن بقتل مؤمنًا متعمل الحزاء كاجمنت صحالك اجها وعفر الله عليه ولعند و اعتر كهم عذا باعظيما - كوبيش كرك بير كن الكر كواليا

Marfat.com

میں متبلا ہیں ان برا تباد اور سکساری کا محم صادر ہوسکتا ہے۔
کا محم صادر ہوسکتا ہے۔
کرسامری کو عواس ساری شکررت کا
بانی تھا قبل نہیں کیا گیا دیوال ہے ہے کہ حریم شریعیت کوسب سے فرسے مرتد ہم مرتد ہم کی دوں نہ صاور کیا گیا ہوگیا ہوگیا و اس قوم مرتد ہم کی موادی تھا اور اس کے حرم شریعیت کا موادی تھا اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کا موادی تھا اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کی اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کے اور اس کے حرم شریعیت کی کے اس کی کے اور اس کے حرم شریعیت کی کے دور اس کے حرم شریعیت کی کے دور اس کے حرم شریعیت کی کے دور سے کے دور اس کے دور سے کی کے دور سے کی کے دور سے کے دور سے کے دور سے کی کے دور سے کے دور سے کے دور سے کی ک

دینده موبنین بر حدقدف جاری بهوئی در حقیقت یسب کدمنا نعین سے برحکور کنرارتی کرتے ہیں۔ کی بیائے ہے انسان کی کوئٹ سے بینے کو بچائے ۔

رہتے ہیں جھولے بولئے آور بات بنا وینے ہیں ان کو کوئی باک نہیں ہو بالسادی کاروائی کرے بھی قانونی زوسے بینے کو بچاہلے ہیں جسیا کہ لاہوری بارٹی باقتود کی مرزا صاحب کی اُن کتا بوں کے حرف بجو شیاح حادق ہوئے برایان کھی ہے ، جو دعاوی نبوت برشتی ہیں۔ مرکزا زراہ خداع و فریب زبان سے بھی کہتی ہے کہ ہمان دعاوی نبوت برشتی کہتی ہے کہ ہمان دعاوی نبوت برشتی کہتی ہے کہ ہمان دعاوی نبوت برشتی کہتی ما دون تقدیم ہے کہ ہمان دی تھا۔ بلکہ ایک انسان کی کھات ہیں رہتا تھا کو یا دوائی حدادی رہا لئے کہت کی کھات ہیں رہتا تھا کو یا دوائی جو کہتا ہے کہتا کہ کان عندا جہدور منا فقا نظام لا بیان ہوئے ہیں جو کہتا کان عندا جہدور منا فقا نظام لا بیان ہوئی کہتا ہے کہتا کان عندا جہدور منا فقا نظام لا بیان

رسل) براب نابت کیجهٔ که کوساله بری میں سادی کی سادی قوم مبدلاتھی ۔ لفظ قوم نوبار باقران میں ایسے واقعات کے ذبل میں استعمال ہوا ہے جبکا تعلق مخصوں جماعیت یا افراد سے خصار

رمی اگراس ایت بس ان بی عقولین کی معاقد معاقد افزوی معاقد است ان این بی مقولین کی تو دیم بندل مخال ان وی کا و کرسے ان کی تو دیم بندل می تو دیم بی ان کی تو دیم بی تعاقات اور دی کئی تو با بی می تعاقات کی مناع بیان کو بھی گرزاد برونا چا بیئے۔

اگر کی کے مال باب بی بھائی بہن کا احسان اس شخص برنہ بس سے۔
کا احسان اس شخص برنہ بس سے۔
کا احسان اس شخص برنہ بس سے۔

(مه) اگر فا فتلوا انفسکی کے بہمنی درست بہ کرنزگرت کرنیجا ہے ہوگونکو فنل کرد و تواس نزگری بن ساری فوم منبلا سے -اسکے بعض فوم بی امرائیل کا ذکریج و ہکمال سے آئی تھی۔

ربم ، قران تغریب میں انکی نوبر قبول کرنبکامچی فرمایا ہے تم عقق ناعنک و میں بغیر دالکہ لعلاہ مردیا اکر ترکزار سم سنے مہیں معاف کردیا اگر ترکزار برواکروں کا حکم موتا ہے اور جواسی دنیا کا زندگی سے ملتی رکھتی ہے کیا تھی ؟ کی زندگی سے ملتی رکھتی ہے کیا تھی ؟

244

ر به توامبر تماعت احمد ببرلام و رکی قرآن دانی کا حال تنصاراب حدیث فهری کا در دیکھیے۔

بین سندن رسول الدصلی کے ذبل میں جندا صادبت قولیہ میجد بین کی مصحیحہ بین کی مصحیحہ بین کی مصحیحہ بین کی مصحیحہ بین کری صحیحہ بین کری صلح کے افوال دارشا داست بی سندن رسول مصحیحہ کے افوال دارشا داست بی سندن رسول

التنصلع تواتب كأعمل يزناب عالى وكطلاور

مبلانشهر جولوگ احادیث رسول الدصلی سے گھراتے اور مجاکتے ہیں خوا کی لعنت سے کچھ الیم بعی بہوجائے ہیں کہ وہی جزول سے سمجھنے کا اوہ مجھی ال میں نہیں رستا۔ اور د نبیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سب کو بھول جائے ہیں کسی اوٹی طالب کم سے پونچھ لیا ہوتا کہ علمائے صدیب واصول صرف فعل رسول الدس سلم ہی کوسنت کہتے ہیں باحضور کے فول کو بھی ؟ ملک اگر تول وفعل،

مین معاد صدیرونور مین معاد صدیر

فول کوفعل برترجیج دینے ہیں۔
امیر جاعت احمد برکا اہمال اور قول و فعل بیں امتیازاں صرفک بہنے گیا
سے کر حفرت معاذب جیل کی صح صربیث قضاء اللہ وربولہ کو قرآن کے مفاہل
صحابی کا ایک فعل قرار و یہتے ہیں۔ اور جو کھسیانے ہو کر کہتے ہیں کہ بیر واقعہ
ابنی ساری تفقیلات کے ساتھ فرکو زمیس یہ بیری علم ہے کراس مزیر سنے اور
کیا تجھ کیا تھا کو یا آپ کا جہل در جوانیا ہی بخاری کی ضبح حدیث کورد کرسکتا ہے۔
کیا تجھ کیا تھا تھی ہوتھ کیا ۔ کیونکہ مرزا صاحب توسی عدیدے کورد
مرائی میں میں ہوتھ کیا ۔ کیونکہ مرزا صاحب توسی عدیدے کورد

a Ya

الخاطف لمرتاب البهاب لرجم معلوم برونا مجى اس كے دوكر نے كے لئے كفابت كرتا ہے۔ اجماع المهومي في المام سفواني كى كناب سفال كما نفانس كاجب - کیجے واب ندین بڑا نوفر مانے ہی کرنستا بالدا اور لافعل الابالے اب اس کے مكريه نزنال كربه جمله اجماع كم مخالف كسوطرح بلى ين بعض لوكول كى را مے استاب ایراکی ہے۔ ان کامطلب بہر سے کہ اکرمزندفنل سے پہلے ازباد سے تو سرکرے محراز نداد کیا محرفوں کر اور اسی طرح کرتار ہاتو تو بہول ہوتی ہے كى دا جائ اس سرك كرمزندوا جب القبل سے داوران حصالت كے نزد كي جب تورقبول مرحاني سيانوه ولعدنوب مرتدى مهمس رسنا مجركمون قبل كماحاوك في الحقيقات به جمله ان على عرب مقابله من سي دو فرماست من كذنبسري و فغير مرتدسونه واله كي توسيهي فبول نهين -اورلافنل الابالحاب جس حكر كلهاب ويس اس كفصيل محمود ميركراب سعالفعل حبك كرنامرادنهس واوراب توديقي إنعاجنا والذن فيحادثون اللهة كالسولة كالقيمل للمرسيس كرير كالراب كے معنی مذاک كرينے كے نہيں ہونے اور اس كے ننوابد قرآن نزلین سے بیش كريتي ويكهوبان القرآن صفال فیاس مرحی جومی نے مافظائن قیم سے نفل کیا تھا اس کا آب نے کچ وكرنه كما ملكه اس كى تكرامك دوسرى عبارت جوملى نے اس سبان بران

مکھی تفل کمردی ساورافسوں کہ اس کا بھی کچھ جواب نے دے سکے۔

میرسے هنمون میں ایک گرا نوالحیل السیف عربی کا بہ عملہ آگیا تھا ہے۔ کانب نے سنے میں لکھ دیا آب اسے آبیت فران سمجھ کر فران میں نلاش کر رہے ہیں مطالعہ کی میں نلاش کر رہے ہیں مطالعہ کی میں نلاش کر سنے ۔

أب كين بين كرجس طرح خليفة المسلمين كولورمين طاقتول كيدياؤسه قال مرند كا فالون بدلنا برا ان علماء كوهبي ذكيل موكدا بكين ابساكم نابرايكا. مكراب كوبين سع بمحدلينا جاسئة تفاكه علماء ريانيين كوحق نعالى ني كباجرأت ادر قوت فلبى نخشى سب كرجوجيز آب كے ادعاء كے موافق يورين طافنوں ریا وسین خلیفه المسلمین نک کوماننی برخی سے اسے آئے نک مهندوستان کے مكوم مولولو شفينه ماناتم تمام علماء كومرزا صاحب ببطرح بزدل اور دربوك تبهجيمة بحول المنروفونة البسے علماء فليل كئير برابر موجو جدائي كيے فوندوں كى تك ادر مندوقول کی کوک سے نیے بھی حق کا اظہار کریں گے۔ ا درخلانگرده آگرافغانستان بھی ایک فانون اسلامی کونبدیل کر دے گا وه جب مجى تبديل مزكرس كي مرب ني انتوملى جندسوالات كاليومي فلدك بي كتفسيم بجراعا ده كياسي ليكن أن سب كا بواب برسي كما فاطري كرام ايك مرتبرازداه مهرما في مجررسالة النهاب كويره مايس انشاءالنتوتمام وساوس شبطانبهك ليظلاول كاكام وساكا واور

كوتى ضرورى سوال ايبيانه مليكاجسكا جواب اس من وجودنه ومن تطول كي ضرورت بين سمجهاكيونكراب كمالم برساله كم سارسه مضابين كوسليم كرابا بيماورين ايك و امور کی نسبت بیردوامک ورق سیاه کتے ہیں اسکی ننافی اور مبسوط نجیت ہما رہے دسالہ تن بزار باربراكه وكارى فرب الشهاب في تهار ما وسال بنيا وبراكاني ب وه خدا کے فضل سے بے انتهاں کئی میں کروڑ وال سلمانوں کو آب کے مرزا صاحب ف دائره اسلم سے تکالاتھا وہ اس دسالہ سے اطبیان یار سے اور ونیاس جوجید نوں مرزاصاس في مسلمان مجيود في تعان ك دلون من في تعالى نع السادعب ذال وباسع كدوه اب الشهاب كم كسى مطالع كرنواس سيان الذكونون عصاسكة اكمه طرف اكرمزاني اورار بداورعيساني جندرها بلول كوم تنديبارسيم أو دوري طرف خداتعالی کانور مصلار باسید بهت سیفاقلول کی آنکھیں کھائی جا آ كُلِّ وَلَا فِي الْحَالِي الْحَالِمِ وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَمِنْ عَطَاءُ وَمِنْ عَطَاء وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَمِنْ عَطَاء وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَمِنْ عَطَاء وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمَا كَانَ عَطَاء وُمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمُنْ كَانَ عَطَاء وَمِنْ عَظَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَطَاء وَمِنْ عَظَاء وَمُنْ كَانَ عَطَاء وَمُنْ كَانَ عَطَاء وَمُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُنْ كَانَ عَطَاء وَمُنْ اللّهُ عَلَى ال يود بعيطكم إن الله عليم بذات القسان ارجادى الاخرى سلم ساط

AYA

